م ایت الله عبدالحبین شرف الدین موسوی

مارس المال المراب في المرا



مَحْمِع بَحَبْ إِنْ الْمِالِي فَيْ



تالیف آیت النُّرعب الحسین شرف الدین موسوی قدیر النرسرُ

يت ازمط بوعات



| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | م كتاب                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| بير عيد                                | · ·                                             |
| مولاناسيد محديا قر' صدر الافاضل        |                                                 |
| مجمع جمانی المل بیت                    |                                                 |
| - ذي الحجه ساسماره جون ساموا           | اریخ اشاعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وَق بَحْنِ ناشر محفوظ ہیں              | جارة                                            |



| 4 4       | _ پیش لفظ -                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ¥ ¥ (     | عاليمنات ين سلم البشري (عالم المسنت محفقه والات زند كي                       |
| ل ۸ ۲     | عاليبناب فالحريب عاليبناب فائر سيع الحبين سرف الدين موسوى ك مختفر حالة ونداً |
| ۳.        | كتاب نواس سنان على كاعلام كى كمنوبات .                                       |
| یی. ۳۰    | شام كه ابك معززعالم دين علامت عمرناجي غفري كالمنتوب كرا                      |
| ۳í        | ان بى عالم دىن كا دوسرا كمتوب گرامى -                                        |
| ۳۲        | مولانائے موصوب کا ننب کائی                                                   |
| ٣٣        | حجة الأسلام علامشيخ محربين المظفر كامكنوب كرامي                              |
| <b>70</b> | مکتوب نمبرا                                                                  |
| ry        | مناظره کی اجازت                                                              |
| th V      | م جواب کناب                                                                  |

| افتیارکرلیت؟  افتیارکرلیت؟  افتارکرلیت؟  انخادواتفاق کی صرورت ورت ورت انخادواتفاق کی صرورت ورت ورت انخادواتفاق کی صرورت ورت انخاد می از م |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اختیار کرلیت ؟  اختاد واتفاق کی صرورت ورت ورت ورت ورت ورت ورت ورت ورت ورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰- اتخاد دانفاق کی صرورت . ۰- اتخاد جہورالمسنت کا مذہب اختیار کرنے ہی ہے ، ہوسکتا ہے ۔ ۶۰ جواب مکتوب ۔ ۱۳ جواب مکتوب ۔ ۱۳ شری دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مرہب المبدیت کو اختیار ۱۸ کیا جائے ۔ ۱۳ جہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کو کی دلیل نہیں تھ ۲۲ ہے ۔ ۱۳ جہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کو کی دلیل نہیں تھ ۲۲ ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہوسکتا ہے۔  جواب مکتوب -  جواب مکتوب -  شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ ندمب المبدیت کواختیار ۲۱  کیا جائے -  ہورالم بنت کا مسلک اختیار کرنے کی کو کی دلیل نہیں تھے ۲۲  ہورے مذہب کو جانتے ہی ۲۲  نہ تھے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہوسکتا ہے۔  جواب مکتوب -  جواب مکتوب -  شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ ندمب المبدیت کواختیار ۲۱  کیا جائے -  ہورالم بنت کا مسلک اختیار کرنے کی کو کی دلیل نہیں تھے ۲۲  ہورے مذہب کو جانتے ہی ۲۲  نہ تھے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہوسکتا ہے۔ جواب مکتوب ۔ جواب مکتوب ۔  مشرعی دلیلیں مجبور کرنی ہیں کہ ذرہب المبدیث کو اختیار ۲۱  کیا جائے ۔  ہمور المبدنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھ ۲۲  ہمور المبدنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھ ۲۲  مزیم ہے ترمانے کے لوگ جہور کے مذہب کوجانت ہی ۲۲  نہ خصے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کیا مائے۔ جہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تی ۲۲  سے جہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تی ۲۲  سے جہور کے مذہب کوجانتے ہی ۲۳  د نتھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کیا مائے۔ جہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تی ۲۲  سے جہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تی ۲۲  سے جہور کے مذہب کوجانتے ہی ۲۳  د نتھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رے جمہورالمسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کو کی دلیل نہیں تی ۲۲<br>سے پہلے زمانے کے لوگ جمہور کے مذہب کوجانتے ہی ۲۲<br>نہ تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رجہ ادکا در وازہ اب بھی کھلا ہواہے۔      رجہ ادکا در وازہ اب بھی کھلا ہواہے۔      رجہ انصورت یہ ہے کہ مذہب المبیت کو ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التحاد كي اسان صورت بيه المبيت كو مذهب المبيت كو ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| معننسمجهاحائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸ مکتوب نمب ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و جواب مکتوب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انباع المبين ك وجوب براكب لمكى سي روشنى - ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - اميرالمؤمنين كادعوت دينا ندير بب البديت كى طوت - ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| امام زین العابرین کاار شادگرای -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ۵۸         | مکنوب نمبر ۴                                    |
|------------|-------------------------------------------------|
| ۵۸         | کلام مجیدیا احاً دیث بینمیرسے دلیل کی خواہش -   |
| <b>D</b> 9 | جوابِ مکتوب .                                   |
| 49         | ہماری تخریر پیغور بنہیں کیا گیا۔                |
| 09         | حديثِ ثقلين -                                   |
| 4 4        | حديث ثقلين كامنواز مهزا-                        |
| 40         | جن نے المبیت سے تمسک زکیا اس کا گراہ ہونا۔      |
| 44 )       | المبيت كى مثال سفينة نوح اور باب حظم كى ب او    |
|            | وه اختلاف في الدين سے بجانے والے ہيں .          |
| 4 ^        | المبيت على مع الدين -                           |
| بر ۵۰      | المبيي كوسفينه نوع أورباب حطركيون نشب           |
|            | دىگى-                                           |
| 44         | مكتوب تنبره.                                    |
| 64         | مزىدنصوص كى خوام شس -                           |
| 44         | _ جواب مكتوب ب                                  |
| 44         | نفوص کا مختقرساً نذکرہ -                        |
| AO         | مکتوب نمب ر ۲                                   |
| ۵۸         | ہماری تخریراغہار بیندیدگی۔                      |
| NO U       | حیرت و دُهشت که نُدگوره اما دبیث اورهمبورکی روز |
|            | كوايب كيونكركيا جائے؟                           |
| ٨٢         | كلام مجيد سے ادلّہ كى خوابىش -                  |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |

| ΑЧ    | ر سے جواب مکتوب ۔                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۸۲    | ← کلام محبید سے دلائل ۔                                  |
| 114   | ر سے مکتوب منب رے۔                                       |
| 114   | جواب مكتوب.                                              |
| 12.   | مكتوب منبسد ۸                                            |
| 141   | ← جواب مکنوب                                             |
|       | الفت:                                                    |
| 171   | ابان بن تغلب بن رباح فاری کو فی ۔                        |
| [ri   | — ابراہیم بن بزید بن عمر و بن اسو د بن عمر و تخفی کو فی۔ |
| HYP   | احمد بن مفضل ابن کونی حفزی۔                              |
| Irr   | اسماعيل بن ابان .                                        |
| 177   | —— اسماعیل بن خلیفه ملائی کونی ر                         |
| 144   | ← اسماعيل بن زكر بإخلقا لي كو في ـ                       |
| 144   | —— اسماعيل بن عباد بن عباس طالقاني -                     |
| ی ۱۲۳ | إسماعيل بن عبدالرحن بن إلى كريمبث بهورمفسر جوسدى         |
|       | کے نام سے شہرت رکھنے ہیں۔                                |
| ۱۲۵   | — اسماعیل بن موسیٔ فزاری کو تی ۔                         |
|       | : <b>: :</b>                                             |
| 140   | ر سليان کونی ـ                                           |
|       | <b>:</b>                                                 |
| 144   | ثابسن بن دينار                                           |
|       |                                                          |

|       | *                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 144   | ثوبربن إلى فاحنت به                                      |
|       | <b>ت</b> :                                               |
| 144   | جابرىن ير پېرجىنى كو نى -                                |
| 144   | جـــرتن عبدالحيد صنى كوني -                              |
| 144   | جعفز بن زیاد احمرکونی -                                  |
| [YA   | حعفر بن سليمان صنبي بقري -                               |
| (PA   | جميع بن عميه وبن ثعلبه كوني نتيي                         |
| (YA   | حارث بن حصيره كونى -                                     |
| 144   | حارث بن عبدانشد همدانی                                   |
| 149   | حبيب بن ابن نابت اسدى -                                  |
| 179   |                                                          |
| 114.  | حکم بن عثیب کو تی ۔                                      |
| 144.  | حماد بن عبيني -                                          |
| 11.   | حمران بن اعين -                                          |
|       | ; <del>`</del>                                           |
| 11".  | خالدىن مخلەقىطوانى كونى -                                |
|       | ; )                                                      |
| (mi   | زىبىرىن مارىك بن عبدالكرىم كوفى ـ                        |
| imi . | زيد بن الحباب كوفى نميمي .<br>زيد بن الحباب كوفى نميمي . |
|       | •/ •                                                     |
|       | ك.<br>— سالم بن ابي الجعد الشجبي كو في -                 |
| 37 "  | — مساكم بن إلى الجعلاء مجعى نوتي -                       |

Š

| ۱۳۲   | 🔾 — سالم بن ابی حفصه عجلی کونی -                   |
|-------|----------------------------------------------------|
| ١٣٢   | سعد تن طربيث الاسكاف حنظلي كو ني -                 |
| 144   | سعبارين النثوع -                                   |
| ١٣٣   | سعبد بن خبنتم -                                    |
| ساسا  | سلمه بن الفضل الأبرشش به                           |
| ۳۳    | - مسلمة بن كهيب ل بن حقيين حضر مي -                |
| (WP   | سليمان بن مر دخراعي کونی -                         |
| الدلر | — سيليمان بن طرخان ننيمي بصري ـ                    |
| المهر | — سیلمان بن قرم بن معافر صنبی کوفی                 |
| IMM   | بيان بن قهراك كابلي كوفي مشهور به اعمش             |
|       | <b>ش:</b>                                          |
| 144   | قاصى شرىك بن عبدالله بن الن بن الن تخفى كوفى .     |
| 1149  | — شعبه بن حجاج عتلجی ۔                             |
|       | <b>:</b> هم                                        |
| 114   | — صعصعه بن صومان بن مجر بن مارست عبدی              |
|       | <b>نا:</b> الله الله الله الله الله الله الله الل  |
| انها  | — ظالم بن عمر و بن سفيان ابوالا سود دۇلى ـ         |
|       | 3:                                                 |
| IM    | - ابوالطفيل عامر بن والكربن عبدالتربن عمرو اللبني- |
| 144   | عبادبن ليغفوب ألاسدى -                             |
| الالد | — ابوعبرالرطن عبداللدين داوره بهراني كوفي          |
|       |                                                    |

| 144  | عبدالله بن شداد .                         |
|------|-------------------------------------------|
| 144  | عبدالله بن عمر شهور بهت كدانه -           |
| 144  | 🥏 — عبدالله بن لهبیعه فاحنی وعالم مفر-    |
| 140  | عبدالتدبن ميمون قداح صحابي أم حبفه صادق - |
| 140  | ابو محرعبرالرحن بن صالح ازدى .            |
| 144  | — عبدالرزاق بن همام بن نافع حميري -       |
| [Δ - | عبدالملك بن اعبن -                        |
| 10.  | عبدالله بن عبسى كوفى                      |
| 101  | ابواليفطان عثمان بن عمير تفغي كوني تجلي - |
| 10.1 | عدى بن ثابت كونى                          |
| IDY  | _ عطبه بن سعد بن جناده عوفی .             |
| (at  | علاربن صالح ننجي كوفي ـ                   |
| 101  | علفمەن فىس بن عبدانىتىرىخنى               |
| 104  | ص على بن بديميه                           |
| 100  | ابوالحن على بن جعد جوم برى بغدادى         |
| (00  | على بن زيد بن عبدالله تنبي تصرى           |
| 100  | ص على بن صالح                             |
| 100  | ابرئيبيٰ على بن غزاب فزاري كر في          |
| 104  | — ابوالحن على بن قادم خزاعى كو في         |
| 124  | _ على بن منذرط النفي                      |
| 164  | ابوالحن على بن أسمّ بن بريد كو في         |

| <u> </u>    |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 144         | عمار بن زرین کونی                              |
| 104         | عمار بن معاویه                                 |
| 101         | ابواسسحان عمروبن عبدالله سهلاني كوفي           |
| 104         | الوسهل عوف ابن ابي جبله البصري -               |
|             | <b>ت: ر</b>                                    |
| 109         | — فضل بن وكين                                  |
| <b>(4</b> - | الوعب الرحن فضيل بن مرزون.                     |
| 141         | فطربن غليفي خناط كوني.                         |
|             | هم:                                            |
| 141         | الوغسان مالك بن اسماعيل بن زياد بن درسم كوني - |
| 144         | محمدين خازم .                                  |
| 144         | محدبن عبدالترشيث بورئ شهور سرامام حاكم -       |
| 148         | محربن عبيدالتأرين إلى را فع مدني -             |
| 1411        | الوعبدالرحن محربن فضيل بن غروان كوفي -         |
| iyr         | محدبن سلم بن طائفی۔                            |
| 144         | محرين موسى بن عبوالتدالفطرى المدني-            |
| (44         | معاویهن عارد من تجلی کو تی                     |
| 140         | معروت بن خرابو ذکرخی -                         |
| 140         | متصور بن المعتمر بن عبدالله بن رببعيه كوفي     |
| (44         | منہال بن عمرو تابعی                            |
| (44         | — موسیٰ بن فنیں حضرمی                          |
|             |                                                |

|      | 8 N                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | : 0                                                               |
| 144  | 🔾 — ابوداؤرنفنع بن حارت شخعی کونی ۔                               |
| 144  | · نوح بن قبير بن رباح الحداني - · · نوح بن قبير بن رباح الحداني - |
|      | ; <b>A</b>                                                        |
| 19.4 | ہارون بن سعد عجلی کوئی۔                                           |
| 144  | - ابوعلی ہاستم من برید کو نی -                                    |
| (44) | ہبیرہ بن برنم حمیری -                                             |
| 144  | ابوالمقدام مشام بن زبا دنجری -                                    |
| 144  | الوالولېدمشام بن عمار بن نصير بن ميسره-                           |
| 149  | - تشيم بن بشير بن قاسم بن ديبارسكمي واسطى-                        |
|      | ·                                                                 |
| 149  | · وكبع بن جسواح بن ملح بن عدى -                                   |
|      | : 5                                                               |
| 14-  | <i> </i>                                                          |
| 14.  | → بيخي بن سعيد فيطان                                              |
| (4-  | ر — يزيد بن ابي زيا د كوني -                                      |
| 121  | → الوعبدالله جدلي-                                                |
| 1,44 | ر سے مکتوب،نب ہ                                                   |
| 160  | 🔾 — جواب مكتوب .                                                  |
| 144  | ○ مكتوب نمبسروا                                                   |
| (44  | ر باب دوم                                                         |

| 144    | امامىت عام بىبى خلانىت بىغىر -                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 144    | _ جوابِ مكنوب -                                                         |
| 149    | ص جواب مكتوب - واب مكتوب - وعوت عشره كم موقع بربيغير كاخلانت الميلرونين |
|        | ركه و ا                                                                 |
| []     | پنجیب کی اس نص کا نذگره کن کن کتابوں میں                                |
|        | موجو د ہے۔                                                              |
| IAM    | مکتوب تمنیب ۱۱                                                          |
| ١٨٢    | مدیث مذکوره بالا کی سند میں نزود -                                      |
| (AD    | _ جواب مکتوب .                                                          |
| . 1,14 | نص کا نثوت                                                              |
| 114    | نص ہے کبوں اعراض کیا ؟                                                  |
| 144    | مکتوب نمنب ۱۲                                                           |
| 1/4    | حديث كي صحت كا افرار                                                    |
| 114    | 🦳 🚐 حونكه دېون عشه و والي ودېث حد تواتر کوېښ                            |
|        | بينين أس يداس التدلال ميح نبين زياده                                    |
|        | سے زیادہ برکہا جا سکنا ہے کہ محضوص فتم کی خلافت                         |
|        | نابت بہونی ہے۔                                                          |
| 19 -   | بېرىدىن مئسوخ بهوگئى تنفى -                                             |
| (4 •   | جواب مكتوب                                                              |
| 19 -   | اس مدیث سے استدلال کرنے کی وجہ۔                                         |
| 191    | مخصوص خلافت كاكو أي تجيى قائل تنهيب -                                   |
|        |                                                                         |

| 191        | حدیث کامنسوخ ہونا ناممکن ہے۔                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 14      | مكتوب منبسر١٣                                                                               |
| 191        | جواب مکتوب به                                                                               |
| 191        | صدت على كى دسس اليى فضيلتين جس بين كى كو كى                                                 |
|            | ابک تھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں اور حس سے آب                                                 |
|            | کی خلافت کی صراحت ہورہی ہے۔                                                                 |
| 199        | اس حديث سي نبون خلافت امبرالمؤمنين -                                                        |
| 4.14       | مُنتوب نمب ربها                                                                             |
| 4.4        | جواب مکنوب -                                                                                |
| 4.7        | _ مدیث مز کت صبح ترین مدیث ہے۔                                                              |
| 7-0        | اسس کی صحبت بر دلائل بھی موجو د ہیں -                                                       |
| ۲.۵        | وه على خالمسنت حضول نے اس مدست کی روایت                                                     |
|            | کی ہے۔                                                                                      |
| 411        | آمدی کے شک کرنے کی وجہ۔                                                                     |
| 717        | مكنؤب ننب د ١٥                                                                              |
| 417        | سندِ حديث كي صحب كا اقرار -                                                                 |
| YIY        | _ عوم عدیث منزلت میں شک -                                                                   |
| سالخ       | اس مدیث کے حجت ہونے ہیں شک                                                                  |
| <b>FIL</b> | ے جواب مکنؤب ۔                                                                              |
| 414        | _ عوب کے اہل زبان عموم حدیث کے قائل ہیں -                                                   |
| 110        | عوب کے اہل زبان عموم حدیث کے قائل ہیں -<br>اس کا نبوت کر حدیث کئی مورد کے ساتھ مخصوص نہیں - |
|            |                                                                                             |

| 414    | اسس قول كى زدىد كەبە ھايىيە مجىن نېرىن -            |
|--------|-----------------------------------------------------|
| AIA    | مکتوب نمنبر ۱۹                                      |
| YIA    | مديبي منزلت ومقامات -                               |
| 414    | جواب مكتوب .                                        |
| Y14    | مِنْ الْمُعَامات مِدرِث مِنزلت ملاقات المُم ليم بع- |
| YYY    | مكتوب لبري                                          |
| YYA    | جواب مكتوب ـ                                        |
| 479    |                                                     |
| 444    | يوم مواخات.                                         |
| 414    | ستراً بواب -                                        |
| 177    | مكتوب تمنيد ١٨                                      |
| 444    | _ جواب مكتوب                                        |
| YAW    | مکتوب منب ۱۹                                        |
| 404    | جواب مكنوب .                                        |
| 404    | مکتوب نسب.۲                                         |
| YOA    | جواب مكتوب -                                        |
| 444    | مکتوب نمبرا۲                                        |
| 444    | جواب مکتوب <u>.</u>                                 |
| 444    | علامه زمخنشری کا نکنه -                             |
| 444    | ايك اور لطيف نكته                                   |
| (44    | بیگرورسیگ<br>مکتوب نمبسد۲۲                          |
| 3 10 4 |                                                     |

| 449     | بہال آمیت دلالت کرتی ہے کہ ولی سے روست یا                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الى چىسے معنی مراد بېب -                                                                                                                |
| ۲4.     | ر جواب مکتوب .                                                                                                                          |
| Y4.     | سیان آیت سے اس قسم کے معنی نہیں نکلتے۔                                                                                                  |
| 424.    | جواب مکتوب سے اس فنم کے معنی نہیں نکلتے اس فنم کے معنی نہیں نکلتے اس فنم کے معنی نہیں نکلتے اس فنا کے مقابلے میں کو ئی اسمبیت نہیں کھنا |
| 464     | ر سے مکتوب نمب ۱۳۳                                                                                                                      |
| 454     | رے مکتوب نمب ۱۳۳۸<br>اسے مراد ایت میں ناویل عزوری ہے ناکہ سلفت پر آئی                                                                   |
|         | نْدَائِكِ.                                                                                                                              |
| 760     | جواب مكتوب .                                                                                                                            |
| 766     | — جواب مکتوب -<br>— سلف کا احترام سندم نهبی که آبیت کے معنی میں                                                                         |
|         | تاویل کی مائے: اویل ہوئی کیا سکتی ہے۔                                                                                                   |
| 744     | ر مکتوب نمیسر۲۸۸                                                                                                                        |
| 424     | ر — جواب مکتوب.                                                                                                                         |
| rii     | ر سے مکتوب نمب۔ ۲۵                                                                                                                      |
| μII     | امبرالمومنين <sup>ع</sup> کے فضائل کا اعترا <i>ف</i>                                                                                    |
| 4114    | ضنائل سننازم خلافت نهبین -                                                                                                              |
| مما الم | ر ۔۔۔ جوابِ مکتوب ۔                                                                                                                     |
| ۳۱۲.    | امیرالمومنین کے فضائل سے آپ کی خلافت پراسندال                                                                                           |
| ۲۱۸     | ر سے مکتوب نمب روح                                                                                                                      |
| ٨١٣     | 🔾 صحابہ کے فضائل کی حدیثوں سے معارضہ ۔                                                                                                  |
| ٨١٨     | _ جواب مکتوب -                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                         |

| ۲۱۸        | دعوائے معارضه کی رد-                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| rri        | مکنوب منب ر ۲۷ -                              |
| ۲۲۱        | حدیثِ غدرِ کی بابت استفنار                    |
| MYI        | ر جواب مکتوب م                                |
| 440        | ٠ مكتوب منب ر٧٨-                              |
| WWA        | — جواب مکتوب <sub>-</sub>                     |
| <b>PPH</b> | _ حديث غدير كاتواز اوراكس كيغير عمولي الميست. |
| ۲۵۲        | مکتوب نمب روم                                 |
| YOA        | مدیث غدیر کی تاویل برقربینه .                 |
| r09        | جواب مكتوب .                                  |
| ra9        | 🔾 — حدیث غدیر کی تاویل ممکن نہیں .            |
| ۲4۸        | مكنؤب منبد ٣٠٠                                |
| MAY        | _ حق كابول بالا -                             |
| 449        | جواب مکتوب -                                  |
| pLO        | مکتوب نمب دا۳                                 |
| p 40       | شیول کے سلسلہ سے نصوص کی خواہش .              |
| 424        | جواب مكتوب .                                  |
| rgr        | مکتوب منب روس                                 |
| rar        | سيعون كى مديث حبت نهبن الرب مدينين صحح بين تو |
| -          | المسنت نے کیوں نہیں ان کی روایت کی۔ مزیدنصوص  |
|            | ذ کرفرما پئی                                  |
|            |                                               |

| ۲۹۴        | جواب مکتوب .                                          |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۲.۰        | مکتوب نمنبر ۱۳                                        |
| ۲.,        | ر جواب مکتوب -                                        |
| ۴          | علي وارسث بيغيب طبر.                                  |
| 4.4        | ر سے مکتوب نمب رم ۱۳                                  |
| 4.4        | بحریث وصبیت ۔                                         |
| p. 4       | ر — جواب مكتوب -                                      |
| <b>6.4</b> | امیرالمومنین <sup>ع</sup> کے وصی پیغیظ ہونے کے متعلن  |
| '          | بيغم اركارت دان.                                      |
| لا الم     | ر سے مکتوب نمب د ۳۵                                   |
| ۲19        | جواب مكتوب.                                           |
| 4 mm       | ر سے مکنوب منب ۱۳۷                                    |
| الهامهاني  | ○ افضل ازواج .                                        |
| 444        | جواب مكتوب                                            |
| 4994       | - جناب عائث وافضل ازواج منى نه تقيس                   |
| ۵۳۵        | <u> </u>                                              |
| ۲۳۸        | ر مکتوب نمبیدی                                        |
| ٨٣٨        | جواب مكتوب                                            |
| 444        | عظرت عائث سے اعرامن کی وجہ۔                           |
| 440        | صصح عقل بنان ہے کہ بیٹر بیٹر نے یقینیا و صیب فرمانی ۔ |
| 44.9       | صب عائشہ کا دعوی معارض ہے دیگر احادیث سے ۔            |
| 1.4.       |                                                       |

| <b>76</b> - | مکتوب نبسر ۳۸<br>حضرت عائشه اپنی مدیوں میں جذبات سے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۵</b> ٠ | ص حضرت عائشا بی مدینوں میں جذبات سے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 116 **. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401         | ر میں طبی ۔ حن و نبح المسنت کے بہاں عقلی نہیں مشرعی ہیں۔ صدیعی عائشہ کے معارض کوئی صدیث نہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 401         | 🔾 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KOY         | ○ جواب مكنوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 401         | و سے عاکث کاروابت مدیث میں جذبات سے مجبور ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 404         | - حن وقع كعقلى ونه كالثبوت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 469         | جیج حدیثین مخالف ہیں دعوی عائشہ کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444         | المّسلمه كي حديث مقدم ہے حضرت عائشہ بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444         | 🔾 — مكتوب تنب ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444         | — مکتوب نمب د ۲۹ — مکتوب نمب د ۲۹ — مکتوب نمب د ۲۹ — میاب از مسلمه کی صدیث کونز جیچ کیونکر - این مسلم کی مدین کی مدین کونز جیچ کیونکر - این مسلمه کی صدیث کونز جیچ کیونکر - این کی کی مدین کونز جیچ کیونکر - این کی کی کی کی کی کی کی کی کی کونز جیچ کیونکر - این کی |
| 444         | ر حواب مكتاب به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444         | ے بناب ام سلمہ کی حدیث کے مقدم وارج ہونے<br>اسلام کی حدیث کے مقدم وارج ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | کاسیاب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 460         | ی ـــ مکتوب نمبرد. ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 446         | ○ ــــ اجماع وخلافنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 424         | ر — جواب مکتوب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 424         | <ul> <li>اجاع ہوا ہی نہیں۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7×4         | ○ — مكتوب نمسيدا ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444         | - اختلافات ختم ہونے کے بعد اجماع سنعقد ہوگیا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| KAN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 494  | ر رست مکتوب نمب ۱۲۸ می در ۱۹ استان در ۱۹ استان |
| 490  | و جواب مکتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵.۴  | رے۔ مکتوب ننب۔رسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0  | وه مفامات جہاں صحابہ نے ارشادات پینم باری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | مخالفسنن کی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0  | ن جواب مكتوب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵.۵  | واقعه قرطا <i>س</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مارد | يتجبر نے زبردستى نوشتە كەھۇر كىو سىنىپى ۋالا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414  | ر مکتوب نمب رمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 214  | وافغه فرطاس پر عذر ومعذرست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| s yi | ر — جواب مگتوب ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DYI  | ← عذر ومعذرست صبح نهیں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 049  | ر سر مکتوب نبر ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 419  | - عذر ومعذرت كيلغومون كاعترات لبقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | موار د کے متعلق سنفتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۰  | ر جواب مکتوب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ar.  | جين اسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 244  | ر سے مکتوب نمب روہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 19 | _ سربی اسام بین صحابے نمانے کی معذرت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DAL  | ر جواب مکتوب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 649         | ر سے مکتوب نمب دیم                            |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 549         | جواب مکتوب.                                   |
| 089         | بینم کا حکم که مارق (دین سے نکل جانے والے) کو |
|             | فتل كر والو                                   |
| ۵۵۵         | ← مکتوب نمبر۸۸                                |
| 204         | ← جواب مکتوب                                  |
| 4:4 A       | ر سنگوب نبسروم                                |
| 001         | و جواب مکتوب                                  |
| 000         | مقامات جہاں صحابہ نے حکم میغیر بریکل زکیا۔    |
| ١٢۵         | ر سے مکتوب نمب ر ۵                            |
| <b>6</b> 41 | () — صحابه كامصلحت كومقدم تمجينا -            |
| <b>4</b> 4  | —— باتی موارد کی تفریج براهرار -              |
| 44          | 🥏 — جواب کتوب .                               |
| 44          | — موصنوع تجست سے باہر ہوجانا۔                 |
| 44          | ر سے مکتوب منب را ۵                           |
| <u> </u>    | حضرت علی انے بروز سقیفه اپنی خلافت وجانشینی ک |
|             | احاديث لمصاحنجاج كيون ندفرمابا                |
| 6.4-        | ر — جواب مکتوب به                             |
| 44          | ← اِحْجَاج نُرُنْ کِی وجوہ                    |
| 664         | مكتوب نمبر ۵۲                                 |
| 0 L M       | حضرت على في كب احتجائ فرمايا؟                 |

| 424 | جواب مكنوب.                         |
|-----|-------------------------------------|
| 041 | حفرت علی اور آب کے شیعہ کا احتجاج ۔ |
| 014 | جناب سبّه كااحتاج -                 |
| 444 | مكتوب ننب ١٥٥                       |
| 944 | جواب مکتوب .                        |
| 440 | عبدالله بن عباس كالحناجي.           |
| 091 | مکتوب نمبر ۸ ۵                      |
| 291 | جوابِ مكتوب                         |
| 4.9 | مکتوب ننب ر ۵۵                      |
| 41- | جواب مکتوب۔                         |
| 41- | مذمرب شيعه كالبيب سي ماخوذ مونا-    |
| 411 | نصنيف وتاليف كي انتراسيبول سيمولي-  |
| 444 | ر سے مکتوب نمبر ۵۹                  |
| 474 | جواب بكتوب                          |
|     |                                     |

ذات اوُ دروازهٔ شهب رعلوم زیرمنسرانش حب زومین وروم سرانش

آئی کی ذات تمام علوم کے شہر کا دروازہ ہے اور ان کے زیرمین مان حجاز و جین و روم سمانتے ہیں

#### رحم المالزجية وتم التعالزين وا

# يث لفظ

شهرهٔ آفاق کتاب " المراجعات " کا ترخمبی فدمت ہے۔

یہ کتاب عربی زبان ہیں لبنان اور ایران سے کئی تمرب جھیب جگی ہے۔
اردو کا ترجمہ بھی اب تک تقریباً بنن دفعہ جھیب جگاہے۔
سشیعہ وستی اختلات پر اب تک بے انتہاکنا ہیں جھیب جگی ہیں
ایکن اس موضوع پر تخریر کی جانے والی کتب ہیں سے یہ کتاب اپنے منفرد
انداز وخصوصیات کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔
انداز وخصوصیات کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔
مربیان یہ خطو کتا بہت کی وہ ہے کہ اس کتاب کے دولوں فرلقین جن کے
دربیان یہ خطو کتا بہت انجام یا تی ہے ، ہر ضم کے بغض وکینہ اور قوی تعصبا
سے پاک ہیں دونوں بیں اسلا می مقاصد ومصالے کے حصول کا وزیہ بطور کا مل

اسلام کے زبر دست حامی ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ہرگر شبیم سی بحث کو چیط نااور اس کے نتیجہ ہیں اترت کی صفوت ہیں اختلافات اور تفرقہ کے مواقع فراہم کرنا نہیں بلکہ نہایت ہی شائست نہ ماحول ہیں" فرسب المبیت "کو مجنا اور اسس سلسلہ ہیں موجود مغرض اور منعقب وجا بل است رادکی بیدا کردہ فلط فہ نہوں کا ازالہ ہے ،"فرم ہب المبیت " برسے پڑے ہوئے ان پردوں کو مٹانا ہے جفیں بعض تنگ نظرا و منفعت پڑتا فراد نے وال کرامت مسلمہ کو مٹانا ہے جفیں بعض تنگ نظرا و منفعت پڑتا فراد نے وال کرامت مسلمہ کواس مکت عظیم سے دور کیا ہے۔

سستی وشبعه دونون بی عالم دین اسسان ورج سے سرشارلظ آتے ہں جن رکسنی کا جو ہر کتا ہے مختاف حصوں ہیں گنزت فابل مشاہرہ ہے۔ تحردونوں ہی اپنے اپنے مکتنہ فکر ہیں صفت اول کے علمار ہیں سے ہیں ، اوراپنے زمانہ میں حرب آخرشار کیے جاتے تھے۔ اہلے تنت کے محتز مرعب الم جناسب شیخ سلیم البشری ہیں جوا بلسنت والجاعت کی بین الانوا می مرکزی علمی درسگاه جامعة الاً زم رنے شیخ اورم براه ہیں ۔ دوم ری طرف حضرمت آیت اللّٰہ ۔ پیرسرف الدین الموسوی ہیں جوائس زمانے ہیں سٹیعوں کے سب بط على مركز سجعت النزوت بين صعب اول كاسا تبدين شارموت تفي في مناظرہ کی اکٹر کتب میں حدال وخطابہ کارنگ غالب نظرا آنا ہے جبکہ اس کتاب کے امتیاز است میں سے ایک یہ ہے کہ بیماں پر اکثر علمی و برصالی رویش استدلال کواختیا رکیا گیاہے۔ آبست الله مرحوم کاات دلال مفنبوط اور مستحكم ادلراك توارنظراتاب مسئلا كاخلافي وحباس بون ك باوجود ادب ومتقابل احترام كرداره مين رسنة موسئ نهايت شسنذران اسستعال کی گئے ہے۔ تجور کھام کی یا دوسری کتابول ہیں کمتر پائے جاتے ہیں۔ مشکر اسکور سے دریجت آریخ اسلام ہیں شیعوں کاحقہ بیٹ بعداصحاب روایت کی علمی فدیمات اوران کاستی کتب و مصادر میں تذکرہ' ایسے موفنو عاست ہیں جن میں کم از کم اورون کاستی کتب و مصادر میں تذکرہ' ایسے موفنو عاست ہیں جن میں کم از کم اوروز بان ہیں ہمت کم کاما اور بولاگیا ہے۔ افاویت واہمیت میں ضاطر خواہ اضافہ کردیا ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب کی کام کی کم نے اس کتاب کی کام کی کام نے کہ کام کام کی کاروز سے از مرزو اگر است ترکے کی کوشش کی ہے۔ امرید ہے کہ حق کے متلاست یوں کے لیے مشعل راہ تابت ہوسکے گی۔ کی کے سے امرید ہے کہ حق کے متلاست یوں کے لیے مشعل راہ تابت ہوسکے گی۔

ناشر



عالیجناب نیخ سلیم البنتری (عالم ابل سنّت کے منظر حالات زندگی)

جناب یخ سلیم البشری جو الکی مسلک رکھتے تھے میں البی مطابق سیم اللہ مسلک کے تعصر مسلم مسلم مسلم میں میں مسلم میں میں مسلم کی مصری میں تعسلیم مامل کی ۔

بعدیس دو مزسبه اس عظیم الشان درسگاه کے انجارج مجبی قرار پائے۔ ابک دفعر کے اسلام مطابق سندوائ سے سنتسلام مطابق سکن وائے تک اور دوسری دفعر کے سے مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق میں۔

آپ ہی کے زمانہ ہیں جامعۃ الازمرہیں تدرسیس کے فرائض انجام دینے کے خوام شمند حصرات کے لیے امتحان کی بنیا در کھی گئ جس میں کبڑست اہلِ علم فی مشرکست کی۔

آب نے جامعة الاز مركو بورے نظم وصنبط كے ساتھ حليا يا اور انجارى

| مونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریال آب پر عائد تھیں اتھیں درس و تدریب           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| میں مائل نہونے دیا ( ملک شیخ الجامعہونے نے ساتھ ساتھ طلب کو درس مجھی       |
|                                                                            |
| دیے رہے)<br>ایپ کی قلی نگارشات بہت ہیں جن کا زیا دہ حصہ قدیم علما رکی تابو |
| برما شبہ اور گفتار مفدم کے عنوان سے ہے ۔ مثلاً:                            |
| ارب کے موضوع ہے: حاشیة تحفة الطلاب لشرح                                    |
| رسالة الآداب.                                                              |
| و الشيخ على على الله الشيخ على الله الشيخ على -                            |
| · ادب كيمونوع ير: شوح نهج السبوده -                                        |
| معلم خوك موضوع بر: الاستشاس في سيان الاعلام و                              |
| أسماء الأحساس عبرين توى مطالب                                              |
| بریسٹ کی گئے ہے اور بر (اتی اعلیٰ درمبر                                    |
| کی کتاب ہے کی جامعة الازهر میں درسس د                                      |
| تدریس کے مللہ میں اس کتاب پر مبہت                                          |
| زیادہ اغماد کیا گیا ہے۔                                                    |
| جناب شيخ سلم البشرى في مستله مطابق سلا والمرين وفات بإلى أ                 |
|                                                                            |



### عالیجات فائے سیدعبدالحیین شرفالدین موسوی هلارت کے مختصرحالات زندگی

(ممناز شید عالم) جناب علامه بیر عبدالحین شرف الدین موسوی علبه الرحمة کاظین (عواق) بین من 12 این من علامی این سا که این بیریا ہوئے ۔ کاظین اور نجب اسرون بین نیم حاصل کی اور اس زمانے کے انتہائی بلند قرب عالم دین جناب اقائے شیخ محرکاظ الخزاسان (صاحب کفایہ) سے شرف تلق مامل کیا ۔ اقائے شیخ محرکاظ الخزاسان (صاحب کفایہ) سے شرف تلاف انقلال افدامات عواق کی مرزمین پر فرانسس کی سامراجی حکومت کے فلاف انقلال افدامات آب کے زمانہ میں سروع ہوئے جن میں آب نے شبت حصر لیا جس کی پادائی میں آب کے اس بنا بیت جی کہ تنب خان کو مبلادیا گیا جواسلامی علوم ومعادت کا میں آب کے نمایت بیش قبہت مخطوطات بھی نفرانش کر دیے گئے اور آب کو گزفتار کرنے کی کوششش بھی کی گئی ۔

| نام اسلا می ممالک تک                                | مهاکه ای آواز کون              | ب مناسب                            | يامو قع براسب               | <br>            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| ہ جمعوں ماہات ہات<br>سے کئے اور وہاں سے             | جفاعة پن رور ر<br>بشن نشرلوین۔ | ،جنانجباب،                         | کے لیے سفر کریں             | مبهنجانے۔       |
|                                                     |                                | ÷                                  | ورمفر كاسفركيا              | فلسطين          |
| علیم البشری سے آپ                                   | الازهر حناب                    | ى زماند كيمٽينز                    | رمصری بیں اس<br>میں         | او،<br>مراد     |
| ع میں بیا کتاب زرسیا گئے۔<br>میں بیاکتاب زرسیا گئے۔ | راکراست کے میں<br>ا            | کے اور ان ہی نہ<br>مند دوران ہی نہ | امذا کراست ہو۔<br>مزار بن م | کے مسائسل<br>ما |

المسائل موسى حبادالله الكلة الغرار في تفضيل الزهرار الكلة الغرار في تفضيل الزهرار الكلة الغرار في تفضيل الزهرار المجالس الفاخره النص والإحب تهاد.

فلسفة الميثاق والولاية الوهريره بغية الساغل المنتهية المسائل الفقهية المبت الإثبات في سلسة الدواة - الحالج مع العلى العربي بدمش في سلسة الدواة - الحالج مع العلى العربي بدمش وسائل ومسائل - وسائلة كلامية الدوان كملاوه وه بكرت اليفات وغيس وشمنان وين وارب في أوران كملاوه وه بكرت اليفات وغيس وشمنان وين وارب في أنراً تش كروا.

بن جن من سے جند بر بن :

آب نے اس کے ساتھ بہت سے دین واجماعی منصوبے بھی مشر وع کیے تھےجن کے ذکر کا موقع نہیں۔

اً قاسے *منزو*ن الدین موہوی نے س<u>ے ۳۶۳ ک</u>ی مطابق س<u>ے 1940 میں بھ</u>است وسنسے مائی ۔ تا بنگر مین این علمائے اعلام کے مکتوبات شام کے ایک معزز عالم دین علامت محمد ناجی غفری کا مکتوب گرامی

آقائے محترم واستاذ مکرم آقائے شرف لدین عبدالحیین صاحب قبلدام محبره قبلمحترم!

بین نے آب کی کتاب" المراجعات "کا مطالعہ کیا اوراسے ایک الیے کتاب
پایجوروشن و محکم ولائل وبراہیں سے الا مال ہے۔ بروردگار عالم آب کو بچری قوم
کی طرف سے جزائے فیردے کہ آپ نے حکمت و وانائی اور فیصلہ کن انداز اختیار فیسیار

اگر کچید دستوار بال اور مشکلاست سدّراه نیمونتی تواب تک بین آپ کی فکت میں حاصر بهوکر درست بوسی کا سرف حاصل کرجیکا بهونا لیکن امبدہ کے کہ بہت جلد بیں آپ کے چہر وَ انورکی زیارت کی سعادست حاصل کرسکوں گا۔ بیں نے (آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد) ابناسابق ذر میں بے منفی نزک کردیا اورحصرت امام حجفر صادق علیا است بام کے ندم ب کواختیار کر لیا ہے۔
اب سے التماس ہے کہ کوئی الیمی کتاب میرے لیے بھیجب جس سے میں اس ندم بر کے احکام ومعارف سے پوری طرح واقف ہو سکوں ۔

والت لام
محدناجی غفری (۱۸ وصفر سئتلہ م

اك بى عالم دىن كا دوسرا كمتوب كرا مى

بخدمت عالیجناب آقائے سیرعبدالحیین شرف الدین صاحب دام مجدہ سلام علیکم: مزاج سٹرنیب

جناب محترم مرض الدین صاحب اآب ترمیرے دہ رہاں و پاسبان میرے در داور داوحق و صراط متقیم کا سبہنے کا سب سے برط و سبلہ نابت ہوئے۔ ہیں حضرت محد والرج علیہم السلام کے وسیلہ سے بر در دگارِعالم کی بارگا ہ ہیں دست به دعا ہوں کہ آپ کا سایہ مومین کے سروں پر نادیر سلامت دکھے کیونکہ ان کی سعادت و خیرخواہی آپ کی ذاست والا صفات سے وابست ہے۔ کیونکہ ان کی سعادت و خیرخواہی آپ کی ذاست والا صفات سے وابست ہے۔ میں فداو نرعالم کی فنم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آئ تک نراب جیساکوئی عالم ملا نریب نیس شاء آپ میں صفات دکھنے والے کسی عالم کے بارسے میں شنا۔ آپ ایس ملا نریب میں صفات دکھنے والے کسی عالم کے بارسے میں شنا۔ آپ ایس میں اور وہ مخوت و گرا ہ لوگ جو حق پر پر دہ ڈالنا جا ہتے ہیں ان سے دفاع کر ہے ہیں اور وہ مخوت و گرا ہ لوگ جو حق پر پر دہ ڈالنا جا ہتے ہیں ان کی ساز شوں کو طشت ازام کر دے ہیں اور ان کے سامنے ایس محکم دلیلیں اور درشن کی ساز شوں کو طشت ازام کر دے ہیں اور ان کے سامنے ایس محکم دلیلیں اور درشن کی ساز شوں کو طشت ازام کر دے ہیں اور ان کے سامنے ایس محکم دلیلیں اور درشن کی ساز شوں کو طشت ازام کر دے ہیں اور ان کے سامنے ایس محکم دلیلیں اور درشن کی ساز شوں کو طشت ازام کر دے ہیں جان کا نریب ہیں جن کا نرین وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں سے نہاں دلائل

سے انکاری ہمنت کرسکتے ہیں (اور گو ایسی رکشن دلیوں کے بعد بھی) جولوگ نائر ہو۔
حن کو قبول نہ کریں اور حن و باطل میں انتیاز نہ کریں ان کے لیے بریختی اور عذاب بھینی
ہے ۔ برور دگارِ عالم آپ کو جزائے خیر دے (کہ آپ نے حق کو آشکار کیا)
واست لام
محد ناجی غفری ۔ ۵اربیج الثانی سے سالہ جھ

### مولانائے موصوف کا تنب کرامی

بخدست جناب آقائے میر عبالحیین نرست الدین موسوی وام مجده سلام علیکر! جناب محترم!

یں آب کی ذاہب والا صفات پرفخ کرتا ہوں ۔ میرا دل بلکہ میرے مت م اعضار وجوائح آب کی عظرت کے تصوّر سے مالا مال ہیں اور دنیا بھرکے الم علم کے درمیان آپ کے فضل ونٹرٹ کا بھر اور اعتراب کرتے ہیں ۔

کیونکہ آپ نے اپنے قام مبارک سے بہت ہی اقوام وملل کوحیات نو مختی اور صلالت و گراہی کے اندھروں سے نکال کرا تھیں ہولیت کی روشی سے منور کیا اور بیوہ مفیقت ہے جس کا انکار کرنے والا یا تو اپنی جہالت کے سب انگار کرے گا یا طبیعیت کی کرشی اور عناد کی بناریں۔

اور دارالطنت میں میں نے جناب ..... سے ملاقات کی۔ اور ان سے ذاکرات می کیے ، وہ حصرت . . . . ۔ . . . بہت بڑے قاصنی کے منصب پر فائز ہیں (اور بہت زیادہ اثر ورسوخ کے مالک بھی ہیں) ہیں نے اگ سے بحث ومباحثہ کیا تو بحدہ تعالیٰ وہ اپری طرح سے مذہب حق کی طرف مائل ہو گئے ہیں ۔

چنانچان کی کتاب "المراجعات " بین نے اُن کی خدست میں بیش کر دی ہے جے انھوں نے بڑھا اور آب کے حیرت انگیز دلائل نے انھیں تغجب و مسترت کے دوراہے برسنجا دیا۔

کیونکہ آپ نے اپنے علم کے بحر ذخارا ورقلم کے شام کارسے ان کے لیے اس امر کومتاز ونمایاں کردیا کہ دونوں راسستوں ہیں سے حق وصراقت کا راستنہ کون ساہے ۔

> والستسلام - آب کامخلص محدنا جی غفری - ۱۷مجرم ستسسام

جة الاسسلام علام شيخ محسين المظفر كامكتوب رًا مي

مجا بدملت ججة الاسلام علامه برعبرالحبين شرست الدين داست بركا تنزك نام... سلام عليكم ورحمة الشرو بركانتذ !

آب کی ماعی جمیله کوسٹرق وغرب عالم میں جو پذیرائی اور مقبولیست و مجربت است خور میں جو پذیرائی اور مقبولیست و مجربت است حکمت قامی مذکور کا نام اوران سے منتلق متعدد بایش جو تعط کے اندر موجود تقین اس کتاب کی طباعت کے موقع پر حذف کردی گئی ہیں -

ماصل ہوئی ہے وہ لائن تقب ہرگر بنہیں ہے کیونکہ آپ را وخدا کے ایک ایے جاہداور حق کا ایسا دفاع کرنے والے ہیں جوعنفوانِ حیات سے سلسل ضدمت دین اور نفرت سائر نیویت سیدالمرسلین صلی استرعلیہ واکہ کوسلم کے فوگر ہیں۔
اکپ کو دین کی خدمت کرتے ہوئے نہی فتم کی تکان محکوسس ہوتی ہے نہرانیا نی ۔ نراصنطراب نر تر دو ( الکہ جہادِ مسلسل کو آپ نے ابنی زندگی کا شعا ر بنار کھا ہے اور پر ور دگار عالم کا وعدہ ہے کہ) :

والسذین حساحدوا منین السند بندم سبلنا داورجولوگ بهاری رابول بین جهاد کرتے بین ان کے بیے بم ابنی رابوں کو نمایاں کردیتے بین ) اور بقینا ان مجاہرین کو صراط مستقیم برگام ون رکھناہے۔ اور مجھائی دن انتہائی مسترست ہوئی حبب ملب دشام ہے بینے محد ...... کا مجھے خط موصول ہوا۔

 $\mathcal{F}_{i} = \mathcal{F}_{i}$  , which is a simple  $\mathcal{F}_{i}$ 

## مكتوب مبرا

میراسلام بورشربیت النفس عالم بزرگ جناب عبدالحیین شرونالدین مودی اوران برخداکی دیمست وبرکست بو-

جناب عالی، بین زانرگزشته بین شیعول کے اندرونی مسأل سے باخبر نہیں متفاا ور نرجھے ان کے سلوک ورفتار کی خبر تھی کیونکہ میری ذکسی کے ساتھ نشست و برخاست تنقی اور زان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا بیس نے مبائزہ لیا تنقاء مجھے بیشوق تو تفاکہ بیں ان کے بزرگان کی تقریب نوں لیکن عام پلک سے میں میشہ دور رہا زان کے افکار اور آوار سے بحث کی اور زان کے نظر بایت بیں مراضلت کی۔

البنزجب خداوندعالم نے مجھے یہ تونین عطاکی کرمیں آپ کے علوم دموار کے سمار کے سار کو سال کو سا

بیں لوگوں سے سنتار ہنا تھا کہ آپ شیع حضرات اپنے منتی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ان سے احتناب کرتے ہیں ، تنہا کی کولپ ندکرتے ہیں اور ہمیشہ گوشد نشینی اختیار کیے رہتے ہیں . . . . . . . . . . . . اوراسی فتم کی بائن میں سُناکر تا تھا ۔

لین حب بین نے آپ کو دیجھا تونند میلاک آب انتہائی لطیعت اور پاکیزہ مزاج کے النبان ہیں ۔ مجعف و مباحثہ کی گہرائی نکس اُ ترتے ہیں تبادلہ خیالا کے آرزومندر بہتے ہیں ، مناظرہ میں انتہائی توی اور مہا در ہیں ، آپ کی گفتگو مہت پاکیزہ ، آپ کا سلوک بہت مزیفانہ ، آپ سے تعلق لائن تشکر اور آپ سے گفتگو نہا ہیت لائن تحیین ہے ۔ اس لیے اب میری رائے یہ ہے کہ شیع چھزات محفل کی خوت بواوراوب و تہذیب کی آرزوں کا مرکز ہیں ۔

### مناظره کی اجازیت

جناب عال! اب جبکہ میں آب کے اوتیا نوس علم کے سامل پر کھڑا ہوں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرا یئوں تک ا ترنے کا اور جوابر تلاش کرنے کا موقع عطافر ما ہیے ۔ تواگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریجوں اور الجھنوں کو آپ کی خدمت ہیں پیشی کروں گاجو مدت دراز سے میرے سینہ میں موجزن ہیں اور اگر آپ نے اجازت نعطا فرمائی تو بھی آپ مختار کل ہیں کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا جا ہتا ہوں ان میں نہ تو کسی لغرمش کا طلب گار ہوں نہ کسی بات کا بردہ فاش کرنا جا ہتا ہوں ۔ نہ فتنہ انگیزی میرا مقصود ہے اور نہ اسس مسئلہ کو حل کرنا چا ہتنا ہوں بلکہ ایک تلامش محشدہ کی طرح میں اس مسئلہ کو حل کرنا چا ہتنا ہوں اور حقیقت کو بہجاننا چا ہتا ہوں ۔ کیونکہ عن اگر واضح ہوجائے توانسان کو اس کی بیروی کرنا جا جیجے اور اگر من واضح نہ مجمی ہوسکا تو میں شاعر کے اس مشعر عمل ہیرار ہوں گا کہ :

راحن والسدائي مختلف " اگرحپ بهماری رائيس مختلف بين ليکن آپ اپنے نظر به برخوش ربين بهم اپنے مسلک پر را عنی ربين " اگراپ نے بحث کی اجازت دے دی تو بین عرف دوسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا۔

منبرا - آب کے مذہب میں اماست کی اصوبی اور فروعی حیثیت اور نبر دو عمومی است جو حصر سند رسول اکرم صلی الترعلیہ واکہ وسلم کی مالتینی کے طور برکسی کو حاصل ہوتی ہے۔ مالتینی کے طور برکسی کو حاصل ہوتی ہے۔

میں اپنے ہرخط کے افتقام پر کوسنخط کی مگرنس ککھاکروں کا اوراَپ اپنے دستخط کی مگرنش ککھ دبا کیجیے کا ۔ آخر میں میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذر ست جا سنا ہموں۔

# جواب مكتوب

## مناظره کی اجارست

عاليجناسب شنخ الانسسلام دام مجده انسسلام عليكم ورحمة النيرور كانتهٔ

اسب كامكنوب كرامي موصول موارآب فيخط كاشكل بين وه نعست

فراوان بھیجی اور میرے لیے الیے نغیس خیالات کا اظہار کیا جن کا حق اداکرنے سے زبان قام ہے اور جس کے شکریے سے زبان قام ہے اور جس کے شکریے سے بین زندگی بھر عابون ہوں .

اکب نے اپنی ارزؤوں کو مجھ سے والب ندگیا اور بلند توقعات قائمکیں

دیلبزیر اُزکراکب کے علم سے فیصنیاب ہوتے ہیں ، اکب کے فضل ور شرف کی بارش سے سیراب ہونے ہیں ، اس لیے مجھے الید ہے کریس بھی این امیروں

یس کامیاب ہول گا اور جو نمنا بن بی نے والبت کررکھی ہیں وہ توی ابت ہول گا۔ آپ نے گفتگو کی اجازت جاہی ہے جبکہ آب ماحب اختیار ہی جیبا حکم

به سیست سون به بارت به بارت به بای هم جبر ایب ما حب اماراری همیا فرمایش جس بات کے بارے بیں چاہیں در با فت کریں جبر طرح جا ہیں ارٹناد فرما ہیں آپ صاحب فضل بھی ہیں آپ کی گفتگو فیصلہ کن بھی ہمو کی اور انشار ان کر آپ جو

منب ساعب من بی بی بہائپ مصاوم جاتا مکم فرا بین گے وہ عدل کے مطابق ہو گا۔

والستبلام

# مكتوب فسابرا

شيعه مح حفزات المسنت كامسلكيون براضيار ليني

مولانائے محترم! نسلیمات زاکیات!! اس کی وجرات بتاسکتے ہیں کہ آخراب لوگ بھی دی ندمہ کیوں نہیں اختیار کرلیتے ہوجہ وسلین کا ندمہ ہے؟

سلف ِ صالحین بھی اس کے بابندرہے اور اس کو مہتر وافضل سیمنے رہیے۔
نیز ہر زماندا ور سرخطہ ارمن کے جملہ سلمانوں کا مذہب بھی بہی رہا اورسب
کے سب ان انکہ اربعہ کی عدالت ، اجتہاد، زہد و ورع ، نقدس و بربیز گارئ
پکیر و نفشی ، حن سیرست اور علمی وعملی حبلاستِ قدر برا بتداسے کے رہے۔
پکیر و نفشی ، حن سیرست اور علمی وعملی حبلاستِ قدر برا بتداسے کے رہے۔
پکس بیک ول و زبان متعن رہے ہیں۔

# اتحادواتفاق كى مزويت

یہ جی فورسٹر ایکے کہ اس زمانے بیں ہم لوگوں کے لیے اتحاد وا تفاق کسی فدرصر وری ہے۔ دشنانِ اسلام ہم سلمانوں کے فلا من محاذ قائم کیے ہوئے ہیں ، ایزارسانی پر کمر باندھ لی ہے دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہم ارے خلاف استعمال کرد ہے ہیں ۔

اتحادجہورالم تن کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہوسکتا ہے۔

ہم لوگ غفات ہیں بڑے ہوئے ہیں اور فرمت بندی سے اپنے خلاف وشوں کی مدوکر رہے ہیں۔ ابندا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے بیے بہتریہی ہے کہ ایک مرکز برجمع ہوجائیں۔ ایک نفظہ پر سمط کا بین اور سراتفاق م اتحاد جب ہی ہوسکتا ہے کہ ہما را مسلک و خرم ہے بھی ایک ہو اک لوگ بھی اس خرم ہے کو اختیار کر لیں جے عامتہ المسلین اختیار کیے ہوئے حسین ۔

كياميرى رائے سے أب كواختلات بى ؟ خلاكر اس براگت كى

اور فرقه واربیت سے نجات کی راہ نطلے اور ہم لوگوں کے منخد ہو عبانے کی سبیل بیب دا ہو۔

س

#### جواب مكنوب

شرى دليان مجبوركرتي بين كه مذمهب البيبية كواختباركيا جا

مكرى تسليم!

كراى نامد ملا لعرض بير بي كريم جواصول دين بين اشاعره عيم خيال منہیں اور فروع دین ہیں ائمتہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید تنہیں کرنے تو یرکس تعقیب یا فرفزیرستی کی وجہ سے نہیں بلکراس کی وجہ مرمت بہ ہے کہ مشرعي دليليس بمبن تمجبور كرني بين كرم مذمب المبسيت علمي كواخننيار كربي يميي وجهب يحزيم حمبورس الك موكرا صول و فروع دين مين لبن ارشا داتٍ ا ائمتّہ طاہرین علمی کے یا بند ہیں کیونکہ اوِ آر ویرا ہین کا یہی فیصلہ ہے اورشنٹ نوی کی پابندی بھی بس اسی صورت سے ہوسکتی ہے اگر دلیلیں بہی ذرا مجی مخالفنت اہل مبیت کی اعباز ست دیں باان کے زمیب کو چھوٹ کر دوسرے نمب کی بابندی میں تقرب اللی ممکن ہوتا توہم مزدر حمبوری كى روش برطيت باكه بالمى رشته اخوت الجيى طرح استوار رسي ليكن مجورى یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہو کی ہیں اور کسی طرح مذہب المبين جيور كركسى دومرك فرمب كواضتب اركرت كي اجازت بني رتيس ـ

جمروالمستف كامسلك اختيار كرنے كى وئى دليان بين ملتى

اس كے علاوہ ان جارول نزامب كوكسى تى ترجيح بھى زنہيں ۔ ان نزام ب کی بایندی کا واحب ولازم بونا تواور جبر بیان کے بہتر اور فالب ترجيح مونے برجم وركو كى دىيل بھي بيش نہيں كريتے ہے نے توجم وسلمين كادلاً كولورئ تحقيق سے دیجھا۔ مہیں تواكی دليل بھی البي ما مل جو ان ائمة العبرى تقليدوبروى كوواجب بتاتى بوربس لحدم كيهي اكب جرز الى بے جے آب نے جی ذركيا ہے ۔ لين بركه وه مجتبدوعادل اوربراے ملل القدرعامار سے لیکن برسویے کی بات ہے کدا جتباد امانت، عدانت حلالت علی بران بی عاروں بزرگوں کے ساتھ مختص نوہنیں ، ایخیں میں مخصر تونہیں المذامعین طور برفقط ان ہی کی بیروی اوران ہی کے مذاہب میں سے کسی نکسی ایک کا پابند ہور سنا واجب کیونکر مہوجائے گا؟ اورسرا ير دعوى ہے كەسلان مين كوئى ايك سنخص بھى ابسانە نىكے كاجوب كمەسكے كربيجارون أئمة المسنت بمارك ائمة عليهم السلام سے علم ياعمل كسى اكب جيزين براه كرفع - بهارا المتة نو البيت طامري بن -جوسفينر نجات بين امن اسلام كے بے باب حظ بين ، ستارة براست بین اور نقل بینمبر بین المنت مین رسول کی حجو دی مولی نشان ہیں جن کے متعلق رسول کا یہ ارث و ہے کہ: " دیجوان سے آگے زیرطفنا ورنہ ملاکب موجاؤگے اور نہ انہیں

ييحيح كردينا ورندننب مجي إلاك موجاؤك اورائهين سكهانا

بڑھانہیں، بہتم سے زیادہ جانتے ہیں " لیکن کیا کہا جائے کہ رسول محمر نے محابعہ سیاست نے کیا کیا کرنتے وکھائے اور کیا سلوک کیا گیا المبدیت کے ساتھ ؟

آب کے اس جملہ نے کہ سلف مالی سی سلک پر گامن رن رہے
اورا مفول نے اس کومندل و معتبر مذہب سمجھا بھے جبرت ہیں ڈال دبا بتاید
آب نہیں جانتے کہ سلمانوں ہیں تقریباً ادھی تنداد شیوں کی ہے اور شیان
آل محرکے سلف و خلف اِس زمانے کے شیعہ ہوں یا اُس زمانے کے بہلی
صدی بحری سے لے کر اس جودھویں صدی کے شیعہ ہوں یا اُس زمانے کے بہلی
میری بحری سے لے کر اس جودھویں صدی کہ انہا ہوسی اور جناب سیدہ سے
کررہ سے ہیں حب کہ نا سطح کی کا وجود مقا اور ندا نمہ ادلیہ بیں سے کولی عالم
وجود بیں آیا تھا۔

# بہلے زمانے کوگ جمہور کے نزم کو جانتے ہی نہ تھے

اس کے علاوہ زمانہ بیم سے قربب زمانہ کے مسلمان خواہ شید ہوں یاستی انھوں نے ان نرام ب اربعہ بیں سے کسی ایک کوافتیا رہی ہیں کیا ۔ ان بیں سے کسی ایک کے بابند ہی نہیں ہوئے اوران ندام ب کو وہ افتیار کھی کرتے تو کیے جب کہ ان مذاہر ب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تقا۔ اشتری (اصول دین بیں آب لوگ جن کے بیرو ہیں) سے بیٹ ہیں بیدا ہوئے اور نہ میں اشقال کیا ۔ ظامر ہے کرسے کا جا کا میں اسلامی میں اسلام کے میں ۔ احرب منبل سمان ہے مسلمان عقائد میں اشعری کیسے کے جاسکتے ہیں۔ احرب منبل سمان ہے سی پیدا ہوئے اور اسم میں انتقال کیا۔ شافنی سفایہ میں پیدا ہوئے اور کا اور اسم میں انتقال کیا۔ شافنی سفایہ میں انتقال کیا۔ امام مالک مقال کیا۔ کیا۔ امام الومنیف سندھ میں پیدا ہوئے اور سفایہ میں انتقال کیا۔

خلاکے بے الضاف توفرما بیے کہ حبب اصول دین میں آپ کے بیشوا استعری سی سی بیا ہوں اور فروع دین میں آپ کے بیشوا استعری سی بیا ہوں اور فروع دین میں آپ کے ائمی آراب ایت استان کے بعد عالم وجود میں آئیں، بھراس سے بہلے کے مسلمانوں کے متفاق 'یہ کہنا کیونکر روا ہے کہ وہ بھی ان ہی مذاسب اربعہ کے بابند منے اوران کا ذرب بھی وی تفاجو آج کل جمہور کین کا ہے۔

پ برک وران کا مداہب بی وی ها بوای من بہور میں کا ہے۔
ہم شیعان المبیت کو کھوڑ کرصحاب اور تابعین صحابہ کے ہیرو ہیں اور آپ لوگ
یعی جمور مین المبیت کو حجوڑ کرصحابہ اور تابعین صحابہ کے ہیرو ہیں ۔ تو دورِ
اقل کے مسملے من ایک کا بابند ہو رہنا واجب کیونکر ہوگیا اور ان چاروں
کرلینا ، می نہ کسی ایک کا بابند ہو رہنا واجب کیونکر ہوگیا اور ان چاروں
مذاہب سے پیٹے جو مذاہب وائے نے ان بین کیا خامی تھی کہ ان سے کنارکھٹی
کرلی کی اور آپ کے ان مذاہب میں جربہت بعد میں عالم وجو د میں آئے
الیمی کیا خوبی تھی کرا ہلبیت سے دوگر دانی کی تی جو ہم بایہ کتاب الہی کشنی
خات اور معدن رسالت ہیں۔

# اجتهاد کا دروازہ اب بھی کھلاہواہے

بیمی عورطلب امرہے کراجتہاد کا دروازہ اب کیوں بند ہوگیاجب کرا بتالے زانهٔ اسلامیں یا ٹول پاسٹ کھلا ہوا تھا۔ ہاں اب اگراپنے کو الکل عابر قرار دے دیا جائے ہے طے کر دیا جائے کہ ہم اجتہاد کرنا بھی چا ہیں تواب ہم سے نہیں ہوسکتا ، ہم اس سروت سے محروم ہی رہیں کے توید دوسری بات ہے ورنہ کون شخص اس کا قائل ہونا پہند کرسکتا ہے کہ خداو ندعالم نے مفرت خاتم المرسلین کو بہترین سریویت کے ساتھ مبعوث ذبا یا اور تمام کتب ہماویہ تا مام کیا اور این خون کو متاب قرآن مجد نازل کی ۔ دین کو متحک اور اپنی فتوں کو متمام کیا اور ایخفرت کو آئیدہ وگرست تہ بابتی بنا کر بھیجا تو وہ عرف اس بیے معلوم کر سے ان ال بو بھی انحی سے معلوم کر سے ان کو جوڑ کر دوسرے ورب حی معلوم کر سے ان کو جوڑ کر دوسرے ورب حی معلوم کر سے ان کو جوڑ کر دوسرے ورب معلوم کر سے ان کی جائیں ہم دوسرے کی دائے ہر موب اسلام بنا تر آئی ملک ہو بی سے اسلام بنا تر آئی ملک ہو بی سات میں سنت وربول کا نمام دلائل و بیناست سمیت ان کی جائیں ہو جائے ، ملک بن خاص میں جو بیا سنت میں مارے کی کو جوڑ کر کسی دوسرے کی دائے پر عمل کرنے کی کسی کو اجازت ہی زہو۔

کبایهی انمهٔ العبسه وارث بتوت نظی یا انفین برخداوند عالم نے ائم و اوصبار کاسلد خنم کیا ، کیا انفین کو آسنده وگرشته کے علوم و دنعیت کیے اور کیابس انفین کووه صلاحیتیں ملین جو دنیا بھر بن کسی اور کونہیں ملین ، میرے خیال میں کو نی سلمان بھی اس کا قائل نہ ملے گا .

اتحاد کی اسان صور بیر ہے کہ مدر المبیب کومعتبر مجماحا اتب نے جس اہم امر کی طون ہمیں متوجہ کیا ہے بین یہ کہ فرق وارب ختم کی جائے اور تمام سلمان شید سی ایک ہو جایل توہم اللہ بیرہ ہے سخن

ا قدام ہے لیکن میرا خیال ہر ہے کہ سلما نوں بیں اتحاد وانفاق کاہونا بس اسی بر موتوف ومخصرتهن كرنثيعه اينا مذبرب جهورا دبس بالمسنت اينے مذرب سے ألگ ہو مایس اورخاص کرشیعوں سے بیر کہنا کہ وہ انیا مذہب جمپوڑ دیں ترجع بلا مرج ہے ملکہ در حفیقت مرجے کوزجسیج دینا ہے۔ ال بیراگندگی تب ہی دور ہوسکتی ہے ادراتخادواتفان حبب بى بيدا بوسكتاب حبب أب مدسب المبيت المحجى مرب سمجيين اوراس كوتجي ان مبارول مذهبوں ميں سے کسی أبیب مبيبا فرار ديں ناکہ حنفیٰ شائعی، مالکی ، حنبلی، شیعہ کو بھی ان ہی نظروں سے دیجیبں حن نظروں سے اہیں ين ايك دورس كود يجيفي بن أكراك ماكزه لين تؤخور غراسب المستف مين جننے اخلاف موجود ہیں وہ شبوستی اخلافات سے کم نہیں۔ لہذا صرف غریب شبعول بيغناب كيول كياما البعكروه المسنت كع برفلات بي محفرات المسنن كوجى تنبعول كى مخالفنت يرمرزنش كيولنهين كى ما تى - لمكرخودا لمستت میں جوایہ۔ دورے کے خالعت ہیں کوئی حنی ہے کوئی شامنی کوئی ماکل ہے کوئی منبئ نوائضي اخلامت سے منع كيوں نہيں كيا جانا للذاحب لمست اسلاميرين جار مدسب موسحة بير - چار مرسب مون بركون لب كشال نهين كرنا تويانخ ہونے میں کیا قباحت ہے ؟ کس عقل میں یہ بات اسکی ہے کہ جار مذاہب يك بروني من كوئى خزابى بنين ، حار مذهبون مين بسط كرمسلمان متحد ده سحتے ہیں اتحاد واتفاق باتی رہ سخناہے سکین اگر چارسے برطرھ کریا نے موالین نوانخاد رخصست بهومائے کا جعیبت داسسام براکنده ومنتشر بهومائے گی۔ اکیپ نے بمشیول کو نذہبی وصرست کی طرفت جو دعوست دی ہے کامش کہ آپ ہی دعوست مذام ہب اربعہ کو دبتتے یہ دعوست آپ کے لیے بھی ا ان تھی اوران کے لیے بھی۔ یہ ہمیں کو مخصوص کرکے دعوت کیوں دی گئی آ

کیاآب بھی بہ بھتے ہیں کہ اہلیبیت کی اتباع وبیروی ہیں انخاد رحفت ، کوشتہ افوت منقط ، اہلیبیت کی بیروی کرنے والوں کا دیگر مسلما نوں سے کوئی واسط نہیں ، کوئی رابط نہیں اور اہلیبیت کوچوٹر کرجس کی بھی بیروی کی جائے جسے بھی امام نبالیا جائے دل ملے رہیں گے ، عزائم ایک رہیں گے جا ہے مذاہب مختلف ہی کیوں نہوں ، خواہنیں کی کیوں نہوں ، خواہنیں کی کیوں نہوں ، خواہنیں کی دور سے کے برخلا من ہی کیوں نہوں ، خواہنیں کی دور سے سے متفنا دہی کیوں نہوں ۔ یہ تو سمجتنا ہوں کہ آپ کا بھی یہ خیب ال دور سے کے المبیب کو رسول می کے المبیب سے اتنی پرفاش ہوگی آپ تو دوستدا یہ جو گا اور نہ آپ کو رسول می کے المبیب سے اتنی پرفاش ہوگی آپ تو دوستدا یہ خواہنیں ۔

ش

# مكتوب مهرس

مولانا کے محترم تسلیم!

اپ کامفصل گرای نامر ملا۔ اس میں شکسنہیں کر آپ نے اصول و فروع دین دونوں میں جہور کے فرمیب کی پیروی واجیب نہ ہونے کو ہربت تفصیل سے بیان کیا۔ اجتہاد کا دروازہ منوز کھلے رہنے کو بھی تشقی بخش طور پر شامین کیا۔ آپ نے گرای نامین ان دونوں سکوں پرایسے نا قابل رُد دلائل میں اکٹھا کر دیئے ہیں کہ انکاریا تامل کی گنبائش باتی نہیں رہتی۔ اب تو بیں براہین اکٹھا کر دیئے ہیں کہ انکاریا تامل کی گنبائش باتی نہیں رہتی۔ اب تو بیں بھی آپ کا ہم خیال ہوں کہ یعینی جمہور کے مسلک کا اتباع کوئی مزدری نہیں بنیز یم کھلا ہوا ہے۔

یں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بھی دہی ذمہب کیوں افتیار نہیں کر لیتے جوجہ ور سلین کا مسلک ہے۔ تو اکب سے یو طرایا کہ اس کا سبب اُدِ آ شرعیہ ہیں۔ آب کو جا ہے تھا کہ اس چیز کو ذرا تفضیل سے بیان کرنے بڑی مہر بانی ہوگی اگر آب کلام مجید یا احادیث بنوی سے ایس قطعی دلیلیں بیش کر بین محبد یا احادیث بنوی احب و لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی سے یہ معلوم ہوکہ انگر آبل بیت ہی کی بیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی میں معلوم ہوکہ انگر آبل بیت ہی کی بیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی میں معلوم ہوکہ انگر آبل بیت ہی کی بیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی میں معلوم ہوکہ انگر آبل بیت ہی کی بیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی میں معلوم ہوکہ انگر آبل بیت ہی کی بیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے خیر کی ان کے خیر کی میں معلوم ہوکہ انگر آبل بیت ہی کی بیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے خیر کی ہیں میں میں کی ہیں ہی کہ کی ہیں ہوگر آبل ہوگر کی ہیں ہیں ہوگر آبل ہیں ہیں کی ہیں ہوگر آبل ہوگر کی ہیں ہوگر آبل ہ

جواب مكتوب

مكرمي تسليم!

آب بحدہ زیرک و دانا ہیں ای لیے میں نے بجائے مشرح وسط کے اشار تاکچھ باتیں ذکر کر دی تھیں۔ تومنی کی ایسی کو ئی صرورت نہیں معلوم ہوتی تی میرا تومیخیال ہے کہ آب کو ائمہ اہلِ بہت کے متعلق کسی تیم کا ترد و نہوگا۔ نہ ان کوان کے غیرول پر ترجیح دینے میں کسی فتم کا بس و میٹی ہونا چا ہیے۔ البیت ان کوان کے غیرول پر ترجیح دینے میں کسی فتم کا بس و میلالت اظہر من التمس سے کی ذوات مقد سرگنام مہتبال نہیں۔ ان کی غلمت و ملالت اظہر من التمس سے

انباع المبيت كے وتوب بر ابک ملكى ك روشنى

ان کاکوئی ہمسر ہوا نہ نظیر ، انتخول نے سپنیٹ سے سے تمام علوم سیکھے ،
اور دین و دنیا دونوں کے احکام حاصل کیے ، اسی دحبہ سے ببغیر ہوئے انجب قرآن کا مثل ، صاحبانِ عقل وبصیرت کے بیے یا دی و بیشوا اور نفاق کے طوفان و نلاطم بین سفین مخاست قرار دیا کہ جوان کے زمرہ میں داخل ہوگیا ہی گئیشش نفین ہوگئی جوہ و ثفیٰ (مصبوط رسی) فرایا جو کہی اوٹے گئی نہیں۔ کی بخشش نفین ہوگئی ۔ جوہ و ثفیٰ (مصبوط رسی) فرایا جو کہی اوٹے گئی نہیں۔

#### امبرالمونين كادعوست دينا مذربب ليبيب كاطون

اور *حصزت* امیرلمونین فرما<u>ت</u>ے ہیں ۔ « تم کہاں مبارہ ہو کد هر تحیاک رہے ہو ؟ حالانکہ علم ہدائیت نصب ہیں، نشانیاں واضح ہیں منارے کھڑے ہیں یمتھاری بسرر دان كهان بينيائ كالمتنين عبلكمين بالوجه رابهول كمتم تجتلك كيب رب بوحالانكر تفارك درميان ابل ببيت بينيرا موجود ہیں جوحن کی زمام ہیں ، دین کے جھنڈے ہیں سمجائی کی زبان ہیں ابندا انھبس بھی قران کی طرح اچھی منز ل پرر کھوا ورتحصیا علم کے بیان کی فدمت میں ہنچو، جس طرح بیاسے اور تھکے ارک چوباع نهر کے کنارے پہنچتے ہیں ،اے لوگو! یہ یا در کھو یہ ارشادِ ہینی اسے کہ ہم بی<del>ل ہے کسی تنع</del>ی کو اگر موت اُجائے توظاہری ہے مع وه مرجائے گا لبكن درحفتينت زنده مؤكا اور بول اس كاجم خاك مين مَلَ عاكمُ المبكن واقعًا خاك مِين نه طِيحًا للبنراتم جو باتين ما تضنبين بواس ك منعلى لب كشال ركو وكيونك زبادة وی باتس حق بیں جن کاتم انگار کرنے ہو میعانی مانگواس سے جس يرتم غلينهن ياسكت اوروه بين مول كيابين في مفارك دريان

اے کیونکہ ان کی روح عالم ظہور میں کارمندرما ہے۔ دنیا کومنور منباسے ہوئے ہے جیسا کہ شیخ محرعبدہ مفتی دیار مصرو خیرہ نے کہا ہے۔

تُقْلِ اکبر (بعنی مسئُرآن) پرعمل نہیں کیا ؟ اور تم ہیں تُقلِ اصغر (بعنی اینے دولوں مگر گوشے حسن وصین کی مجبور نے والا نہیں ہول ؟ کیا میں نے تمقارے درمیان ایمان کا جند نہیں گاڑا ؟ "

نير حصرت اميرالمونين فرات بي:

"ا بنے بی کے اہل بلے بی برنظر دکھو، ان کی بیجان کا بورا دھیان رہے، ان کے نقشِ قدم برجلتے رہو، یہ تھیں راہ راست سے
الگ نکریں کے اور نہ ہاکت میں ڈالیں کے، اگروہ تھہریں توتم
مجی تھہرماؤ اور اگر چل کھولے ہوں تو تم مجی چل برط و ۔ ان سے
اگے نہ بڑھ جانا کہ گمراہ ہوجاؤ اور نہ بیچے رہ جانا کہ ہلاکت میں
برط جاؤ ؟

ایک مزیرات نے المبیت کا ذکر فرمانے ہوئے کہا:

« وہ علم کی زندگی ہیں (ان کے دم سے علم زندہ ہے) جہالت کے لیے (بیام ) موت ہیں۔ ان کے عمل کو دیجے کرتم ان کے میل کو دیجے کرتم ان کے علم کا اندازہ کرسکو گے ، ان کے ظاہر کو دیجے کران کے باطن کا اندازہ تنھاری سمجھ میں ہمجائے گا۔ ان کے سکوت سے تم سمجھو گے کہ ان کا کلام کس قدر جیا تلا ہوگا. شتو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ان کے مابین حق میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اسلام

اے نبج الب لاغة - ملد اوّل ، صفحه ١٨٩ خطبه ٩٣ كا بنج الب لاغة - ملد ٢١ ، صفحه ٢٥٩ خطيه ٢٣٧

کے سنوں ہیں ، مصنوط مہارا ہیں ۔ ان ہی کے ذریعے حق ابی منزل پر پہنچا ۔ باطل کو زوال ہوا اور باطل کی زبان جواسے کٹ ٹی الخون ہے دین کو ماصل کیا ۔ اس پرعمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کے بیے مرحت سننے سنانے کے بیے نہیں کیونکہ علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پرعمل کرنے والے ، علم کا حق اوا کرنے والے بہت کم ہیں "

ابك دوسر ع خطيه بن أبي فرمان بي :

" بینیبولی عتر بیده تمام عتر نول میں بہتر من عتر سن ہے۔ آپ کا گوانا تمام گوانوں سے بہتر گھرانا ہے ، آپ کا سنجرہ بہتر بن نجرہ ہے۔ حرم کی چار دیواری میں وہ روئیدہ ہوا۔ اوج بزرگی تک بند ہوا۔ اس درخست کی شاخیس دراز اور بھیل اس کے ناممکن الحصول ہیں ۔"

نيز حصرت اميرالومنين فرمات بي :

" ہم می بیغیر کی نشا نیاں ہیں ، ہم ہی اصحاب ہیں، ہم ہی خرزدار ہیں، ہم ہی دروازے ہیں ، گھروں میں دروازے ہی ہے آیا حالا ہے جو شخص دروازے سے نہ اسے اسے چور کہا جاتا ہے " اسے چل کر آب اہل بہیت کی توصیعت فرمائے ہیں : " انھیں کی شان میں کلام مجید کی بہترین اسیس نازل ہو میں میں

اے ہنج الب لاغة - ملد اوّل مفر ۱۵۵ خطبہ ١٩٠ علم ١٥٥ خطبہ ١٥٥ علم ١٥٠ خطبہ ١٥٠ خطب ١٥٠ خطبہ ١

اہل سے خدا کے سنزانے ہیں۔ اگر لولیں گے توسے لولیں گے، ادراگرخاموشس رہیں گے توان پرسبقسند نہ کی جاسکے گی " ايك اورخطيبي آب فرات بي : «سمجے کھوتم ہوایت کواس وقت کے جات نہیں سکتے جب یک تم یہ زمان لوکہ کون راہ ہداست سے منحوت ہے۔ کتاب فدا كے عبد ديميان يرعمل نہيں كرسكتے جب ك تم يه زمعادم كراو ككسكس في تبدشكني كى قراك سے اس وفت كك متسكنين موسكة حب ك فران حيور ربينه والول كوبهيان نه لو للبذاس كوفران والول سے يوجيو، الى مبيت اسے دريا فنت كرووه علم كى زندگی ہیں جہالت کے لیے موت ہیں ۔ اہل بیت ہی ایسے ہی کم ان کے حکم سے تھیں بنیر چلے گاکہ وہ کتنا علم رکھتے ہیں۔ ان کی غامو*تی ہے تنصین معلوم ہو گا*کہ و*ہ کس قدر*متین اور ججی ٹا گفتگو كرف واف مي ان كے ظامركو لا يحد كر تنعيس ان كے باطن كا اندازه ہوگا۔ نہ تو وہ دین کی مخالفت کرنے ہیں اور نہ دین ہیں ان کے ابین کوئی اختلاف ہوتا ہے ۔بس گویا دین ان کے درمیان شا در بھی ہے، صادق بھی، خاموش بھی ہے گو یا بھی۔ اس موصوع پر کبترست ارشاداست آپ کے موجود ہیں جنائخبہ ایک اور مونع برأب نارشاد فرمایا:

" ہم ہی سے نم نے اربیجوں میں ہاست بائی ہما رہے ہی ذریع

المن أبلاغة جلد ٢ صفي ٢٧ خطير ١٨

بندلوں پر فائز ہوئے۔ ہاری ہی وجہ سے تاریجوں سے نکلے۔ بہرے ہوجائیں وہ کان جوسنیں اور سٹن کر باد نہ رکھیں۔" ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرایا: " ایکے لوگو! روسٹنی ماصل کرواس شخص کے پراغ کی کوئے جو

مرائے دوہ : روسی مانس روا سطی ہے برائ ہو سے جو تحمیں نفیجت کرنے والا بھی ہے اور خود بھی مطابق نفیجت عمل کرنے والا ہے اور بانی بھر لواس باک وصاف جینہ سے حس کا بانی نتھ اہوا ہے ؟

ایک اور موقع برآب نے ارشاد فرایا:

" ہم خرا نوشی بین ہم منزل رسالت ہیں ، ہم ملائکہ کی جائے آمد ورفن ہیں ، علم کے فازن ہیں ، حکمتوں کے رحینیہ ہیں ، ہمارے مدد کاراور دوست منتظر رحست اور ہمارے دشن ہم سے کینہ رکھنے والے فداکے قہرو خفنب کے منتظر ہیں " ایک موقع برا ہب نے ارشاد فرایا :

" كَمِالْ كُ وه جوم سے سركشى كرے ہم بركذب وافتراكر كيمار

کے نہج السب لاغة جلدا صفی ۳۳ خطیہ ۳ عدم منج السب لاغة جلداق ل خطیہ ۳۰۱

مقللے بیں اپنے کوراس خون فی العلم بناتے تھے آئی اور تھیں است کیا ، ہیں مالا مال کر دیا انھیں محردم رکھا ، ہمیں اپنی رحمت میں رکھا انھیں نکال باہر کیا ہمیں ہم سے ہابیت جا ہی جات ہے ہم سے انکھوں میں نورلیا جا تا ہم سے ہابیت جا ہی جات ہم سے ہن محص میں نورلیا جا تا ہمیں ہم سے ہوں گا المت ہموں گا المت ہموں گا المت ہموں گا المت ہم کے سواکسی کے لیے لائق و مراوار ہی نہیں اور نہ نی ہا شم کے علاوہ کی کو مکومت زمیب و سے میں جو بائم کی سال ہیں آپ نے اپنے مخالفین سے فرمایا:

اس سلسلہ بیں آپ نے اپنے مخالفین سے فرمایا:
ما من جینے کو حجور کر گد نے پائی سے سیراب ہوئے ۔ "
ما من رخطبہ نک عنوان کلام ہے۔
ما من رخطبہ نک عنوان کلام ہے۔
آپ ہی کا بہ قول مجی ہے کہ:

" تم بیك سے جوش ا بنے بستر بر مرے اور وہ ا بنے بروردگار ا بنے رسول اور ا بلبیت رسول کے حفوق کو بہجا تنا ہوا مرے تو شہب د مرے گا۔ اس کا اجر خلاکے ذمتہ ہوگا اور جس نیک کام (جہاو فی سبیل اللہ ) کی نیت رکھنا تھا اس کی بھی جزا با کے گا۔ اور اس کی بنت اس کی تلوارکشی کی قائم مقام ہوجائے گی '' ایک اور موقع بر ا بب نے ارشاد فرایا:

» تیم بی سند فار بن بهار سے بزرگ بزرگان انبیار بی بماری

کے بہج البلاغة مبلد ۲ صفحہ ۱۵۲ خطیہ ۸۵ سے صواعن مخرفہ صفحہ ۱۲۲۲

جماعت خدا کی جماعت ہے اور باغی گروہ شیطان کی جماعت ہے۔ جو شیطان کی جماعت ہے۔ وشیط کی جماعت ہے۔ بیش کے بیش کی بی اور ہم سے نہیں '' امام حن سے ایک موقع برخطبدار شاد فرمانے ہوئے کہا: "ہمارے بارے میں خداسے طروکیونکہ ہم متھارے امیروحاکم ہیے."

# اماً زین العابری کاارشادگرامی

امام زین العابدین علیات الم حب اس آیت کی تلاوست فرانے: « اسے دوگو! خلاسے در واور صادفین کے ساتھ ہوجاؤ ۔ "

تواب دیرتک خداسے دعافرانے جس میں ما وقبین کے درجے سے ملی ہونے اور اندرائ عالیہ کی خواستگاری فرانے ،مصائب و شائد کا ذکر کرتے اور انگردین خانواد کا رسانت کو چھوڑو سینے والے بدعتی لوگوں نے جن چیزوں کی دین کی طرف نسبت دے رکھی ہے اس کا تذکرہ کرتے بھیر فرماتے:

" اورکجولوگ بہیں ہمارے درجے سے گھٹانے پراُنز آئے۔ کلام حبید کی منشابہ آینوں سے کام نکانے لگے۔انھوں نے ان آینوں کی من الی تاویلیں کیں اور ہمارے متعلق جو کچوارشاداست بینم ہم ہیں ان کوئنہم قرار دے وہا۔"

الكسلله بس أب فرمائ:

" اے پالنے والے! اس امّن کی نافر ان کی کس سے فریاد کی جائے مالت یہ ہے کہ اس ملت کی نشا نیاں فاک میں لی گیئ اوراُمّت

نے فرقریب نی اور اختلات کو اپنا دین بنالیا ایک دوسرے کو کا فر تبانے گئے حالا نکہ خدا و ندعالم کا ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا وجو فرقہ فرقہ ہوگئے اور اختلافات میں بڑگئے بعدای کے کہ ان کے پاس روشن نشا نیاں آچی تفیں لہذا حجست پہنچا نے اور حکم کی تاویل میں سوا ان کے جوہم بلہ کتاب اہلی ہیں ابنا کے انمہ بلایت ہیں تاریحیوں کے روشن جراغ ہیں جن کے ذریعہ خدا نے ہلایت ہیں تاریحیوں کے روشن جراغ ہیں جن کے ذریعہ خدا نے جبور ا کون بحروسہ کے قابل ہوسکتا ہے۔ تم ایخیس ہجا ننا اور با نا جب ہوتو شحرہ مبارکہ کی شاخ اور ان پاک و باکیزہ و دوات کے بفتیہ جا ہوتو شحرہ مبارکہ کی شاخ اور ان پاک و باکیزہ و دوات کے بفتیہ افراد با و کئے جن سے خدا نے ہرگندگی کو دور رکھا اور ان کی طہارت کی تکمیل کی ۔ اخییں تمام افنوں سے بری دکھا اور کلام مجید میں ان کی محبت واجب کی ہے۔

یہ امام کی اصل عبارت کا ترجہ ہے عورسے ملاحظہ فرائیے۔ یہ عبارت اواربالونین کے جتنے فقرے ہم نے ذکر کیے یہ نمایاں طور پر ندمہب شیعہ کو پیش کرتے ہیں۔ البے ہی متواتر اقوال دیگرائمہ کرام کے ہمارے صحاح میں موجو دہیں۔

ښ

# مكتوب مبرم

#### کلام مجید یااحا دسیث بینی برسے دلیب ل کی خواہش <u>ن</u>

بولانائے محترم!

وہ اسے مرم بر کام مجید یا حدیث بنوی سے کوئی ایسی دلیا ہے۔ مرک سے ملوم موکدائمۃ اہل مجید یا حدیث بنوی سے کوئی ایسی دلیا ہے۔ قرآن وحدسیت کے ماسوا چیزوں کو رہنے دیجیے ۔ کیونکہ آپ کے اٹمہ کا کلام مخالفین کے بیے حجن نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ ان کے کلام سے اندلال اس مسئل پر دور کا مستان ہے۔ آپ تابت یہ کرنا جا ہتے ہیں کہ اندالمبیت ہی کی بیروی واحب ہے اور آپ دلیا یہ انخیں ائمہ المبیت کا تول بیش کرتے ہیں جن کی بیروی واحب ہے اور آپ دلیا یہ انخیں ائمہ المبیبت کا تول بیش کرتے ہیں جن کی بیروی ہی محل مجت ہے۔

#### جواب مكتوب

## ہماری تحریر بریخور نہیں کیا گیا

آپ نے کورنہ بیں کیا۔ ہم نے مدمیث سے ابتداہی میں نبوت بیش کردیا
تھا۔ اپنے کتوب میں یہ لکھتے ہوئے کہ بس انکہ المبدیت ہی کی بیروی ہم برواجب
ہے نہ کہ فیر کی۔ ہم نے مدریث اشار گا ذکر کر دی تھی۔ ہم نے یہ لکھا تھا کہ پیجنبر نے
اخیر کتاب خدا کے مقاران صاحبانِ عقل کے بیے مقتدی ، سنجات کا سفینہ ،
امست کے بیے امان قرار دیا ہے ، باب حطر فرایا۔ تومیری بی عبارت انھیں مفاین
کی امادیث کی موحد اسٹارہ تھی جو کہ اکثر و مبینز کتب امادیث میں موجود ہیں۔ ہم
نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ آپ باشارائٹران لوگوں میں ہیں جن کے بیے اشارہ ہی کائی
متعلق انٹی کشریت سے اماد میٹ موجود ہیں تواب ان کے اقوال مخافین کے مقابلہ متعلق انٹی کشریت سے اماد میٹ موجود ہیں تواب ان کے اقوال مخافین کے مقابلہ میں بلوراست دلال بیش کیے جا سکتے ہیں اور کی طرح دور لازم نہیں آتا ۔ ہم نے اقوال میں براوراست دلال بیش کیے جا سکتے ہیں اور کی طرح دور لازم نہیں آتا ۔ ہم نے اقوال میں بیٹی بیٹی میں بیٹی موجود ہیں ان کی تقییل میں کیے دیتے ہیں بیٹی میں نے مصاحب انتخاط ہیں ارشاد فرایا :

# مريث ثقلين

ببائك دل اعلان فرمايا:

<sup>&</sup>quot; باابهاالساس أن تارك .....الخ"

" اے لوگو! میں نم میں ایسی چیزیں جھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم کئیں اختیار کیے رہو تو تمہی گراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل ٹیجیٹ " یہ مجی ارسٹ او فرمایا:

"بیں نے تم میں الی چیز ہے چھوٹی کداگر تم ان سے محبت کرو تو کبھی گراہ نہ ہو۔ ایک کتاب خدا جوایک رتی ہے اسمان سے زمین تک کھینی ہوئی، دو سرے میرے عترت واہل سے تابیہ دو نوں کبھی حدانہ ہوں گے میہاں تک کہ میرے پاس حوض کوڑ پر مہنجیں دیجینا میرے بعد تم ان سے کیونکر پیش آنے ہتو " یہ مھی آئے نے فرایا کہ:

" بین تم بیں این دوجات بن جیوٹرے جاتا ہوں ، ایک کتاب خدا جو ایک دراز رہی ہے آسان سے نے کرزبین تک ۔ خدا جو ایک دراز رہی ہے آسان سے نے کرزبین تک ۔ ددسرے ببری عشرت و اہل سبن ہے ۔ یہ دولوں کھی عبدا نہوں گے یہاں تک کہ حومِن کوٹر پر میرے پاس سبنی ہے "

يه تھی آب نے فراياكه:

" بن تم بن دوگرانفندرجیزی جھوڑے جاتا ہوں کتاب فدا اور میرے المبین یا ۔ یہ دونوں مجھی جدا نہ ہوں کے رہیاں یک کے حوص کو ٹر برمیرے پاس ہنچائے '' یہ بے ای نے فرایا کہ :

" قریب ہے ہیں بلایا جاؤں اور مجھے جانا ہڑے۔ بین تم میں ولو گرافقدر چیز میں حجوزے جاتا ہوں ۔ ایک خدائے بزرگ وہزر کی کتا ب دو سرے میری عترت کتاب خدا نوا بک رستی ہے جواسمان سے زمین تک دراز ہے اور مبری عنزت میرے اہل میت ہیں ۔ اور غداوند عالم لطبعت و خیرے جمعے خبروی ہے کر بہ دو نوں کبھی عبرانہ ہوں کے بیمان تک کہ حوض کوٹر بر پہنچیں ۔ بس دیجھ ومیرے بعد متھا راسلوک ان کے ساتھ کیبا رہتا ہے ہے۔

اے الم حاکم متدرک جلد ۳ صفی ۱۲۸ پر اس کو درج کرنے کے بعد تکھتے ہیں کہ بہ حدیث شخین این مسلم و کاری کے شراکط کے کھانا سے بھی صبحے ہے لیکن ان دونوں نے اس کو درج کہیں کیا ۔

سے امام احمر نے اس حدیث کو ابوسعید خدری سے دوط بغوں سے روایت کیا ہے ایک جلد سے جلد سے فی الم ماحمد نے ابوسعید خدری سے جلد سے خابیر دومر سے خوج ۲ جلد ۳ براین ابل شبید بیلی اور ابن سعد نے ابوسعید خدری سے اس حدیث کی روایت کی ہے ۔ کمنز العال جلد اور ل صفی کام پر بھی موجود ہے ۔

سے امام ماکم نے اس حدیث کو مندرک جلد سے حدید ہے ، پر مرفوعاً نقل کیا ہے اور نقل کرنے سے الم ماکم نے اس حدیث کو مندرک حبلہ سے حق و ماریور فوعاً نقل کیا ہے اور نقل کرنے

كے لعد لكھتے إلى كريد مدريث مسلم دنجارى كيمسيار ريمجي سيح بيت ليكن ان دونوں (باق الكے مفير)

اور حب حضرت جم آحت ری سے بلٹے اور مقام غدیر کم پر پہنچ تواکب نے اور مقام غدیر کم پر پہنچ تواکب نے اور شاد فرماما کہ:

" مجھے ایسا معلوم ہور ہاہے کہ جلد ہی میری طلبی ہوگی اور مجھے جانا بڑے گا۔ یس نم میں دوگرانفقد رجیزیں جھوڑ ہے جانا ہوں جن ہیں ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ کتاب خدا، دوسرے میرے اہلبت تا دیجھو خیال رکھنا کہ ان کے ساتھ نم کس طرح بیش آتے ہو بید دونو کجھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوڑ پرمیرے ہاس ہینجیں "

پیرسی کا مراب کا کا خدائے توی و توانا میرا مولا و اگاہے اور ہیں ہر مومن کا مولا ہوں ۔ بھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بکراا اور ارست و فرمایا کہ: " بیں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں میرے بعد

خدا وندا! دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے اُورڈن رکھ اس کوجوان کو دیمن رکھتے یہ

بقیرماشی صلا سے: فردج نہیں کیا بچراسی حادیہ صفح ۲۳ مرد دوسر سے لیے سے اس حرث کونقل کرنے کے بعد لکھا کہ یہ معریث صبح الاسنا د ہے لیکن بخاری وسلم نے ذکر نہیں کیا علامہ فربی نے کا بعد النہ کے بعد لکھا کہ اوراس کے صبح بونے کا اعتران کیا ہے۔

اللہ طبران نے سی معریث کو درج کیا ہے جیسا کہ ملا مرضان کی اربعین فی الا ربین اور علاکت ویل کے اس معرف کی احیا اللہ ون کا خطبہ کی احیا اللہ ون کا خطبہ کی احیا اللہ ون کا خطبہ مرف ای مقرق بہت کی اس ون کا خطبہ مرف ای مقرق بہت کی ایکن موست نے بیشیز محدثین کی زبانیں مند کر دیں اور لکھنے والوں کے قلم روک د یے گر باوجود اس کے موست یہ بلیک فقرق اس مندر کا یہ ایک فقوہ بہت کا فی ہے۔

اس کے موست یہ ایک فقرہ اس مندر کا یہ ایک فقوہ بہت کا فی ہے۔

عبدالله بن اخطب سے روابیت ہے کہ رسول نے مقام مجفز برخطبار شاد فرمایا جس میں کہا:

ر کیا میں تم پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ؟ " اوگوں نے کہا بے شک یارسول اولاء ۔ آپ نے اس پرارشاد فرایا : " میں تم سے دو چیزول کے متعلق پوجیوں گا۔ ایک کتاب خلا دومرے میرے اہل سیت " "

# حديث ثقلبن كامتوار بهونا

امادیب صحیح بن کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ بس تعلین (اہل سبت و قرآن کی بیروی واجب ہے) معولی درجہ کی حدثیب نہیں بلکم تواز حدثیب بہیں اور بین سے اوبرصحابیوں سے بکٹرن طریقوں سے مروی ہیں۔ اہلبیت کی بیروی کو واجب بتانے کے بیے ایک مرتبہ نہیں بار اور متعدد مواقع پر بیغربرے علی الاعلان کھلے لفظوں میں فرایا ۔ کبھی غدیرتم میں اعلان کیا بیا اسمی میں بیان کرمیکا مہوں ۔ ج آخری کے موقع پر تو فرکے دن اعلان کیا بیا منبراعلان کیا جو دو مری مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب میں برسیر منبراعلان کیا بھی طائف سے والیسی کے موقع پر اعلان کیا۔ ایک مرتب مدینہ میں برسیر منبراعلان کیا بھی دو مری مرتب حیا ہوں ۔ اب بستر مرک پر جمرہ میں منت اور ایک کا جمرہ صحابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب ب نیز مرک پر جمرہ میں منت اور ایک کا جمرہ صحابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب نے ارشاد فرایا :

«اے نوگو اعتقریب نم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بیں پہلے ہی تم سے سب کچھ کہر سفن چکا ہوں بچر کمے دنباہوں کہ میں تم بی دردگار کہ میں تم بین تم بین درجیزی جھوڑے حاتا ہوں -ابنے بروردگار کی کتاب اوراینی عنزیت والمیسٹ ی

بھرآب نے معزن علی کا انھ کیا کر ملند کیا اورارشاد فرایا کہ:

« دیجھو یہ علی ہیں۔ یہ شرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے
ساتھ ہے۔ یہ و و نون کہی مدانہ ہوں گے۔ بیہاں تک کہ حون کوٹر پر میزے پاس بہنچیٹ یہ

رمالسنٹ ماکٹ کی اس وصبہت برحمہورسلین کے مربراً وردہ افرادکی ایک جماعت نے افرار داعترات کیا ہے ۔ بیاں تک کہ ابن جرنے اپنی کتاب میں حدیث تقلین درج کرکے لکھا ہے کہ *حدیث تتسک بکثرت طریق*وں سے مروی ہے ا و ر بین سے زیادہ محابیوں نے اس کی روابیت کی ہے یمجرآ گے میل کر کہتے ہیں کہ بهال ایک شبه وناید ادروه به ب که مدیث بخرت طریقول سے مروی توہے مگر کہیں یہ ہے کہ آپ نے جمتز الوداع کے موقع برع فان میں فرمایا۔ کہیں یہ ہے کہ مدینہ میں جب آب سیز بیماری پر تنفینب اُرشا د فرما یا۔ اُور جره اصحاب سے بھرا سوا تھا۔ کہیں بہے کہ غدیرخم میں فرمایا۔ کہیں تیے كحبب آب طالف سے والس ہو تے ہیں تو دوران خطبہ آب عفرایا۔ لیکن پیشبه درست بنبی کیونکه وسکتا ہے که انخفر سج سے کلام الله اور ال بيت الى عظمت وجلالت كالحاظ كرتے ہوئے اور لوگوں كوان كى طوت زياده سے زياده توجه دلانے كے بيے ان تمام مواقع بر اس مدسين كو بنكرا ر ارشاد فربایا ہوناکہ اگر سپلے سے کسی کے کانوں ہیں یہ بات نہ بیڑی ہونواب يرهائ ميك كسي في ندم فا مونواب سن مع اور حب اللبيب على طاهرين

اے ملاحظ فرایئے۔علام ابن حجر کی صواعق محرفنہ باب و فضل م کی آخری سطری ۔ کے دیکھیے صواعق محرفہ صفحہ ۸۹ باب ۱۱ فضل اوّل

خدا اورسول کے نز دیک قرآن کے ہم بقہ وہم وزن ہیں توجوقرآن کی شان ہے وہی ان کی بھی شان ہوگی جس طرح قرآن کا اتباع واطاعت ہرسلم برفرض ہے اس طرح ابل بیت کی اطاعت بھی ہراکی برواجی واطب ولازم ہے لہذا اب ان کی اطاعت اوران کے ذریب وسلک کی پابندی سے مفر ہی نہیں بجبور ہے اسان کہ بس انحین کا اتباع کرے کیونکہ کو کی مسلمان بیہ نہیں لبنا کر تاکہ کتاب فلا کو جھوڑ کو کسی اور حیز کو اس کے بدلے بیں ابنا وتو العل فلا کو جھوڑ کو کسی اور کتاب فلا کے بدلے بین کسی دوسری جیز کو اختیار کرنا مسلمان بنا مکن ہے توجب کتاب فلا کے بدلے بین کسی دوسری جیز کو اختیار کرنا مسلمان کے لیے نا ممکن ہے توک باری کی اس کی نظر بین درست نہوگ ۔

کرکے دوسرے انتخاص کی بیروی بھی اس کی نظر بین درست نہوگ ۔

## جس نے اہلیت ع<u>ے سے تمسکت کیا</u> اس کا گمراہ ہونا

اس کے علاوہ سرور کا نناست کا بیارشاد کہ:

" اِنِيْ تَارِلَكُ فِيبُكُمُ مَا إِنْ نَسَمَسَّكُ تُعُرُبِهِ لَنْ نَصَمَّتُكُ تُعُرُبِهِ لَنْ نَصَمَّتُكُ تُعُر

" یں تم میں ایی جیو چھوڑے جا نا ہوں کا گرتم اسے مطبوطی سے پکڑے رہو نوکسی گراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خدا دوسرے میری عنزین "

اس کا مربجی مطلب بہ ہے کہ جس نے ان دونوں کو ایک ساتھ اختیار نہ کیا ، دونوں کی ایک ساتھ اطاعت نہ کی وہ گراہ ہوگا۔اس مطلب کی تا لید اس مدیثِ تقلین سے بھی ہوتی ہے جس کی طبران نے رواست کی ہے۔جس میں المخفرت كيرالفاظ ممي بن كه:

" دیجیوان دولؤل سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہوجاؤگے۔
اور نہ بیجیے رہ جانا ورنہ نب بھی ہلاک ہوجا وکے اورا نحیس
کچھ سکھانا بیڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانئے ہیں "
ابن مجرست راتے ہیں کہ رور کائنات کا بہ کہنا کہ:
" تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجا وکے اور ندان سے
" تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجا وکے اور ندان سے
سکھانا بڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جائے ہیں ہے
اس امر کی دلیل ہے کہ اہل مریت کے جوافراد مراتب عالیہ اور ورعات دمینیہ بر

ا در پیجیے صوائن مح قدصفی ۱۳۹ باب وصیندالنبی مجرائی چیے فراطلا مابن جرسے کہ جب آباز ار فرائے ہیں۔ اس کا اعتراف ہے آپ کو توجیط استری کو المبدیث برکیوں مقدم کیا گیا المبدیث کو چھوڑ کراصول ہیں اشعری کا مسلک کیوں اختیار کیا گیا۔ فرح دین میں نعبا اربعہ ابوصنیعہ مالک ، شافعی ، صنبل کو اہل مبیث برکیوں نرجیح دی گئے ہے ؟ حدیث میں عمران بن حطا جیسے خوارے کیوں مقدم اسکھے گئے ۔ تفنیری مقال بن سیمان جو فرق مرجید ہے تحف ان جسلیے خوارے کیوں مقدم اسکھے گئے ۔ تفنیری مقال بن سیمان جو فرق مرجید ہے تحف ان جسلیے خوارے کیوں مقدم المحق کئے ۔ تا اور ان کی عالمیا و دیگر علوم میں خیروں کو جسایہ نی مقال میں کو اور ترسول ایل میں ہو تا ہی جا گئی ۔ وروا کی جا فینی و نیا بت میں برا در رسول و کی جانب سے وائی میں بی کیوں ترجیح دی گئی ۔ وروا کی جان کی جیوڑ کر دومر کے کیوں خلیف بنا معلی کر سکتے ہیں یکوں ہی جی کرد سے گئے ۔ ان کو جیوڑ کر دومر کے کیوں خلیف بنا میں کی کے ساللات فر باقی کے ساللات فر باقی کی کے ساللات فر باقی کی کے ساللات فر باقی کے ساللات فر باقی کی کے ساللات فر باقی کے ساللات فر باقی کے ساللات فر باقی کی کے ساللات فر باقی کے ساللات کی کے ساللات کے ساللات کی کے ساللات کی کے ساللات کی کے ساللات کی کو ساللات کے ساللات کی کے ساللات کی کے ساللات

# اہلبیت کی ثال سفینہ نوخ اورباحظیّے کی ہے اوروُہ اختلاف فی الدین سے بجانے <u>وا رہب</u>

نیزایک اوربات جو ہرسلم کو قہراً المبیت کا بیرو بنانی ہے اور مجور کرنی ہے کہ دینی معالمات بیں اس ہی کی بیروی کی مبائے۔ سرور کائنات کی بیشہور مدیت ہے :

" اُکاہ ہوا ہے لوگو! نم میں میرے اہلبیت کی مثال بالکالیی ہی ہے جیبے نوع کاسفینہ کہ جوشخص اس برسوار ہوا اس نے نجات پال اور جس نے گریو کیا وہ ہلاک ہو گیا ہے'

نيزاً تخفرت كابدارشاد:

« متھا رے درمیان میرے المبین کی شال بالکل ایسی ہے جیسے بی سرا کے بیے باب حظہ کر جو تخف اس میں واغل موا و کخش دیا گیا ہے۔

(گرشته صفی کا ماشید) امور شرطیبت میں اہل بیت سے روگروانی کی اور ان کے محافقین کے نقش قدم بربیط و ایھوں نے مدیث تقاین اور اس جیسی و برج میٹیوں برجن میں اتباع اہل بیت کا مکم دیا گیا ہے کہاں اور کیونکرعمل کیا اور وہ یہ دعویٰ کیونکر کرسکتے ہیں کہ ہم اہل بریت سے تمسک کرنے والے ہیں بسفینہ آئی برم ہیں ان کے باب حظیری واخل ہیں -

اے امام ملکم نے متدرک مبلد م صفحه ۱۵ پرسبلہ امناد جناب ابوذر سے روابیت کی ہے۔ سے طب رانی نے اوسط میں ابوسعیب دسے اس مدیث کی روابیت کی ہے۔ نیز علامہ بنھانی کی کتاب اربعبین کے صفحہ علام کی موجود

نيز آنخفزت كايرقول كه:

"سننارے زبین کے باشدوں کے بیے عرقابی سے امان ہیں اور میرے المبیت میری اتمنت کے لیے دینی معلومات بیں اختلات کے وفت امان ہیں بیں اگر میرے المبیب کی مخالفت کوئی گروہ عوب کرے گا (بعنی احکام اللی میں ) تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوکر المبیس کی جماعت بن جائے گاہے "

# ابل بيت سے كون مرادين ؟

ملاحظ فرمائیے۔ان روایا سن کے بعد کیا گنجائش بانی رہتی ہے اور اہل مین بنائی رہتی ہے اور اہل مین بنائی رہتی ہے اور اہل مین بنائی ہیروی کرنے اور ان کی مخالفت سے بازرہنے کے سوا اور کیا چارہ کار رہنا ہے۔ رسول نے اس مدین میں جیسے صاف اور زبان ہیں اس سے میں اس امر کو واضح فرمایا ہے میں تونہ ہیں جانتا کہ کسی اور زبان ہیں اس سے میں زیادہ وضاحت میکن ہے۔

یہاں اہلیبن سے مراد محبوع اہلیت من حبث المجوع ہیں لین جملہ اہلیبیت سب کے سب علی سبل الاستغزاق مفقود ہیں ۔اس بے کریر منزلت صرف انفیل کے بیے ہے جو فعلا کی حبت اوراس کی طرف سے درج امامت برفائز ہیں جبیبا کے عقل محبی کہتی ہے اورا مادیت بھی تباتی بیں جنا نجیم مرسلین کے علمائے اعلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے جوائی محرف

الم ملکم نے مندرک ملد اصفی ۱۲۹ برابن عباس سے روایت کی ہے اور روایت کرنے کے بعد لکھا ہے 'یہ مدریث میرے ہے گرمشین نے ورج بنس کیا۔

یں علامه ابن مجرمتی توریست رماتے ہیں:

" اور لعِفْ لُوگ تَبِنَے ہِن کہ غالبًا المبدیت عضیں رسول انے امان فرایا ہے ان سے مراد علما کے المبدیت ہیں اس لیے کہ انھیں سے
ہولیت حاصل کی جاسکتی ہے جیبے سنار وں سے لوگ ہلایت پاتے ہیں اور جو ہمارے درمیان سے اگر مہٹ جائیں تو رصے زمین کے باشندوں کو آیا سنب الہی کا سا منا ہوجس کا ان سے وعد کیا گیا ہے "

ابن فجر كمنة بين:

گریہ اس وقت ہوگا جب جہدی تشریب لاین کے جبیا کہ امادیث میں بھی ہے کہ حضرت عیلی ان کے بیچے نماز براحسیں کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے بعد ہے در ہے خداکی نشانیاں خلور میں آتی رہیں گی ہے۔ بعد ہے در ہے خداکی نشانیاں خلور میں آتی رہیں گی ہے۔

دوسرے مقام برابن جر فکھتے ہیں:

" سرورِکائنات سے پوجھاگباکدا، لیبت کے بعد لوگوں کی زندگی کے بدوگوں کی زندگی سے بعد لوگوں کی زندگی سر ایسی ہی ہوگ جی بسر ہوگ کی ڈرگ بس ایسی ہی ہوگ جیسے اس گدھ کی زندگی جس کی ربڑھ کی ہڈی گوٹ جیکی ہوگ

ا الله المنظافرائي مواعق محقه إب المصفح اله برسالة بن أبيت كى تفنير - كله المنظافرائي صواعق محقه إب المسمعلام ابن مجرس بوجهنا جابت بن كحبب علامة المناع المنطقة المنط

## اہلبیب یک کوسفینہ نوٹے اور باحظتے سے کیول سے ہے۔ کیول سنت بیہ دی گئ

آب اس سے بھی وانف بہول کے کرمرور کا کنات نے المدیت کوسفینہ کون سے جوشید دی ہے اس سے مفصور یہ ہے کہ جس نے المبیت کا مسلک افتیاد کیا ،اصول وفر وع میں ائمۃ المبیت کی بیروی اوراتباع کیا وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہا اور جس نے ان سے گریز کیا اس کا حشر وی ہوگا جو سفینہ نوع اُسے گریز کیا اس کا حشر وی ہوگا جو سفینہ نوع اُسے گریز کرنے والے کا ہوا جو جان کیا نے کے لیے بہا وار المبین ہے۔ بس فرق یہ ہوگا کہ سفینہ نوع سے گریز کرنے والا نو بانی میں ڈو با اور المبین ہے کہ کنارہ کئی کرنے والا جہنم کی آگ میں خون ہوا۔

اور مرور کا ننات گانے البیت کو باب حقر سے تشبیہ دی ہے تواسس بیں وج تشبیہ یہ ہے کہ خدا و ندعالم نے منجلہ اور بربت سے مظاہر کے جہاں اس کے جاہ وجبرونت کم و فر بان کے آگے بندوں کی عاجری اور برنیاز فم کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے باب حطہ کو بھی ایک مظہر قرار دیا تھا اور اسی وجہ سے سے فراعی نہ مغفرت بنایا تھا۔ اسی طرح خداوندِ عالم نے امست اسلام کے بیے ابر بیٹ بیٹی ہو کے اتباع وا طاعت کو اپنے جاہ وجبروت کے آگے بندوں کی خاکساری وعاجری اور اپنے احکام کے آگے سرت بیٹی م کرنے کے مظاہر میں سے ایک مظہر قرار دیا۔ اسی وجہ سے انباع المبیت سب سیم نفرت ہے۔ بیس سے ایک مظہر قرار دیا۔ اسی وجہ سے انباع المبیت سبب مغفرت ہے۔ اس مظہر قرار دیا۔ اسی وجہ سے انباع المبیت سبب مغفرت ہے۔

ك صواعِنْ محرّفه باب ال صفحه الا تفيراً يُهُمَّ

ذكرك كے بعد لكھتے ہيں كه:

" آخفرن نے نے ان المبدین کوسفینہ سے جوتشبید دی ہے

تو وہ وجہ تشبیہ بیر ہے کہ جوان سے محبّدن دکھے گا اور ان

کومعرز ومحرم قرار دے گا اور ان کے علمار کی ہدائیت ہے

مستفید ہوگا وہ مخالفت کی تاریخیوں سے نجائت پائے گا

اور جوان سے تخلفت کرے گا وہ کفران نعمن کے سمند کے سمار اور طخبان و مرکشی کے بیابا نوں ہیں ہلاکہ ہوا۔"

اس کے بعد لکھنے ہیں کہ:

" باب حطّ سے جونشبیہ دی ہے تواس میں وجہ تشبیہ یہ ہے
کہ خداوندعالم نے باب حطّہ بیں خاکساری وعاجر : ی کے ساتھ
استغفار کرتے ہوئے داخل ہونے کو بنی اسرائیل کے بیے بب مغفرت قرار دیا تھا اور اسی طرح امستِ اسلام کے بیے المبیتِ بیغ بم کی مودّت ومحبّنت کو ذریع برمخبشدش قرار دیا ہے "

اے آب ان کی بی عبارت دیجھے اور انفاف فرائیک کہ علام ابن حجب رنے بھر فروع دین وعقائر ففتر کے اصول وفزاعد میں ائمہ طاہری کی رہری کیوں نہ قابل فنول سمجھی ان کے ارشا وات برکیوں نہیں عمل کیا ؟ کتاب وسنت ، علم الاخلاق ،سلوک و آواب میں ان سے استفادہ کیوں نہ کیا ؟ کس بنا پران سے دوگر والی کی اور کفران نعمت کے سمندر میں اپنے کو ڈلو ویا اور طغیان و مرکشی کے صحاد ک میں اور برا بھلاک ہوئے ۔ ایھوں نے ہم شیعوں کے متعلق جو تہمت نزاشیاں کی ہیں اور برا بھلاکہا ہے خدا انھیں معاف کرے۔

غرصنیکہ ان اہلِ بیت علیم استلام کے اتباع واطاعت کے واجب و الازم ہونے کے متعلق کیٹرت صبحے اور متواتر حدیثیں ہیں۔ حضوصاً بطریق المبدیت طاہرین تو بے شار متواتر حدیثیں مردی ہیں۔ اگر آ ہب کی مقکن کا خیال نہ ہوتا تو انھیں بھی مشرح ولسط سے ذکر کرنے لیکن جو کچے لکھ چکے ہیں دہی بہت کا فی ہے۔

ىننى

## مكتؤبنايه

### مزيدنفوص كيخوامث

آپ میری تھکن کاخبال نرکیجے من بدنشر کے فرمائیے .خوبی فنمت سے آپ سے استفادہ کاموقع الماہے ہیں ہمہ تن متوجہوں آپ کے حکیما ذاستلال نے دل میں فرصن اور طبیعت میں شکھنگی بپدا کردی ہے ۔

سن

جواب مكنوب

## نصوص كالمختقىرسا نذكره

آپ کی اس توجه اورانهماک کاشکرید بهترہے تغیبل حکم میں کمجھ اور روشنی ڈالتا ہوں۔ طبرانی نے مجم کمبیریں اور امام رافعی نے اپنے مسئد ہیں ببلسلہ استاد ابن عباس سے روایت کی ہے - ابن عباس کہتے ہیں کہ حصرت رسولِ خدا ؓ نے مند مایا:

" وہ خض جے بربید ہوکہ میرا جینا جئے اور میری موت مرے اور باغ عدن ہیں ساکن ہو وہ علی کو میرے بعدا بنا حاکم بنائے اور میرے بعدا بنا حاکم بنائے اور میرے بعد بنا حاکم میرائے میں اور میری عشر ہیں اور انھیں میرافہ میرا میری عشر ہیں اور انھیں میرافہ میرا میری طینت سے بیدا ہوئے ہیں اور انھیں میرافہ میرا میری طینت سے جوان کے فضل ویشن کو مجھ سے جو فرایت ہے اس کا خبال نہ کر سے ہی اور این مندہ ابی احتیاب نرکے ہیں مطیر بارودی ، ابن جریر ، ابن شاہیں اور ابن مندہ ابی اسحان کے واسط سے مطیر بارودی ، ابن جریر ، ابن شاہیں اور ابن مندہ ابی اسحان کے واسط سے زباد یہ میں مطرف سے روا میٹ کرتے ہیں ۔ زباد کہتے ہیں کہ :

اے ٹھیک ان ہی الفاظ ہیں یہ مدیث کنز العال مبلد و صفی ۲۱ بر موجود ہے۔ منتخب
کنز العال ہیں بھی ہے مدیث باقی دکھی گئے ہے۔ ملاحظ فرط نے نتخب کنز العمال بر ماشیہ
مندا حدین صنبل مبلدہ صفی بہ و البنداس ہیں حرف اننا ہے کو انضین میرا وہم دیا گیا
ہے علم کا لفظ نہیں ۔ غالبًا یہ کا ننب کی غلطی ہے ۔ مافظ الونغیم ہے بھی اس مدین
کی اپنے ملیہ ہیں دوایت کی ہے اوران سے علامہ محز : لدابن الی الحد بیرے مشرح
ہنج البلاع فیلد تمان صفی کا طبع مصر برنقل کیا ہے ۔ امام احرین صبل نے بھی
ایسی ہی مدین الرعبد الشرسے اپنی من داور شاقب علی دونوں کتا اور بن نقل ہے۔

کرمیرا جینا جیئے اور مبری موت مرے اور اس جنت بین وافل ہو
جس کا وعدہ مجھ سے میرے پرورد کارنے کیا ہے بعی حبنتِ خلا وہ
علی کو اور علی کے بعدان کی اولاد کو اپنا حاکم بنائے کیونکہ وہ ہرگز
ہوائیت کے در وازے سے مخص ہا ہرکرنے والے نہیں اور نہ گرائی
کے در وازے میں بہنچائے والے بہلے "
اسی طرح زیرین ارتم سے مروی ہے کہ آنحصرت نے فرایا کہ:
«جوشخص میرا جینا جینا چا ہتا ہو اور میری موت مزاجا ہتا ہو اور جست فلد میں رہنا چا ہتا ہوجس کا فدانے مجھ سے وعدہ کیا
جنت فلد میں رہنا جا ہتا ہوجس کا فدانے مجھ سے وعدہ کیا
نہ کریں گے اور نہ گرائی میں تھیں نے جا بہن گے "

اے کسزالعال مبلد ہو صفہ ۱۵۵ نتخب کسزالعال برمائید مندا مد مبلد ۵ مفوا علام ابن جوعتلان مند مندا موریت کوا بی کا است میں زیاد کے مالات میں اکسا ہے اس کے بد الکھتے ہیں کہ اس معریث کے بہت کے سلارواۃ میں بحیان بیل محارب ہے اور صعیف ہے۔ بب کہنا ہوں کہ ابن جوعتقلان کا بب محت اور صعیف ہیں نے دام مرکب کے بہت خور امام بخاری نے میری کی الاتفاق تقد المنظ ہیں خود امام بخاری نے میری بخاری میں عزدہ مدید ہیں کے نذارہ میں ان سے مدیث ہیں روا بیت کی ہیں۔ الم مرے کتاب الحدود و بب ان سے مدیث ہیں الاحت الله و مرب ان سے مدیث ہونا میران الاحتدال میں بطور مسلمات ذکر کیا ہے۔ اور معالم نے برائی و خیرو نے ۔ الحق بین ان لوگوں میں شار کیا ہے جن سے مسلم و بخاری نے مدیث ہیں گئیں۔ معالم خوری ہیں گئی ہیں۔ امام ماکم نے مسئدرک مبلہ ہونے مدید کو کی المان میں کہ برائی اور کا نے بہت کہ برمورث میں کا مسئد ہیں گئا ۔ طران نے کہری اور مان میں کہ برمورث کو نقل کیا ہے کہ زالعال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی کہر العال مبلہ ہونے ۵ ا ۔ اور مؤتر ہی مورد ہے ۔ ماسٹ برمد مبلہ ہونے ۲ میں کا می موجود ہے ۔

جناب عاربن بالترسع مردی ہے کہ آنخفرت نے نے فرا با :

ا بیں ہراس شخص کوجو مجھ برا بمان لا با اور میری تعدیق کی وصیت

کرتا ہوں علیٰ کی ولا بہت کے متعلق جوانخیب دوست رکھے گا وہ خدا کو دوت مجھے دوست رکھے گا اور جومجھے دوست رکھے گا اور جو علی اسے مجتن کرے گا وہ مجھ سے معبت کرے گا اور جو اور جو اور جو علی اور جو علی اور جو اور جو علی اور جو ایک کا دوجومجھ سے بغف درکھے گا اور جو مجھ سے بغفن درکھے گا ۔

جناب عارسے بر مدیث بھی مردی ہے کہ آمخفرت نے نے ارشاد فرما با:
"جومجھ برایمان لایا اور جس نے میری نفیدین کی وہ علی بن الی طاب کو دوست رکھنا ہے ورست رکھنا ہے ورست رکھنا ہے ان کو دوست رکھنا ہے ورست رک

ا کیب مرتبہ حصارت سرور کا کنات نے خطبہ فرمایا جس میں کہا: «اے لوگو! فضل و مشرفت اور منز لنن و ولا بیت خدا کے رسول کی فرتینٹ کے بلیے ہے لہٰذاتم لوگ باطل میں نہ بڑجا ہا گئ

ہے۔ اے طبران نے کبیرس ابن عساکرنے اپن تاہیخ ہیں اس حدیث کونقل کیا ہے کمنز العال جلد ۲ م<u>۱۵۵ پرکی توجود</u> سے طبران نے اس مدیث کوکبیرس درج کیا ہے ۔ کمنز العال جلد ۲ صف<sup>ی</sup> اپر بھی موجود ہے ۔ منتخب کنز العمال میں بھی ہے۔

سے ابوالسینے نے ایک طولانی مدیث میں اسے نقل کیا ہے اور ان سے نفیبر ایم موقت کے حمٰن میں ابن حجر نے صواعتی کو خدمنی ما، پر نقل کیا ہے۔

تستخفرت نے بیھی ارشا دفن رمایاکہ:

«میری است کے ہادی ہردور میں میرے اہلبیب یک عادل افراد میری است کے عادل افراد موں کے جواس دین اسلام سے گراہوں کی تخریب ابل باطسل کی تنہ ست تراشی اور جاہوں کی تادیل کا زالہ کرنے رہیں گے ۔ آگاہ ہو کہ متحارے ایک فارے حضور میں متحارے ایک فارے حضور میں متحارے ایک فارے حضور میں متحارے ایک کے ابنا کہ کو ابنا کہ کے ابنا کہ کی کر ابنا کہ کے ابنا کہ کہ کے ابنا کہ کو ابنا کہ کے ابنا کہ کر کے ابنا کہ کے ابنا کہ کہ کے ابنا کہ کے ابنا کر ابنا کے ابنا کہ کے ابنا کہ کے ابنا کہ کے ابنا کہ کے ابنا کے ابنا کہ کے ابنا کہ کے ابنا کہ کا کہ کہ کے ابنا کہ کے ابنا کہ کہ کے ابنا کہ کے ابنا کے ابنا کہ کے ابنا کر کے ابنا کہ کے ابنا کہ کے ابنا کر کے ابنا کر کے ابنا کر کے ابنا کہ کے ابنا کر ک

ير مجى الخصرست في فراباك:

" دیجوان سے آئے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجا کے اور نہیجیے رہ جانا ورنہ ہلاک ہوجا کے اور نہیجیے رہ جانا ورنہ ہلاک ہوجا کہ جانا ورنہ ہلاک ہوجا کہ جانا ورنہ ہلاک ہوجا کہ جانا ہائے ہیں گئے ہا

يه مجى ارسشا د فرايا كه:

" میرے المبیت کو ایساسمجو جیسا سر بدن کے لیے اور آ تھیں سر کے لیے اور آ تھیں سر کے دربعے راہ یا تا ہے ؟

ئے ملّانے اپی برستیں برصادیث درج کی ہے جبیا کہ آبت وقفو هدم انبھد مستولون کی تفیری ان جرکا نے مات کی تفیری ان جرکار کھا ہے۔ تفیری ان جرکار کھا ہے۔

سمه طرانی نے مدیر تفلین میں اسے لکھاہے اوران سے علام ابن جرنے آیت و فغو هم ان هم مستولون کی تغیر میں صواعتی محرقہ باب 11 صاف میر نقل کیا ہے۔

سے ارباب من وامادین کی کیے جماعت نے جناب ابوذرسے بدارا مناواس مدین کاروایت کی ہے اور میان نے اپنی کا برا میں نقل کیا ہے اور می اور میان نے اپنی کا برا میان نے اپنی کا برا میان نے اپنی کی اور میں اور شیخ اور کی بہت سے تعملانے لیے کا میان کا میان کا میان کے دریوجن تک ہارت یا کی جا جائے ہیں۔
کے ذریوجن تک ہارت یا کی جا مکتی ہے۔

يهم ارست و فرما يا كه:

الهم المربب كى مجتب كواپنا وبرلازم كرلوكيونكه جوشخص خداست ملاقى موا درمه بي دوست مجى ركه تا مهو خدا و ندعالم است ممارى شفاعت كى وجه سع جنت بي داخل كرے كا قسم بيت اس معبو و برق كى جس كے تنبئة قدرت بيس ميرى جان بيت كسى بندے كواسس كاعل اس وقت كك فائره زبہنجا كا كاعب تك وه مارے توق فربہنجا بنا ميرى بنا

یہ تھی الخضرت انے فرایا کہ:

" آل محرًا کی معرفت عذاب جہنم سے رائی اوران کی محبت بل مراط سے گزرمانے کا پروانہ اور ان کی ولا بہت عذاب سے امان ہے ۔"

العطرانی نے اس مدیث کواوسطیں درج کیا اور علائر سیطی نے احیار المبیت بین علامہ نہائی نے اربین الاربین بین اور علار ابن جرنے صواعت خوند بین اے نقل کیا ہے۔ ذرار دل کے اس جملہ کو اچی طرح سوچیے کہ کی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ زیبہ چائے گاجب تک وہ ہمائے حقوق کو زیبہ چائے گاجب تک وہ ہمائے حقوق کو زیبہ چائتا ہو ۔ اور فلرا مجھے تبائے کہ وہ حق ہے کون ساجے فلا و زیروی کی جائے ۔ کے لیے شرط قرار دیا ۔ کیا وہ حق بینہیں ہے کہ حقرات اہل میٹ کی اتباع و بیروی کی جائے ۔ ان کے اعکام پر ارتباع م کیا جائے اور ان کے ذریع فلائی کہ بی چاجائے اور اور انون و فلا فت کے وہ کون ساحت ہو سامت کام ہی ہیں لین ۔ انا ملاح و انا المیہ واجعون ۔

کے شفار فاضی عیان میک نتم ٹانی مطبوع آستا در مستلام آب مجھ سکتے ہیں کہ بہاں موفت سے مراد محص ان کے نام و ذات اوران کے قرابتداران دسول سے ہوئے کومان لینارہا قا کے امفور

یہ بھی آب نے فرمایا کہ:
" فیبامت کے دن موقف حساب اسے پوچھا جائے

میہاں کا کو اس سے پوچھا جائے
گزاری - ابنے جیم کوکس کام بیں لا ۔

کیا اور کہاں سے حاصل کیا ۔ نیز اس ۔

متعلق موال کیا جائے گائے ۔

یہ بھی ارشاد صف رایا کہ:

اکوشت صفی کا حاشیر) بہیں کیوکو بر توالولہ ب والوجہل بھی جانتے تنے بلکر مونت سے مراد بہ کو لبدر رسول المحلال المنا میں المام زمان مات میں تقد المحلی المحلی

اے اگر مفرات ال بنت ندا و ندعالم کی جانب سے اس منصب پر فائز زہونے جوم توجب اطاعت وا تباع سے توان کی جب نوان کی محبت کو این کی جب نوان کی محبت کو این کی است کی محب المان کے احماد المیت بیں اور نبہ ال نے اپنی اربین میں نیزادر بھی منت د د مطالع اعلام نے نقل کیا ہے ۔ اعلام نے نقل کیا ہے ۔

الماس مديث كوطران اورامام ماكم في روايت كياس عبياك علار شهاني كاربين (ان الطي مغرب

جن آل محر برمرے کا دہ شہد مرے گا۔ دیجھو جو جہت ال محر برمرے کا دہ شہد مرے گا۔ دیجھو جو جہت ال محر برمرے کا دمارے گناہ اس کے جنس دیے جائیں گے۔ دیجھوجو محبت آل محر برمرا وہ مون اور کا مل الا بمان مرے گا۔ دیکھوجو محبت آل محر برمرا مون اور کا مل الا بمان مرے گا۔ دیکھوجو محبت آل محر برمرا

(بقیماشیه صف )اورعلام بوطی کی احیار المتبت بی مذکور ہے۔ بر مدمین سابق والی مدمید " فنم ہے اس فاست برحن کی جس کے قبعتُ قدریت ہیں میری مبان ہے کسی مبدے کو اسس کا عمسل اس وقت ىك فائده نبنچائے كاكى جب كدوم كالے حقوق كربيجا نتائى ہوك كى نظيرے ، انصاف فرائے كە ال محدًا سے تی مداور وں سے وقمی نہونی آن کے تین کے اعال رائگاں کیوں مانے اوراگر بیعطرات حالثين دفائم غام يتميرنه بوسنة تويدمنزلت انغيس كيسي حاصل موسكتي تفي - امام حاكم او إبران فایی مدیث کی کتابوں میں (مبیاکرعلام بنهانی کی اربین اور سوطی کی احیا را لمیت میں مذکورہ) اوسعبدت دوایت کی ہے کرمینی مرا است میں جاس ذات کی حس کے قصدیں میری جان بع جشخص بعی بم ال بست العف ر محد كا و جنم ب جائكا اورطران نے رجيا كرنمان کاردین اورسیطی کی احیار المیستدین فرکورسے المحن اے روابت کی ہے۔ المحن الح معاوين فديج سے فرايا" و كيونروار سم الل بيت سے بغض نه وكفنا كيونكر حفز ست مرور کا ناس فرا چے ہیں کر جو شخص ہم سے بعض رکھے گا یا ہم سے حد کرے گا قیامت کے دن حومن کو ٹرے اکٹیس کوروں کے در نور مجا کا جائے گا۔ ایک مرتب الخفر فخطبه فرايا اے لوگو حس شخص في المبيت سے بعفن ركھا خداد دعالم قبامت کے دن اسے دین ہودر معتور کرمے گا۔ طران نے اس مدیث کی اوسط میں روایت کی ہے جياكه احيار البيت اوراديين بي ہے۔

یہ بھی آپ نے فرمایا کہ:

" قباست کے دن موقف حساب سے کسی شخص کے بیر نہیں ہیں گے میہاں کا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں ہیں گراری ۔ ابنے جم کوکس کام میں لائے ۔ مال کوکن امور میں مرف کیا اور کہاں سے ماصل کیا ۔ نیز اس سے ہم الجدیت کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گئے ہے۔

یه تعبی ارشاد سنسرما یا که :

« اگرکوئی شخص رکن ومنام کے درمیان اپنے دولوں قدم جمائے عمر تجرنما زیڑھنا رہے اور روزہ رکھنا رہے مگر آل محراسے وہ بغف رکھنا ہو تو وہ جنم ہی میں جائے گائی

اکوشت صفی کاماشید) بہبی کیزئریہ توالولہ ب والوجہل بھی جانتے تھے بلکمعونت سے رادیہ بے کہ لبدر رسول المحضین ولی الد سجھا جائے بنا راز خار بین برائر الرشاد برائر الرشاد برائر الرشاد برائر الرشاد برائر برائر الرسان میں بین الرسان میں ایم بین ایم بین ایم بین ایم بین ایم بین ایم بین الرسان میں بین اور حقیقی المرکے ساتھ جو محبت و والا بیت الرائم و واجب ہے وی محبت الرائر میں الربان الرائر و اجب ہے وی محبت الرائر برن سمجن ایما ہیں۔

اے اگر مفرات ال بیت خدا و ندعالم کی جانب سے اس منصب پر فائز زمونے جرمتوب اطاعت وا نباع میں از مقال کی جانب سے اس منصب پر فائز زمونے جرمتوب اطاعت وا نبائ میں نواز کی جست کر میں اور نبہ ال نے اپنی العبین میں نیزاور بھی منتد و علی اعلام نے نقل کیا ہے ۔ اعلام نے نقل کیا ہے ۔

تهاس مدیث كوطران اورامام ما كم نے روایت كيا ہے جياك علام نبہانى كى اربين (باقى الكے مغرب

بهمجى ارسث وفرمايا كه

" جوشخص محبرت آل محدًّ برمرے كا وہ شہيد مرے كا دي يو جو تحبت ال مُحدًّ برمرے كا وہ مغفور مرے كا اسارے گناہ اس كنبشس ديے جائيں گے - ديكيوجو محبت آل محرًّ برمرے كا كو يا وہ اپنے تمام گناہوں سے توب كركے مرا ، ديكيوجو محبت آل محرم برمرا وہ مومن اور كامل الايمان مرے كا - ديكيوجو محبت آل محمر برمرا

(بقبیه صاشبه صاف )اورعلائیسیوطی کی احیاراللیت میں مذکورہے . بیر مدین سابق والی مدیث فنم ہیر اس ذائب برتن کا جس کے نبغہ قدرت میں میری مان ہے کسی مبدے کو اسس کا عمسل اس دنت يك فائره نربينجائے كاكوب كك وہ بمايے حقوق كوميجا بنا ندہو "كى نظير ہے .انصاف فرائے كرم ل مجرا سے دُین مداور ول سے دہمی نہونی آن کے کون کے اعال رائگاں کیوں مانے اوراگر سے مفرات حالتين دقائم تقام سيمير نسهون تربيمنز لت الفين كيسه حاصل موسكتي تخي - الم حاكم او إين ان فای مدمیث کی تنابوں میں (جیبا کے علام بنہانی کی اربعین اور بوطی کی احیا مالمیت میں فرکورے) الوسعيدے دوايت كى سے كرميني برنے فرايا "قتم ہے اس ذات كى جس كے تعبدين ميرى جان بع دیشخص بعی م ابل بست العفن د کھے گا و جہم میں جائے گا اورطران نے رجیبا کہ نہان کاریوین اورسیولی کی احیار المیسندین نرکورسے ام حن سے روایت کی ہے ۔ ام حن انے معاويان فديج سے فرايا" و تحيوفروار مم إلى ريت سے بغض نه و كفنا كيونكر حفز ست مرور کا ناسن فراچے ہیں کہ جو شخص ہم سے بعض رکھے گا یا ہم سے حد کرت کا قیامت کے دن حوص کو ترسے اکشیں کو روں کے در بیر بھی کا یا جا کے گا۔ ایک مرتب الخفر ف خطبه فرا الد الد لوكو حسمتف فيم المبين مد بعفن ركها خداد ارعالم قبات کے دن اسے دین ہو دیر محتور کرمے گا۔ طرانی نے اس مدیث کی اوسط میں دواست کی ہے جيباكه احيارالبست ادراربيين بيرسعه

ملک لون اسے جنن کی بشارت دی گے بچرمنکر و کیرجنت کی خوشخری دیں گے۔ دکھوجومحتت اہل مبت پرمرا جستن میں یوں سنوار كركے مايا مائے كا جيبے دلهن اپنے فاوند كے گھرمے مائى ماتى ہے۔ دیجوجومحبت الی رہیت میرمرا اس کے بیے قبر میں دو درواز جنت كے كھول ديے عائي گے . ديميوجومحبت الى بت يرمرا اس کی قبر کوانشر زبارست گاہِ ملائکہ رحمت بنا دے گا۔ دیکھوجو محبست المحرا يرمرا وهسنت وجماعت يرمرك كاديكيوجوبغفل ال تحرير برمرا وه قيامت كے دن يوں استے كاكراس كى دونوں انتھوں کے درمیان یہ مکھا ہوگا کہ نیر رحمن فداسے مایوس سے " غوضك ترخطبه كك آب في في اسى كى نوصنى فرائى بى بير فطبير صفرت كا خطبهً عصاكنام سيمنهور إورتمام محققين علمار البستت ايني كتابون مين اس خطبه کو درج کیاہے ۔ اس خطبہ میں انخصرت نے بہتوں کی تمناؤں پریانی بھے دیا تقالان ا مادیث کے کل مضامین متواز ہیں حصوصًا بطریقِ المبسیت واورزیادہ اسخفرت کے اُل محرکے اس قدر رفضا کل جو بیان کیے۔ ان کی عبت کی اتنی تاکید جو كى ان كى ولايت كو بكرات ومرات الحفظة بيطة بيان جوكيا وم كيا حرف أسس وج سے کہ برحص ات آ ب کے عربی و قرابت دار ستے ؟ اس بنا پر تو رسول کی شان عوام کی شان سے بھی لیدت ہوجاتی ہے ککہ رسول سے اتنا استمام مردن

اے امام ثعلی نے اس مدمیث کواپنی تفنیر کمبریں آیہ مودت کی تفییر میں جریر بن عبداللہ کہل سے روایت کیاہے اور علامہ زمخسٹ ری نے بطور مسلمانت اس مدمیث کواپنی تفییر میں درج کیاہے ۔

اس میکیاکد بدحفزات فداکی محل حبت تنف اس کی نزدبین کے مرحنی تنف اورام و نہی ہیں درول کے قائم مقام تف اور درول کی ہدامیت و تبلیغ سے اٹر بذیر ہونے کابہت ہی روشن اور واضح منوز منتھ النذاجواك سے اسى حیثیت سے كريے جت خدا ہيں ا جانشين رسول بي اور رسول إسلام كالمكل زين موزبين مجتن كرے كا وہ خداكى مجت مجى ركھنے والاسے اور رسول كى كجى ۔ اور حوان سے بنفن ركھے كاوہ خداسے تھى بغض رکھنے والا ہے اوررسول سے بھی۔ اکفرت فراعے ہیں کہ م سے اس وی محبتت ركهے كا جومومن ويربيز كارب اور وہى بغض ركھے كا جومنا فن و برىجنت ہے-اسی وج سے فرزدق فے ان حفزات کی شان میں کہا ہے ہے من معشر حبهم دين وبغمنهم كمنزون وبهم منبى ومعتمم إن عُدَّ اهل التقى كانوا أسمتهم اوقبيل من خيراهل الارض فيلم · به امام زین العابدی<sup>م ا</sup>س جماعت سے بیرجن کی محبت دین ا ور جن کی دشمی کفرے ۔ اورجن سے زدیجی فربیر مخاست اورجائے نیا ہے۔ اگریم رگار لوگ شار کیے جایل تو یہ اہل بیت ان کے امام وببنوا ہوں کے یا اگریہ سوال کیا جائے کہ مبترین اہل ارمن كون ب، تو يبي جواب ط كاكرير ابل بيت بني بي يه

اور امرالومنين عليك لام فرات بين كه:

ویں اور میری پاکیر و نسل اور میری نیکو کار عزت بجین میں تمام لوگوں سے زیادہ علیم اور بڑے ہو کرسب سے زیادہ علم والے ہیں اور ہارے ذریع سے خدا حبوث کو زاک کرے گا۔ ہارے ذریع سے خونخ ارجوط لوں کے وانت توڑے گا۔ ہمارے فرلو پھیں رہائی دلائے کا اور تخاری گرد نوں کی رہی جدا کرے گا۔ خداہم سے ابتدا

کرتاہے اور ہم برختم <sup>یا</sup>

للذاہم بے جوآل مخذکوان کے اغبار پرترجیح دی اورمغدم مجھا تواس لیے کہ خداوند عالم نے الخبی سب پر مقدم رکھا اور ہرایک پر ترجیح وی بیہاں تک کہ نمازيس ان پر درود جيناتمام مندول بر داحب قرار ديا گيا اگر کوني پورې نماز براه دا ماوران بردرود نه سحیح تواس کی نماز مبح بی نبین موسکتی خواه وه کیبا ہی صاحب نصل کیوں نہ ہو، بلک ہرتماز گزار کے بیے صروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ نمازیں ان پر درود بھی تھیجے جس طرح کا میں تنہادین کا ادا کرنا صروری ب بنیرت مدے نماز نہیں اسی طرح بغرور و در کے مبیح نہیں - اہل سن علیماً اسلاً کی بروه مزدن بیابروه درجه و مرتبه به حسک سامنی تمام است کی گردلین حم ہوگئیں اور آپ نے جن اماموں کا ذکر کیا ہے ان کی نسکا ہیں بھی اہل میت ك علوئ مرتبت كي آ كي خيره بوكيبس والم مث عنى فرات بي ا

يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرانِ استولىه

كفاكم من عظيم الفضل أنجم من لم يصل عليكم لاصلاة له

" اے اہل بیت رسول فدا آب وگوں کی مجتت خدادند عالم نے اپنے ازل کردہ قرآن میں فرض تبائی ہے۔ آپ کی بزرگ ولمندی ففل ومنزف کے لیے بس یم کانی ہے کہ جو نماز میں آب ير درود

ہے عبدالغی بن سید سے ایصناع الاشکال میں اس روابیت کو درج کیاہے۔ کسنزالعا ل طدر صفح ۲۹۴ بر مجي موجود ہے۔

#### نه بیج اسس کی نماز ، نماز ہی نہیں یا

یے جیند دلیلیں جو اہل بریت بیٹیمبر کی اطاعت وا تباع اوران کے قدم بہ قدم جلنے کو واجب بتاتی ہیں احادیث بنوی سے پیش کرے ختم کرتا ہوں یہ آب کے لیے کانی ہوں گے ۔ فران مجید میں بے شار محکم آئیں ہیں ان کا بھی بہی فیصلہ ہے کہ بس اہل بریت می بیروی واجب ولازم ہے ۔ آب جو کہ خود میں بن فیم وبھیرت ہیں اور ذکی و ذہین ہیں اس لیے ہیں اشارہ کیے دیتا ہوں آب کلام مجید کا مطالعہ فرمایش آسانی سے آپ کواندازہ ہوجا ہے گا۔

ش

# مكتوب فبالرا

ہمار*ی تخربر پر*اظهارب ندید گی

اب کا کتوب گرانی پاکر مترف پاب ہوا۔ آپ کی قوت تحریز دورہیا علمی تبحرادر محققانہ شان کا میں قائل ہوگیا۔ آپ نے تو کوئی گوشہ باتی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خوانے آنکھوں کے سامنے کردیے۔

> حبرت و دہشت کہ مذکور احادیث اور جہو کی دمن کوا کے کیونکر کیا مائے ؟

حب میں ہے آپ کے اسدلال پر عور وفکر کیا اور آپ کے او آرواہین پر گہری نگاہ کی توہی عجیب تر د د کے عالم میں پار گیا۔ میں آپ کے او تہ پر نظر رَاہوں تواخیں بالک ناقابل رو دیجتا ہوں جنے بیوت آپ نے بیش کیے ہیں ان کو دیجتنا ہوں توسوات ہم کرنے کوئی چارہ نظامہیں آتا۔ حب انکہ اہل بین علاک متعلق سوچیا ہوں توخدا ورسول کے نزدیب ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سواعا بزی و خاکسا دی سے سر حجکا دینے کے کوئی چارہ نہیں اور حب جہور لین اور سوا واعظم برنظر کرتا ہوں توان کا طرز عمل ان اور آسے مفہوم کے بالکل برعکس ہے۔ اور سوا واعظم برنظر کرتا ہوں توان کا طرز عمل ان اور آب ہوں و باکس کی بیروی واحب ہے اور جہور ہرکس و ناکس کی بیری کرنے برتیار میکن اہل بریت کی بیروی برآئا دہ نہیں۔ بیں عجب کش بہن میں مبتلا کرنے برتیار میکن اہل ہیں بڑگیا ہوں۔ ایک نفش کہتا ہے کہ اور آب کے حوالے کرد باہے اور آب کے ہاتھ ہے جانے والا کی جانے ہیں جانے والا ایک میں مبائے والا ایک میں مبائے والا ایک میں مبائے والا ایک میں دوسرا جو ہے وہ اپنے عناوی وجہ سے آب کے ہی خدیں جانے جب تیار بنیں اور نا فرانی پر تاکا ہوا ہے۔ اور نا فرانی پر تاکا ہوا ہے۔

## کلام مجیدے ادلہ کی خواہش

آب كتاب خلاك كجهاورالي قطعي دليلين بيش كريخ جوبير كرش لفن مجمي قابوي آجاتا - اور دائے عامر كى متابعت كى دھن دماغ سے نكلتى .

س

## جواب مكتوب

کلاً) مجیدسے دلائل

آب بحده ان لوگول میں سے ہیں جو کلام مجید پر گہری نظر رکھتے ہیں اور

اس کے رموز واسرار ظاہر وباطن سے واقعت ہیں آب نور عور فرما میے کہ کیا اور کسی کے متعلق بھی ایس کے دموز واسرار ظاہر وباطن سے واقعت ہیں آب نور کے متعلق بین نازل ہو بئی جیسی کہ اہل بریت طاہر بنیا کی شان ہیں نازل ہو بئی کیا کا م محب کہ کا محمد کا محمد کا محمد کا محمد کا گیا ہے۔ کا حکم لیگا ہا ۔ کا حکم لیگا ہا ۔

ال بین عمر کے لیے جیبی آسیت تظہیر نازل ہوئی کیا دنیا بھر کے لوگول میں سے کسی ایک کے لیے دائل ہوئی گئے ؟

کیا قرآن مجیدنے اہل مبیت ہے علاوہ کی اور کی مجتست ومودست واجب ہونے کو بتایا ہے ؟

علی کیا کی مباہلہ اہل بیت ایک علادہ کسی اور کے متعلق نے کر جبرئیل نازل ہوئے؟

اے جیباک ایت تطبیران سے سروب وگندگی دور مونے کو تباتی ہے . سے سرگر نہیں - المبیت کی بروہ فضیلت وسرف ہے جس میں ان کا کوئی سرکیب نہیں -

کے ہرگزائیں کی عرف انجیں کے ساتھ بر نفتبلت بحضوص ہے۔ فداوند کریم نے لبن انجیں کی مجبت فرص فرار دی ہے اوراس محضوص نفیلت ہے ان کو ہر کہ و مد پر بنرفت نجتا چا گیا ارتا ہ ہوتا ہے کہ و و اے رسول کا کہ بم ہے سابی دسالست کا کوئی اجز نہیں طلب کرنے سوالیٹ قرائیدار ان کی مجبت کے اور جر سخف نیکی ماصل کرے گا (بعنی ان سے عبت دکھے گا ) بم اس کے بیے اس کی خوبی بس اصافہ کریں گے ۔ بے مثک انڈر (محبت کو اول کو) بڑا بخشنے والا ہے داوران کی مجبت کا بڑا فذر دان ہے) تغییر فیلی بین ابن عباس سے دوایت ہے کہ نیکی سے آل محراکی دوستی مراد ہے اور علامہ زمختری صاحب کشاون نے مدی سے بہی روابیت کی ہے دیکھیے تقسیر کشاون سلد سے معرف میں معرف میں مدیر سے مدید سے معرف میں مدار ہے۔

کے آیرمالم بھی سس انحیں کے منعنن بالخصوص نازل ہوئی چنانچارشاد خداوندعالم ہے کہ دولے دیول کہ (اچھامیدان میں آئی) ہم اپنے بیول کو بلامین تم اپنے میٹوں کو بلاؤ۔ کیا اہل ببیت کے علاوہ سور ہُ ھلا آتی کسی اور کی شان بیں نفیبدہ مدحیبہ بن کرنا زل ہوآئ

کیا اہلِ بیت می خداکی وہ رئی نہیں جن کے متعلق خدائے فرایا ہے : "وا عست صدوا بحسب الله جمیعاً ولا تفند فقوا " "تم سب خداکی رسی کومضوطی سے پکڑے رمواور براگسندہ نہو" کیا اہل بیت می وہ صادقیں نہیں ہیں جن کے متعلق خدانے فرایا ہے :

ن پوراسورهٔ حل انی المربیت کی مدے اوران کے پیشوں کی مذہب میں نازل ہوا ہے۔

سے الم تعلی نے ابی تفییر میں ابسار اسا وابان بن تغلب سے انھوں نے الم جعفر مادی عالیہ الم مدان کے الم جعفر مادی عالیہ الم مدان کے بنام جعفر مادی فرائے تھے کہ ہم وہ خلاکی دی ہیں جن کے متعلق خلانے فرایا ہے کہ خلاک دی ہیں جن کے متعلق خلاف فرایا ہوائی کہ خلاک دی کو معنبوط کی شب دیم اور براگندہ نہ ہو۔ ابن جر سکی نے دخل اول باب المولئ محرف میں دو آئین اکھائی ہیں جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی چنانچ اس آیت کو ان آیات ہیں شار کی ایک الم جعفر مادی علالے تام کا قول ذکر کیا ہے دشعندالعادی میں الم شامنی کے برا شعار مذکور میں سے میں الم شامنی کے برا شعار مذکور میں سے

ولدا دایت الناس قند ذهبت بهم مذاهبهم نی ابحوالی و المبهل رکیت علی اسم الله فی سفن النجا دهم اهل بیت المصطفی خاتم الوس وامسکت حبل الله وهو و لاومهم کماقد امرنا بالمتسلت بالحبل جبین نے دیجا کا ابریت کی ارب بی اوگوں کو ان کے نزب گرای وجهالت کے سندری ہے جارب بی تویں خدا کا نام نے کرسفین نو کا دی وجہالت کے سندری ہے جارب بی تویں خدا کا نام نے کرسفین نو کا دی وجہالت کے مندری کے ایل بہت کے ایل بہت کے ایل میت کے ایل میت کے ایل میت واطاعت ہے مضبوطی سے بکر طلی جبیا کہ بین محم می ویا گیا ہے کہ خدا کی دی کو مفیوطی سے بکر طور

" وكونوا مسع الصادمتين "

كيا الرسيت مي وه فداكى راه نهيرجس كمتعلق فدافے فراياہے:

"ان هـنا صرالي مستقمًا فالتعود"

کیاال سبن می فدا کا وہ وا*حد راستنہیں جس کے منعلق خدانے امس* اسلام كوهكم ديا:

« ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سببيله "

الى بىيە كوچىوڭ كر دوسرى را بىن نداختىبا ركر وكدا صلى راستىرى ہے مدا ہو جاؤ۔

كبا الى بين بى وه اولى الامر منهب جن كم متعلق فلأف فرايايد. " يكاايهاالسذين امسنوا اطبيعواالله واطبيعواالرسول و اولىالەسىمىنگىم ،،

" ا سے اہما ندار و! اطاعست کروخدا کی اوراس کے رسول کی اور تم بس سے جواولی الامرہیں !

ك صادفة بت مراديها ل حفرت رسول فذا اورائمة إلى ميت عليهم السلامين مبياكم ماري مي اور والر حديثي تبانئ بي بمارے علاوه معزات ابل سنت كربها بمى مديثين موجود بيں جو تبانى بي كرما و قين مرديبى حفزات بي مياكه مافظ الونيم اورونق ابن احدث روابت كها وران سابن عجرك صواعن مح قرباب الصفي ٣ يرنفل كيا ہے۔

عداام محرباقر دجفرصادق عليبال ام فراتيس كمراط منقيم عدادام مهاور الاعتبعاالسبل دومری دایس راختیار کرو) سع مفهود به ب کر گراه کرنے والے اماموں کی بیروی نرکر و که اصلی دست (لینی ہم سے) تم حدا ہوجاؤ۔

سے تعدالاسلام تحرن بیتوب کلین ف بسند مجے بریرہ عمل سے روابیت کی ہے بریرہ کہنے ہیں ( باتی ا کلے صغیر یا

کیا اہل بیت میں وہ صاحبان ذکر تنہیں جن کے متعلق خدانے خرایا ہے:

« فناسٹا لواا ہے لما الدذکو ان کے منتصر لا تعلیمون "

« اگرتم نہیں جانتے توصاحبان ذکر سے پوچھو "

کیا اہل بیت میں وہ مومیین نہیں جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے:

« دمسن پیشا قق الدرسول میں بعد میا بتین لیہ الهدی

ویہ تبع عنب دسبیل المومنین نولیہ میا تولی ونصلیہ
حبہ نع "

\* جوشخص برابت كاراسته وا منج بوجانے كے بعد رسول كى مخالفست

مقید ماستید ملک) کریں نے الم محرافر سے قول خرافر برعالم اطبیعوا الله واطبیعوا الرسول واولی الاصو مدیم "کے متعلق در یا نست کیا تو آپ نے جواب ہیں ہے آہت پڑھی۔

السم تو الی السندین او تنوا منصیباً مسن الکتاب بومسنون بالجبیت والمطابق ویقولون ملک بین کے متعلق المسیدی مست المسندین استوا سبیدلا "

اکیا تم ان کوگوں کو نہیں دکھتے جنویں تفور البہت کا برکاعلم طاہے وہ شیطان اور طافوت پر ایمان کھتے ہیں کہ ایمان الانے والوں سے زیادہ واول مورن پر ہیں یہ میں اور کو فرانست پر ہیں یہ گراہی اور صنوا لسندی کہ ماموں اور جہم کی طرف ہے جانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ آل محکم ہے زیادہ ماہوں اور جہم کی طرف ہے جانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ آل محکم ہے زیادہ ماہ ہوا سندی الله ومن یہ اعدن الله فندن ماہ ہوا ہیت ہی وہ وگ ہیں جن پر خدا نے دست کی ہوا است کرے اس کا کہی کو مدد کا رزیاد ہے ۔

اے الم تبلی نے ابی تقیری جاب جابرے دوایت کی ہے کجب برایت نازل ہو کی والد الرونن عنے فرایا گرم ہم دوال ذکر ہیں جدا کر طاہری سے منول ہے علامہ بجری نے بیتے زیادہ عد تیں ہوتا ہیں درج کی ہی ب

کے گاور مونین کا داستہ جھوٹ کر دوسری داہ جلے گاہم اس کو
اس کی روگردانی کا مراح کھائیں گئے۔
"کیا اہل بیت، ی وہ ہادی نہیں جن کے منتلق مسند ما باہے:
" استما انت مسندر و لسکل خوم هاد "
" اے دسول تم ڈرانے والے ہواور سرقوم کے لیے ابک ہادی "
اور کیا اہل سید تا ہی وہ لوگ نہیں جن پر خدا ہے اپنی نمتیں نازلیں اور جن کے متعلق خداوند عالم نے سورہ فائخسیس ارشاد فرمایا ہے:
اور جن کے متعلق خداوند عالم نے سورہ فائخسیس ارشاد فرمایا ہے:
" اہدی ناالم محاط المست قدیم حجراط الدین اکی مست علیهم "

" خداوندا نہیں راہ راست کی ہدایت کران لوگوں کی راہ جن پر تونے ابنی نعنیں نازل فرایس " اور دور ری مگرمن رما ابا ہے:

" فَ أُولِمُ لِلْهُ مِع السندين انعم الله عليه مدمن النبيبين والمسلودين ي

" اوروہ مومنین نبدے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن برِ خلانے اپی نعمت نازل کی ہے "

کیا خدا و ندعالم نے انحبی کے لیے ولایت عامر نہیں قرار دی اور رسول کے بعد ولایت کا انخصار انخیں میں نہیں کر دیا بیٹر صبے یہ آئیت :

واسنها وليبكم الله ورسول والسذين آمنوا السذين

يقيمون المسلوة ويؤنون الزكوة وهم راكعون ؟

" اے بوگو اہتمارا ولی ضرابے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکواہ ہے ہیں۔

که ثبلی نے پی تغیبریں ببلسائنفیرسورہ فاتخہ ابوہریرہ سے روایت کی ہے کھراطومشقیم سے مرادمحد وال محد کا در سے اس آیت کی ہے کھراطومشقیم سے مرادمحد وال محد کا در سے اور وکیج بن جب راح سے اس آیت کی فغیبریں موی ہے انھوں نے سفیان ٹوری سے انھوں نے سدی سے انھوں نے اسباط و مجا بدسے اور انھوں نے مدی سے کہ احد نا المصواط المست تقییم کا مطلب نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ احد نا المصواط المست تقیم کا مطلب یہ ہے کہ تا ہے کہ

ے کوئی شربہیں کدائمۃ البسید علیم اسلام سیدوسردار ہیں جملے صدیقین و شہدار وصالحین کے۔ سے تمام معسرین کا اجماع وانعاق ہے جیسا کہ علاسر فوٹنی نے شرح تجرید ہیں اس کا اعتراف

کیا ہے (اور یہ علام توسٹی اشاعرہ کے ائمہ سے میں) کرید آیت ( باتی ماشیا گلے عفر یہ)

اورکباخدائے مغفرت کو مختص نہیں کردیا صرف ان لوگوں کے ساتھ جو توہ کریں اورایمان لایش اورعمل صالح کریں اور سانھ سانھ ولا بہت آل محکا کی طرف پولیت یاب بھی ہوں جبیباک خود خدا و ندعا لم نے فرایا ہے: " آتی لغفار کمس نتاب و آمس و عسم ل صالحہ اُسٹم اہتدیٰ" " بے نتک ہیں بختے والا ہول اس کو جو توب کرے ایمان لائے اور عمل صالح کرے بچر ہوا ہین یاب بھی ہوئے،"

(نقید ماشیرصفی گزشت) ابرالمونین علی علیاسلام کی شان بین ازل ہوئی جب آب نے نمازیں بحالت دکوع انگری خرارت کی تھی۔ الم مسائی نے می ابنی میچ میں عبدالشرب سلام سے روایت کی ہے کہ یہ آبیت امرالمونین علی الله میں ازل ہوئی اسی طرح صاحب الجمع مین العمار استہ نے میں بورہ اکرہ کی تعنیری ہیں العمار استہ نے میں بورہ اکرہ کی تعنیری ہیں آبیت کے المرافیق آبیت کے المرافیق کی شان میں ازل ہوئے کی روایت کی ہے تعلی نے می ابنی تعنیری اس آبیت کے المرافیق کی شان میں نازل ہوئے کی روایت کی ہے تعلی ہے میں نازل ہوئے کی روایت کی ہے۔

اله ابن جرنے صوائ می تو دفعل اوّل باب الا میں اکھا ہے ان کی اصل عبارت کا ترجہ یہ ہے ؛ آگھی آبے است بی الله وی اس کوجو توب کرے ایمان لا کے اور علی صالح کو ایست بی الله وی اس کوجو توب کرے ایمان لا کے اور علی صالح کو اور ساتھ ساتھ ہائے۔ بی جو ہو خابت نبائی کہتے ہیں کہ دینی والا بت الی بیت کی طرف ہائے۔ بی برہ و امام محمد باقر وجعز ما دن آسے بھی ہی معنون مودی ہے ۔ اس کے بعد ابن جرے امام محمد باقر آسے بھی ہی معنون مودی ہے ۔ اس کے بعد ابن جرے امام محمد باقر آسے بھی ہی فرکر بیا ہے جا ب نے مارٹ بن مجنی ہے فوالے تھا کہ اس وقت تک نفتی بنین بیب تک ہا ری والا بت کی طوت واردی ہے کو انسان کو تو بدایان وعلی صاحف ہائے وارد تا ہے کہ اور کو کی تا نہ ہو تو کو کی ہیں بھی لا سے بولیا ہے کہ کار کو کا تھی تھی ہو تو کو کی ہیں ہو اور بھا ہے جن کو بیا نا نہ ہو تو کو کی ہیں بھی لا سے بی مائی ہو کہ کی مائی اور بھا در بیاد سے مناز ہو تو کو کی ہیں بھی لا سے بی مائی وی کے دائل اور بھا در بیاد سے مناز کی کو کے بیان کی جنوب کی بی مائی کی بھی نا نہ ہو تو کو کی ہیں بھی لا سے بی مائی کی بھی نا نہ ہو تو کو کی ہیں بھی لا سے بی مائی کی بھی نا نہ ہو تو کو کی بھی اس کے بینے فائد و بھی کے داخل اور نیم کے بی فائد و بھی کی داخل اور نیم کی بھی در سے ایمنوں نے لینے زباتی الگے صفح بریا

کیا بخیس کی ولایت و وامانت نہیں جس کے متعلق ضراوند عالم کا ارشاد ہے:

« اِنا عبر صنا الامسان قد عسلی السسما وات والار من

و الحب بال مسأب ین اَن یحسم لمنها وَ اَشفقن منسها

و حسم لم با الاسسان است کان خلوماً جهولاً "

" ہم نے امانت کو آسمان ن زبینوں اور بہا طوں بر بینیں کیا سب

نے اس کا بوجم المصافے سے انکار کیا اور اس سے خاتف ہوتے اور

انسان نے المصالیا اور وہ تو ظالم وجا ہل ہے ہی "

کیا اہل بریت ملیا ہم سلم می صلح وسلامتی نہیں جس بین واخل ہوئے کا خلاو تمالم نے حکم ویا ہے۔ جیسا کہ ارشا و الہٰی ہے:

«بياليهاالدين آمنوا ادخلوا في السيلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان "

· اے دوگو اسب کے سب سلامتی ہیں واض ہوجا وُ اورسٹیطان کے نقش

قدم پر نه جلوات

(بنیگر شته مفرکا حاشیه) باپ سے انھوں نے مفرت علی سے اس معنون کی روابت کی ہے۔ امام حاکم نے امام حاکم نے امام حکم ان محد با فر وجست مساوق تابت بنائی الن بن الک ان معزات بیں سے برشخص سے اس مغمون کی حدیث روابت کی ہے ۔

که دیکیجاس آیت کے سی جوتغیرمانی اورتغیر علی بن ابراہیم فمی میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیزاب باور یک کے ہیں۔ نیزاب باور یک اور علامر باور یک اور علامر باور یک اور علامر بحری نے اس آمیت کی تقنیریں کتاب نا پیدا لمرام اب مدا میں حصرات المسسنت کی حدیثیں درے کی ہی اسے بھی ملاحظ فرائیے۔

عنه علامر بحري ف كتاب عاية الرام كرباب مهوم من الرهيم ورشي (باني الكاسخرير)

كياالې بىت ئى دەلىنىت خداد نىرعالم ئېيى جىس كے متعلق ارست د اللى بىء :

" ولنشألن يومت عن النعيم "

" قبامت کے دن منرور بالصرور تم سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گات

کیا حصرت سرور کائنات کو اسی نغمت کے پہنچانے کا تاکب دی مکم نہیں ہوا؟ اورائنی سختی نہیں کی گئی جو دھمکی سے مشابہ تھی ؟ جبیبا کہ آیت کا نداز نبتا تا ہے :

> « بيا ايها الرسول بلّغ ما انزل إلبيك من تربك و إن سع تفعل ضما بلّغت رسيالت والله يعصمك من الشاس "

> «اے رول بہنجادو اس جیر کوجوتم پر متفارے بروردگار کی جان سے نازل ہو کی اگر تم نے ایسا زکیا تر گویا تم نے کارسالت انجام ہی نہیں دیا۔ تم ڈرونہیں فعالم تحییں وگوں سے محفوظ رکھے گائے

ك الك دونهي بكرت محدثين جيام واحدى وغيون إيى تتاب (باقي الطصفير)

کیااسی کے پینچانے پر بیول اللہ غدریکے دن مجوز نہیں کیے گئے ؟ اور جب آب پر ااہتمام کرکے اس فریعنہ کو انجام دے چکے توخداوند عالم کی مبانب سے اسی دن یہ نہنیت نامہ نازل ہوا:

"الهيوم اكمات لكم دينكم واتممت عليكم نعمق ورضيت كليكم نعمق ورضيت لكم الاسلام دينا "
" آن كه دن بم نع بخفارے دين كومكمل كيا تم بر اپنى نعمتوں كو تمام كيا اور تخفارے ليے دين اسلام كولپ ندكيا أي كيا آپ كوم نهيں كواس ون جس نے ان كى ولايت سے علانيہ انكاركيا تخفا اور رسول اللہ سے اس بارے بيں الجما تخا اور كہا تھا :
" فدا وندا اگر برسب كي حق ہے اور تيرى جانب سے ہوا ہے تو مجھ

ربقی گوشته صفی امانید اسب نوول میں مور کم مائرہ کی اس آبیت کے متعن جناب الدسع بر فدری سے روابیت کی ہے الدسبد خدری فرائے میں کو آبیت کی متعن جناب الدسبد خدری فرائے میں کے ایک ان میں نازل ہوئی ای صفون کی معرمیث کو تعلمی نے اپنی تعلی ہے اپنی تعلم میں دومندوں سے درج کیا ہے اور علام جونی شاخی نے اپنی کتاب فرائد میں متعدد طریقوں سے الام مربی سے دوابیت کی ہے ایک الدوائی سے دومرے اعمن سے ایم مورث کی عطبہ سے اور خان الفرائ میں و مرشی بعلی المبدن اور مردشین بطری شبعه

اس مفون کی درج ہیں ملاحظ ہوغاین الرام باب ۳۸، ۳۷.

اس مفرون کی درج ہیں ملاحظ ہوغاین الرام باب ۳۸، ۳۸ میں دار و ہیں ۔ ان میں اس محد باقر وجمع خوال میں دار و ہیں ۔ ان میں مات مات اس امر کی تقریح موجود سہے اور حفرات اہل ستنت نے چھ مدشیں مات مات اس امر کی تقریح موجود سہے اور حفرات اہل ستنت نے چھ مدشیں دول سے دواست کی ہیں جواس مفنون کی وضاحت کرتی ہیں ملاحظ فرائے ۔
عالین المرام باب ۴۵ مربیم م

برآسان سے بنچر برب یا ہمیں در دناک عذاب بہنچا یا اس وقت خدادندعالم نے اس پراکیب آسانی پنچر بھیسکا جیسا کہ اصحاب ِ فیل کومزا دے حیکا نضا اور اسی وقت بیر آبیت نازل ہوئی لیج

> «سال سائل بعذاب واقع للسكافزين بيس لسف وافع " " «ايك ما تنك واسے نے كافروں كے بيے ہوكر رہنے والے عذاب كو ما شكاجس عذاب كو وفع كرنے والاكوئى نہيں "

اورملدى نوگول سے ان حصرات كى ولايت كے متعان بوچھ كچھ كى جائے كى جيبا كدا يہ:

" وقفوهسم انهم مستولون "

« تظهراؤِ انھیں ان سے سوال کیا مائے گا؛ کی تفسیر میں سینی برکی صرمی احادث

ئے ملاحظ ہونف بڑملی علاکمشلنی کی کتاب نورالابھار ملکے سپرت الحلبیہ طبرہ مستدرک جلم ۲ صف ۵۰۲ - ۵

کے ابن چرکی نے مواس محقوق میں اس آب کو منجدان آیات کے درج کیا جواہل بہت کے متعلق نازل ہوئی اوربہت کچے وضاحت سے کام لیا ہے متعدد روائٹیں درج کی ہیں دیلی نے ابوسید خدری سے روابیت کی سے کورالت آب نے فرایا و تفوھم اسھم حستو بون عن ولایت میں مختبر کو ایت کے متعلق پوجھا جائے گا" واحدی اس آبیت کی تفییر یں کہتے ہیں کہ ان سے ملی کو البت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ خداوند عالم فی میں کہتے ہیں کہ ان سے ولایت علی والی بیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ خداوند عالم فی اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں طلب کرتے سوائے اس کے کہ ہمارے تردی کوئے داو سے مجبت کر والم نان لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ پوری کے کہ ہمارے تردی کوئے داوں سے مجبت کر والم نان وگوں سے سوال کیا جائے گا کہ پوری کے دیا دری میں ان وگوں نے کی یا نہیں ر طاحظ ہو جو اعت مح تر بابل

وارد ہوئی ہیں اور درحقیقت ان حصرات کی ولایت ہے بھی الیمی ہی ہی ہیں ہے مال کیونکہ ان کی ولایت ہے بھی الیمی ہی اہمیت کی مال کیونکہ ان کی ولایت ان جیزوں میں سے ہے جن کی تبلیغ کے بیے فداوند عالم نے انبیا معورث کیے۔ انبیا رواوسیار کے ذریعے اپنی عجتیں قائم کیں بھیسا کہ آیہ:
"واسا اُل من ارسلنا من قبلك من رسلنا "

یمی وه حصرات بین جن کی وجست خدادندعالم نے امست سے اپناعذاب دور رکھائیے

> ے حلیہ الاولیار ابرنیم امبہائی تعنیرتعلی تعنیرنشا پوری ۔ سے خردکوسس الاخار علام دہلی باب ۱۲ مغر ۲۰۰۰ ۔

ست تغییرورمنتورمبلد اصنی ۹۱ کمنزالعال مبداصنی ۱۳ منایع المودة صنی ۵۱ سر کلیت منابع الدودة صنی ۵۱ سر کلیت صواحق منابع الله منابع الل

یے زمین والوں کے بے جائے پناہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ و وسید میں یہ وہ لوگ ہیں جن سے حمد کیا گیا اور خدا والد عالم نے ان کے بارے یں خرایا :

۱۱ ام یحسد دن السناس عسلیٰ مسا الشدہ من فضلیٰ "

۱۰ یہ لوگ کیوں جل رہے ہیں ہمارے ان مخصوص لوگوں ہے جن کے وامن میں ہم نے اپنے فضل سے نعتین تجردی ہیں "

میں وہ علم میں واسنے حصرات ہیں جن کے متعلق خدا و ندعا لم نے فرایا :

والسواسحون فی العملم بیقولون امنا "

علم میں گڑے ہوے سائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے "

معلم میں گڑے ہوے سائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے "

بی وہ اعواف کے رجال ہیں جن کے متعلق خدا وندعا لم کا ارت وہے :

د عسلی الدے واف رحبال بیعرفون کلا بسیما ہے "

اے صواعق محقہ بال آیت ہ ۔

ا من المسلم على كلين المحمومات المحمومات المحمومات المحمد المرادة المحمد المحم

سه منایع الموده صغی ۱۹ دوح البیان جلم اصغی ۱۷ ابن عباس سے مروی ہے کدا در الف کم الم سے ابک بلند

میک ہے جس پر عبائی حمزہ علی ، اور جسز فو البخا میں مہوں سے وہ اپنے دوت داروں کو ان کے دوشن

چبروں سے اور اپنے دشنوں کو ان کے سیاہ جبروں سے بہچاں ہیں گے ۔ امام ماکم نے لبلسدا سا وحرّ علی سے روابیت کی ہے کہ م بروز قبیا مست جنت و نار کے درمیان کھر اسے ہوں گے جس نے ہاری

مد دکی ہوگی اسے ہم بہچان کر جبنت میں اور جس نے دشن دکھا ہوگا اسے جسنم میں وافل کریں گے امنے ون کی وہ حدیث بھی تا یکر کرتی ہے جو دار نطنی نے روابیت کی ہے ۔ ( الاحظ ہوموان ترقر البنم) ( باتی الگے مغیر) ﴿ اعراف پرایسے مردموں کے جوہرشخص کوہشتی ہو یا جہتی اس کی بیٹیانی سے پیچان لیں گے ؟

یهی وه رمال مدق بی جن کے متعلق ارست و موا:

«رحبال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قتنى تحبه وسنهم من ينتظووما بداوا تدريلا ؟

ا ایما نداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انخوں نے جان نثاری کا جوعہد کیا نظا اسے پورا کر دکھا یا۔ ان میں سے بعن وہ ہیں جو مرکزا بناوفنت پورا کر کئے اور ان میں سے بعن حکم خدا کے منتظر بیٹے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی ہے۔

(بقیری میلی می است است می ار می است می است

له علامه ابن جرئ صوائق محزنه باب و صف ۵ بس نخریکیا ہے کر حفزت ایر المومنین مبزکون پر تشریعیت دسکھتے تھے کہ کس نے اس آبیت کے متعلق موال کیا۔ آپ سے فرایا یہ آبیت میرے اور مبرے چھا عمز واور ججازا و کھائی عیدہ بن عارث کے منتلق ( باق الکے صفح ہر) يمى وه رمال تيم بين جن كم بارس بين ضاوندعالم في ارشاد فرما يا:

« بسب بح لسه فيها بالسعندة والأصال رحبال لا تلهيهم

تجارة ولا بسب عن ذكرالله وا قيام المصلاة وايت إوالزلاة

يغاون يومنا تنفيل ونيده القلوب والا بصار "

« ان گرول بين خداوند عالم كي تيم كيا كرت بين مي وشام ايد مرو

حنيين خريد وفروحن خداك ذكرا و رنماز قائم كرن و كواة ادا

(بقبیگزشته صفه کاحاشیه) نازل بوئی عبیره توبروز بدر واصل نجن بهویئے جیاحمز ه افعریب تنہیر<del> ہوئے</del> ره گیایں سویں اس بر نجنت زین مردم کا انتظار کررہا ، موں جومیری ڈار می کومیرے سرکے خون سے خفا کہ لود كرك كا مير عبيب محر مصطفيًا محصة بالكيم بين المام الم في المن معنون كي معزن علي سے روابيت كي ك مهدوليتوسبن سفيان شعابن عباس سعاكيه " وَإِذَا وَ أَوْ الْتَعِبُ ادَةً اولَ هُوَالْ نَفَعَنُوا اِيَنْهَا وَتَركُو لِكَ فَاسْمًا " "اورج وه كى تجارت باكى تمات كود كيم إن بن تواس عرف دور را با اور محمین محرا چیور مانتین " کی تغیرین روایت کی ہے کہ وحید کا توم سامان تجارت کے جرے دن پلغ اور مدینہ سے باہر اکر ملحے اور طبل بجایا ناکد لوگوں کو ان کی امدی اطلاع ہوجلئے طبل كاكوادسن كرسب كمسب دور برس اوررسول الله كومنبر برخط ريصة محيور وباعرف حفرت على محسن وحسين، ابوذر ومقداد ره كئة ببغيرم ندارت دفرايا خداو ندمالم ني آج کے دن میری اس مجد کی طوف نگاہ کی اگر بیے پند نفر نہ ہونے تو بورا پریڈاگ سے بھونک ویا مانا ادران وگوں براس طرع بخوبررائے مانے مبدا کہ قوم لوط بر رسائے گئے اور جولوگ سپنم بر كے إسس مسجديں باتى ده كئ ان كے بارے ميں خدا وندعالم نے يہ آبيت ناز ل وسندائى « ويسبع لسه فيها بالعندو ...... الخ

کرنے سے غافل نہیں کرنی وہ لوگ اس دن سے ڈرنے ہیں جس دن يس دل اور التحيي الط بلط مومايس كى " الخبرى كالمحروه كرمقاج كا ذكر فداوندعالم ندان شاندار الفاظ مين فرمايا: " نى سپوت اذن الله ان مشرونع وسپذكودنيها اسسعه ك « وہ تندل ایسے گھرول ہیں روسشن ہے جس کی نسبیت خدانے مكم دياب كدان كي تنظيم كى جائے اوران بين اس كا نام بيا جائے جن بس صبح وشام وہ لوگ اس کی نتبہے کیا کرتے ہیں ؟ خداوندعالم نے آبیتِ نور بیں انھیں کے مشکوۃ کو آپنے نور کی مثال قرار ویا ہے اور اس کے توزیرے واکسان میں ملبند تر پھونے ہیں ۔ وہ بطی قوست وحکمت والاسے يهى سبقت كرتے والے مبى مقربان بالكاته يهى مدىقتى بهى شهدار ومالىن بى . اله تعلی اس است کی تعنیری انس بن الک وبریره سے روابیت کی ہے کر پنجیرے کی و فی بیوت النج كة للوست فرائ توحفرت الوبكر في كويس بركوعا وفاطر ك كركيط ف استناره كريك بوجها يا رول الله يكر مجى ان كرون بس سب ؟ يغير في فالا إن بكدان سربة كرون بن بد عد اشاره بكاي معينل دوره كمدن كوي ... الح كى طرف جس كم متعلق حن بهرى اورالوالحن مغاربى نشامنى سے روابت ب كديكوة سے مراد حفرت فاعمة مصاح سے حسين اور شجر مبارك سے معزت ابرايم شرقى وغرفي نه بوت سعمزت فاطركا بمودى ونفرانى نهونا بيكاه ذبيتهاسان كي كثرت علم اور وْرْعِلى وْرِسْت ابكِ المام كَ بعد وومرا المام اوربيهدى اللَّك مؤرة س ان كى اولاد كى مجين مروب ته دلمی عجناب عائشت اورطرانی این مردوبه معجناب این عباس سعدوایت کی سے کر بیغمبر نے فرایس منت کرنے دالے بین ہوئے موسی کی طرف سبقت کرنے دالے ۔ یوشی بن ون عیدیی کی طرف ياسبن أورميري طوف على بن إلى طالب ومواعق محقد باب و فعل ٢ سیے ابن مجارے جناب ابن عباس سے روابیت کی ہے کر پیٹی ایٹ ادر فوا الباق انگلے صفی میر)

النيس كم منتان اورائيس ك دوستول كه بارسيس فدا وندعالم نے ارشاد فرابا :

« دمسه من خلفنا ا مستة بيهددن بالحق وسبه بيعدلون ؟

« اور بهارى مخلوفات بين سے كچه لوگ ايسے بھى بين جو دين حتى كى

دائيت كرتے بين اور حق بى حتى الفا ات بھى كرتے بين ہے ؟

امنيس كى جماعت اور وشنول كى جماعت كے منتلق ارست و ہوا :

« لا يستقى اصحاب الن رواصعاب الجينة ، اصحاب الجينة مالفائذون ؟

الجينة هم المفائذون ؟

\* جہنم واے اور حنبت وائے دولوں برابر نہیں ہوسکتے ۔ جنت والے ہی تو کا میاب ورستگار ہیں <u>"</u>

نیزا تغین حفزات کے دوسنوں اور دشمنوں کے سندن برجی ارما دموا:

ر نقیه گرستند صفی کا حادثین مدلق تین بین جبیب عجار موین آل یاسین - دوسرے موقیل مومن آل فرعون تیسیر علی بن ابی طالب اور میعلی سب سے افضل میں ۔

ان نافران نے معزت علی سے روایت کی ہے کو عنقر بیب اس است کے نہنز فرنے ہوں گے ان میں سے مہن جہری کے ان میں سے مہن جہتی ہوئی کے ان میں سے مہن جہتی ہوئی کے ارسے میں خدا و ندعا کم نے فرایا و صعن خلقنا الج اور ہوگئے ہم ہیں اور بھارے نئید ہیں۔ کتاب علام اس مرد و یہ صفح ۲۷۹

که منتخ طوی سے ابن المالی بر برسنادمیج امرا لوثین شد وایت کی ہے کہ بیغیر سے اس آبیت کی الآت فراکز کہا اصحاب ناروہ ہیں جوعلی کی والیت کو نالپند کریں اور عهد قرطی اور میرے بعدان سے جنگ کریں جناب صدوق نے بھی حضرت علی اسے اس صفون کی روایت کی ہے اور علام المبنت موفق بن احد نے جناب مبابر سے روایت کی ہے کہ بیغیر سے ارت و فرایا حتم بخدایہ (علی اوران کے شعیر بی قیاست کے دن رست کا رہیں۔

«أم نجعل السذين آمسنوا وعه الالصالحات كالمفسدين في الارض ام نحيل المتفتين كالفحاري " کیا ہم ان لوگوں کوجوا بمان لا ئے اور عمل صالح کیا ان لوگوں جبیا قراردیں کے جوزمین میں ضاد بھیلانے والے میں یا ہم نیکو کار و برمبز کارسندوں کو بدکاروں جیبا قرار دیں گئے<sup>ہی</sup> انصين دونون جماعتون كيمتعلق ارك د خداوندعالم موا: « ام حسب السذين احب ترحواالسسيّات ان نجعله م كالسندين آمسنوا وعسملواالصالحات سواء محياهام ومسماته مساءما يمسكمون " "جولوك برك كام كباكرنے بي كباوه برسم عن بي كه بم ان كو ان وگوں کے برابر کر دیں گئے جواہمان لائے اور اچھے کام مجی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مرنا ایک سام وگار بہ لوگ کیا برُ ے مکم لگانے ہیں !! النمیں کے منعلق اور ان کے مشیعوں کے متعلق خداوند عالم کا ارست او ہے: « ان الدنين آمسنوا وعملواالصسالحات اولمشك هم

ا ابن عباس سے دوایت ہے کہ برآبیت جناب علی اور حمرہ اور عبیدہ بن الحارث کے متن میں نازل ہوئی استخبر اس آبیت بین وہ وکسک کرتے ہیں برا ببال عبسہ اور شبید اور ولید بین اور وہ وکسک کم ایکان لائے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ جناب علی اور حمسین اور اچھے کام کرتے ہیں ۔

ایکان لائے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ جناب علی اور حمسین اور عبیدہ ہیں ۔

عدے صواعت محرقہ باب و حفل اول

حنبيوالبيوبيه "

« بتحقیق و ه لوگ جوایمان لائے اور عمل صالح کیا دی مبترین خلائی بیٹی "

اخيب كم متعلق اورا نخيب كريم وثمنول كم منعلق خدا وندعا لم شارشا دفرايا:

« هلندان حنصدهان احت تعدموا فى رسهم فالسندين كم فندوا فنطعت لهم شياب من فاربيصب من فنوق دؤوسهم الحسميم "

" یہ دولوں مومن و کافر دو فراتی ہیں جو آپس میں اپنے پروردگار کے بارے میں اولئے ہیں بس جو لوگ کد کا فر ہیں ان کے بیے یہ آتشیں مباس قطع کیا جائے گا اور ان کے سروں پر کھونتا ہوا یا ٹی انڈیلا جائے گا۔"

ا مخبس کے بارے بیں اور اسمنیں کے وشمنوں کے متفلن بر آبیت نازل ہو ئی:

اے امام بخاری نے اپی صحیح بخاری پارہ م صفح ۱۱ بیں فبلسلہ تفییر سورہ جے بہ سستاد صحیح حضرت علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرایا بیں سب سے پہلے فداونہ عالم کے حضور بروز قیامت اپنا حکر مایٹ کی کو امام بخاری کہتے ہیں کہ قئیں نے کہا یہ آبیت ان لوگوں کے حق بیں نازل ہوئی حنصوں نے بدر کے دوز جنگ کی وہ جناب جمزہ ، اورعلی اور ولید میں امام بخاری نے اس صفح برجناب اور ولید میں امام بخاری نے اس صفح برجناب ابو فد متم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ آبیت جناب جمزہ اور علی اور عبیدہ بن الحارث اور علی اور ولید میں کہ یہ آبیت جناب جمزہ اور ولید کے قدیم نازل ہوئی۔

اماالسنين آمسنوا وعسملوالصالحات فلهم حبينت السمأ وى نزلاب ماكانوا بعسملون واماالسنين فسفوا فنمأ وسهم الناركلسما ارادوان يخسر جوام نهااعيدوا فيها وقيل لهم ذوقواعد ذاب النارالدي كسنتم به بنكذه دائمي

" بھلا وہ شخص جوابمان والا ہو فاست جبیبا ہوسکتا ہے ؟ دہرگر.

ہیں) دو ہؤں برابر نہیں ہوسکتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لائے

اور عمل صائح کیا ان کے لیے جنات مادی ہیں وہ اور کو گئ

ہوں گئے یہ ملہ ہے ان کے اعمال خیر کا اور جو لوگ کہ فاست

ہیں ان کا شحکانا جہنم ہے جب وہ اس میں سے زکلنا جا ہیں گے

دوبارہ اسی جہنم میں بیٹا دیے جا بیس کے اور ان سے کہا جائے گا

کہ اس آتن جہنم کا مزہ مکھوجس کو تم چھٹلا یا کرتے تھے یہ

انھیں حصرات کے متعلق اور ان لوگوں کے بارے میں حنیصوں نے ان سے حاجیو

اے برایت باتفان مفسری و محدثین حفرت امیرالمومنین اور ولیدین عبسین ای معیط کے متعلی بازل بوئی الم واحدی کے کتاب البالزول میں سیدین جبیرے ایخوں نے جناب این عباس ے دوایت کی ہے کہ ولیدین عبری این معیط نے حفرت امیرالمومنین اسے کہا میرا نیز و مخصال نیز سے کہیں زیادہ تیز اور میری زبان محقاری زبان سے کہیں زیادہ چلی ہوئی اوراش کر میری دجب کہیں زیادہ مجرا معلوم ہوتا ہے بدل بات محقالے ۔ اس پرحفزت علی فرا با فاکوش می دہ کہ تو فائن کے مواکم کے مجی بہیں ۔ اسی واقع برید ہا ہیت نازل ہوئی افست ماد حفوث میں اور فائن سے مراد حفرت علی اور فائن سے مراد حفرت علی اور فائن سے مراد دیرین عقیم ہیں۔

کو پانی بلا مے اور سجد حرام کی آباد کاری کی بدولت فخرومبابات کی تحقی خداوند عالم نے بہ آبیت نازل فرائی ۔

"احبعلتم سقایة الحسآج وعمادة المسعب دالعسدام کمن امن بائله والیوم الاحدو و جمادة المسعب دالعسدام کمن بستون عندائله وادلله لایه دی النقوم النظا لمین " بستون عندائله وادلله لایه دی النقوم النظا لمین " کیاتم تو گون محاجیول کی سقائی اور خا ذکوبر کی آبادی کواس خف کے مهسر بنا دیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لابا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ خدا کے نزد کیب تویہ تو کس برابر بنہیں اور خدا و خدا و نرعالم ظالم توگول کی ہاست نہیں کتا " فدا و نرعالم ظالم توگول کی ہاست نہیں کتا "

مهننی خوشی صَیل مانے پرخداوندعالم نے ارسٹ وفر ایا:

يەكىپەت نازل ہو ئى۔

» ومسن النباس مسن بیشری نفسسه ابت غاء مسرصنا قالله والله الم رؤون ب العباد ؟

" لوگوں میں کچھ الیسے مجی ہیں جو خدا کی خوسٹنودی کے لیے اپنی حان بیچ ڈ المنے ہیں اور خدا اپنے بندوں پر بڑا نہر بان ہے۔" نیزیہ بھی ارشاد فرا با:

«ان الله است ترى من المومنين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الحبنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجسبيل والقرآن ومن أونى بعهده من الله فاستبشرواببيكم

اے الم عاکم نے مستدرک جلام صفی م پرجناب ابن عباس سے روایت ک ہے کہ فال مشوی علی دفت دفت کو النہ الحدیث ، جاب ابن عباس نے کہا کہ حفرت علی نے اپنا نفس ذفت کمیا در میز النا کے دیئے ۔ جاب ابن عباس نے کہا کہ حفرت علی نے اپنا نفس ذفت کمیا در میز النا کہ کیا در میز برگی ہے کہ یہ مدیث برخاری کے معیار در میز النا کہ برخی صبح ہے لیکن ان دو نوں نے لکھا تہیں ، ذہبی ایسے منتشد دبزرگ نے بھی تلخیص مت درک میں اس کی صحت کا احتراف کیا ہے ۔ الم حاکم نے اسی صفی پرامام زین العابدین ہے یہ دوایت بھی کی ہے کہ بہا وہ تفق جنوں نے اپنے نفس کو خوشنو دی خدا کے لیے بیچا وہ علی ابن ابل طالب بیں حب کہ وہ شخص جنوں نے اپنے تریسوں ہے ۔ بھر الم حاکم نے اس موقع پر حصرت علی نے جواشار فرمائے تنے دو استمار نقل کے بیں جن کا پہلا شعریہ ہے ہے ۔ جواشار فرمائے تنے دو استمار نقل کے بیں جن کا پہلا شعریہ ہے ہے ۔

وقیت بنفسی خیومن وط اُ العصا و من طاف بالبیت العقیق و بالحجو "یس نے جان پرکھیل کاس بزدگ کی حفاظت کی جوان تمام ہوگوں میں جومرز میں بطی پر چلے اور حضول نے خاد کعبداور حجراسود کا طواف کیا ہتروانفل ہیں "

السدى بايعت تمبه و ذلك هوالنوز العظيير-النشا شون العاميدون الحسامسدون السسانحون الواكعون الساحيدون الإمسرون ببالمبعيرون والنشاهون عن المنكو والحانظون لحدود الله ويشرا لمؤمنين " « اسس میں نز شکے بنیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جابیں اور ان کے مال اس بات برخر ہدسیے ہیں کہ دان کی فنیت )۔ ان کے بیے بہشت ہے واسی وجہسے) یہ لوگ خداکی راہ میں اوستے ہیں تو (کفارکو) ماریتے ہیں اور (خودیجی) مارے جاتے ہیں (یہ) لیکا وعدہ ہے (جس کا بورا کرنا) خدا پر لازم ہے (اور ایسا بیکا ہے کہ) توریبیت اور انجیل اور قرآن (سب) میں ( مکھاہوا ) ہے اوراینے عہد کا پورا کرنے والا خداسے برط مد كراور كون بے تو تم ائى ( خرید) فروخت سے جوتم نے خداسے کی ہے خوستیاں مناؤیہی تو بڑی کامیابی ہے ( پرنوگ ) توبر کرنے والے عبادست گزار (خداکی) حمد و ثنا کرنے والے (اس کی راہ میں) سغر کرنے والے رکوع کرنے ولے سجدہ کرنے والے نبک کام کا حکم کرنے والے اور بوے کام سے دوکتے والے اور خداکی (مفردکی ہوئی) مدول کے اویرنگاه رکھتے وابے میں اور داے دمول ان) مومنین کو (بہشت کی) خوشخیری دے دو"

نير ارشاد فرايا:

" السدِّين بنفقون أموالهم باللّيل والنهار سراً

وعلائية فلهم احبرهم عندربهم والمعنون عليهم والمعرولاة عليهم ولاهم المعربية والمعالمة المعربية المعربي

« جولوگ که اپنے مالوں کو راست اور دن میں ظاہر بہ ظاہر اور چھپاکر درا ہ فدا میں احت بہت ان کا صلہ ہے ان کا صلہ ہے ان کا صلہ ہے ان کے بیے ان کا صلہ ہے ان کے بیاد ورکار کے نزدیک ان کے بیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ اندوہ گیں ہوں گے یا

انھیں نے صدق دل سے بینیم کی سجائی کی نصدیق کی اور ضدا وندعالم نے ان کی اس تصدیق کی ان الغاظ میں گواہی دی :

" والذي حباء بالصدق وصدق به اولئات هم المنطقون ٤

" اور با در کھوکہ جو رسول سجی باست کے کرائے ہیں اور سے

اے جملے خوتین و مفرین نے لب لما اساد جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایست معزب علی کی سال میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کے پاس جار دریم خفے آپ نے ایک دریم شفر کی اوریم خفے آپ نے ایک دریم شفر بین ایک دن بین ایک جھیا گڑا یک ظام ربطا ہم ربطا ہم راہ خلایا مدق کے باتوں مدت کیا تو ہم آب کے بات کا است مناوی نیسے وجبدی مدالا تعنیر موالا موالا موالا موالا الموالا موالا موالا

ان كى نفىدىق كى يى لوگ تو ىرىمىيىز كارىس ؟

ىبسى بى حفزات حفزت رسول فراغ كى مخلص جماعت اوراك كے متىرى رىشتە دارىبى جنىبى فداد ندىما لم نے اپنى بېترى رعايت اور لمىند ترين توجه كے ساتھ محضوص فرايا اورارت دفرايا :

« واسدر عشبيرتك الافرسين »

ردامے بینیم اینے نز دیجی رسشته داروں کو خدا کا خوف دلاؤ<sup>ی</sup>

بہی پنیرک اولی الارحام ہیں اور اولی الارحام بعن بعن بعن سے مقدم واولی ہیں کتاب المبی ہیں ہیں ہیں ہیں ہے قربی رشتہ وارہی اور قربی دشتہ وار محلالی کے نیادہ حق وار ہوستے ہیں ہیں بروز قیامت بغیر ہو کے در بے میں ہوں کا ورجنت نیم میں آب کے سائن سائنہ ہوں گے جس پر دیل خداو ہرعالم کا یہ قول ہے۔

" والسدین آمسوا وانت عتم ذریت ہے بایسای الحقنا بیجمد ذریت ہے وصا المتناهم میں عملے میں نیے والے وران کی ذریت نے بھی ایمان لا کر "جولوگ کہ ایمان لا کے اوران کی ذریت نے بھی ایمان لا کر انباع کیا، تو ہم ان کی ذریت کو بھی اضیں سے ملی کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے رتی برابر کی نرکریں گے وہ ان الفاظ اور ان کے اعمال میں سے رتی برابر کی نرکریں گے وہ ان الفاظ اور ان کے اعمال میں سے رتی برابر کی نرکریں گے وہ ان الفاظ اور ان کے اعمال میں سے رتی برابر کی نرکریں گے وہ ان الفاظ اور ان کے اعمال میں سے رتی برابر کی نرکریں گے وہ ان الفاظ ایکی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورجن دار حصورات ہیں جن کے حتی کی اوائیگی کا ورب کے دورات کے ان الفاظ

اے امام حاکم نے سندرک ج ۲ صغی ۲۹۸ پرسبلد ایف پرسودہ طوراب عباس سے اس آبیت کے متعلق روایت کی ہے ابن عباس نے کہا کہ خداوند کریم مومن کی ذرت کو بھی جنت کے اس درجے میں دکھے گا جس میں وہ مون ہو کھا گارچہ بلیا الحام ال کمتر ہو کھا کپ نے اس آبیت کی تلادت فرائی اور کہا کہ وما المستنا ہم میں ہوئی کہا کہ درکیں گئے ۔
کا مطلب یہ ہے کہ وما نقص ناہم یعنی ہم کوئی کی زکریں گئے ۔

ين حكم سنايا:

ا "وات ذىالقرى حقله "

«صاحبان مست ابن کوان کامن دے دوی ً

یبی وہ صاحبان جنس میں کہ حب کک ان کو حنس نہ پہنچا دیا جائے انسان بری الذم ہو ہی نہیں سکتا ۔ ارشادِ النی ہے :

« واعلمواات ما عند من شيئ فان الله خمسه واعد الرسول ولذى القريل "

«سمجھ رکھوکہ تم جو کچھ مال غنیمت ماصل کرو تو اس کا پانچا حصہ خدا کا ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابت دارہ لائ میں وہ صاحبان فی ہیں جن کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرایا: «مسا اضاء اللہ عسلی دسولسہ میں اہدا القدی فللہ و لدسول ولذی القوبی "

خداوندعالم نے دیہاست والوں سے جو مال بطور خالصہ بلاحرب وصرسب رسول کو دلوایا ہے وہ انڈر کے لیے ہے اور دسول کے لیے اور صاحب پن قرابت کے بیے اور ہی وہ اہل مہیت ہیں جن سے آب استعاب دسید انڈلے

اے مفسرن نے لکھا ہے کوجب ہے آبیت نازل ہوئی تو اکفرست نے جبر کیل سے پوجھا، فرابت والے کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے۔ جواب ویا فاطر کو فدک دے دیکھیے کہ برائیس کا حق ہے اور جو کھیے فدک میں فعا و رسول کا حق ہے وہ مجی انھیں کے حوالے کر دیکھیے لیس رسول مندا نے جاب فاطر کو بلاکر و نتیجہ لکھ کر فدک ان کے حوالے کر دیا ۔ نفیر در منٹور حلد م صفی کا ومین و سے تعنیر در منٹور حلد م صفی کا ومین و سے تعنیر در منٹور حلد م صفی کا ومین و سے تعنیر در منٹور حلد م صفی کا دیا ہے۔ تعنیر در منٹور حلد م صفی کا دیا ہے۔ تعنیر در معنی کا دیا ہے۔ تعنید در معنی کا در میں کے حوالے کی حالے کی معنی کے تعنیر در معنی کا در معنی کے در معنی کا در

ليندهب عنكمدالرجس اهدل بيت ويطهركم تطهيرايس خطاب كياكيا .

یمی وه آل سیسین بین جن پر خداوند عالم نے سلام بھیجا اورارشاد ہوا: سلے لام عدلی ال سیسین میں وہ ال محد بین جن پر درود وسلام بھینا خداوند عالم نے مبدوں بر فرص قرار دیا اور ارشاد ہوا:

«ان الله ومسلاً مُكتبه بيصلون عسلى النبي باليها الذي

أمنواصلواعليه وسلموا سيليا ؟

" تخقین که خداوندعالم اورملائکه نی بر درود بھینے ہیں اے ایمان والوتم بھی درود وسلام بھیجاکرو "

اوگوں نے بیربیر سے پوجھا یا رسول اللہ ہم آپ پرسلام کیو کر کریں یہ تو ہیں معلوم سے دیکن بدار شاد ہو کہ دروو آپ کی آل پر کیو مکرمیجا ماسے نو آپ نے ارشاد

کے علامابن جونے صواعت محقد باب او بین لب لمدان آبات کے جوابی بین کی شان میں نازل ہوئی تنیسری

آبت یہ میں مکسی ہے اور مکھا ہے کہ مفریٰ کی ایک جماعت نے جناب ابن عباس سے دوایت کی ہے کہ

یہاں کہت میں مراوال اور ملی اس محرار کال محربی سلام ہی علام ابن جو مکھتے ہیں کہ کلی نے مجھ الیہ ای کہا ہے

اور فح الدین داری نے مکھا ہے کہ بیغیر کے ہیں بین بین بیز کے جرار مصروار ہیں۔ سلام میں

خداد ندعالم نے بیغیر بین کہ اللسدان م علیات ابھا السنی اور اہل بہت کے لیے کہا سلام علی آل بیبین

دوسرے تشہدیں دروو کھیے جاتے ہیں تیرے طہارت ہیں بیغیر سے درایا طاخہ اے طیب وطام اور اہل تا دوسرے تشہدیں دروو کھیے جاتے ہیں تیرے طہارت میں بیغیری مبت میں درمول کے لیے درایا :

کے لیے آبت تطیر از ل ہوئی چوسے صدفہ حرام ہونے میں پانچویں مبت میں درمول کے لیے درایا :

خالت عوبی بید حب کم اللہ اور اہل ہیت اس کے لیے ارسٹ و فرایا : قسل لا اسسال لکم
علیہ الا احبر اُ اللّٰ المسود تو فی المقر فی

#### فرمايا يون كهاكرو:

"اللهم صلى على محسمد دعسلى آل محسمد "
البذا اس مديث سيموم به اكدان حفزات پر در و ديجينا بيغيم برير درو د البذا اس مديث سيموم به اكدان حفزات پر در و ديجينا بيغيم برير درو و بيجين كاجر و بي جب بك آل كوبمي شامل كرك در و د نيجيا بات تن تك بيغيم برير درو د بورا نه وگااسی وجه سے علمار و محققين نے اس آيت كوبمي ان آيات كوبمي ان آيات بو بي بي شاركيا ہے جو الل بيت كی شان بيں نازل ہو بي جينا ني بين علام ابن جر كل نے بھی صواعت مح فذاب بي بين منتخب و برگرزيده كے شاركيا ہے جو الل بيت كی شان بين نازل ہو بي لي بين منتخب و برگرزيده كي شاك الله بين بي منتخب و برگرزيده بندگان اللي بين بحكم خدا نيكيوں كى طوف سبفنت كرنے والے بين بيني وارثان بين خدا بين جن مح إدرے بين خدا و ندعالم نے فرما باہے:

" شمرة ورشنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا مندنهم ظالم لنفسه - ومنهم مستتصد ومنهم سابق بالخنسيرات باذن الله - ذلك هوالفصنسل الكيسيرات باذن الله - ذلك هوالفصنسل الكيسيرات با

" بچرہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا با ان لوگوں کو جنیں ہم نے اپنے نبدوں میں منتخب کیا ہے اپنے الدوں میں منتخب کیا ہے اپنے لیں لوگوں میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے نفنس برطام کرنے والے ہیں (اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے) اور بعض نیکوں کی طرف محکم خدا سبقنت کرنے والے ہیں (بینی امام) اور بیر ہینت بڑا فضل ہے "

اہل بیت طاہرین میں کا دل شدہ اتنی ہی آیات بیان کرنے پر ہم اکتفا کرنے ہیں ۔

جناب ابن عباس فرایا کرتے تھے کہ تنہا حصرت علی کی مث ن میں بین سوآتی نازل ہو بین اور ابن عباس کے علاوہ دومرے دوگوں کا بیان ہے کہ ایک چونھائی قرآن اہل بیت کے متعلق نازل ہوا ۔ اس میں کوئی شبہ بنہ بین کا المبیت اور قرآن ایک جڑ کی دوست خیں ہیں جو کھی حدا نہیں ہوسکتیں ۔ ہم الخیس چند اور قرآن ایک جڑ کی دوست خیں بین خور فرائی آب پرحقیقت وامروا فع بخوبی واضی موسائے گا۔

ښ

# مَكَتُوبٌ مُعْبِرٍ 4

جناب مولانا ئے محترم! نسبیم گری کا می نامرسبب عزست اخزائی ہوا سبحان اللہ آپ کے زور بیان قوت تخریر کی دائیس دی جاسکتی آپ نے خبتی باین تخریر فرایش ان بین کسی کو مجال تکامیں جو کچھ آپ نے لکھا استہ ایک کھٹک ول بین رہی جاتی ہے۔ اعترا من کرنے والے کہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ حفول نے اہل بریت کے متعلق ان کیات کے نازل ہونے کی روابیت کی ہے وہ شبعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور شعوں کی روابیت کردہ حدیثیں صفرات الی سنت کے بیے حجب بہیں ۔ براہ کرم اس اعتراض کا دفیہ فرائیے۔

سر

### جواب مكتوب

محترمي ليم!

آب نے جوائح رافن سیس کیا وہ درست نہیں ۔ اعزامن کے دونوں میکوٹ غلط ہیں۔ یہ بھی کو حضول نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق روایت کیا ہے وہ شیعہ تھے اور یہ بھی کو شیعوں کی روایت کر دہ حد شیس حفرات اہل سنت کیا ہے وہ شیعہ تھے اور یہ بھی کو شیعوں کی روایت کر دہ حد شیس کہ ان آبات کے لیے جست نہیں ۔ اعترامن کا بہلا حصہ تو یوں درست نہیں کی بلامت و موثق علمار شان نزول کے متعلق مرف شیعوں ہی نے دواییت نہیں کی بلامت و موثق علمار اللہ میں ۔ ان کی سنن اور مسانیدا تھا کر دیجھیے آب کو نظر آسے گا کہ انتخوں نے ان روایتوں کو شیعوں سے کہیں ذیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے ۔ اگر مشیعہ علمار نے کئی آب سے کہیں ذیادہ طریقوں سے دواییت کی ہے کہیں تاران ہوئی نوحفرات اہلسنت نے دئی طریقوں سے دواییت کی ہے کہیں دیا ہوئی دی میں دواییت کی ہے دئی طریقوں سے دواییت کی دیا ہوئی نوحفرات اہلسنت نے دئی طریقوں سے دواییت کی دیا ہوئی دیا ہوئی نوحفرات اہلسنت نے دئی طریقوں سے دواییت کے دیا ہوئی دیا ہوئی نوحفرات اہلسنت نے دئی طریقوں سے دواییت کے دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دولیت کی دیا ہوئی دیا ہوئی نوحفرات اہلسنت نے دئی طریقوں سے دواییت کی دیا ہوئی دو نوٹوں کیا ہوئی دیا ہوئی دی

ره گیااعترص کا دور الحکواکه شیول کی روایت کرده حدثین المسنت کے
یے جسن نہیں تو بداور بھی غلط ہے جبیا کہ علم را الی سنت کی کتب حدیث گواہ
بی حزات اہل سنّت کے طرق وا سنادیں ایک دونہیں بکڑت شیور اوی ملتے ہیں
اور شید بھی کوئی معولی نہیں بلکہ نامی گرائ ، جن کی شیدیت سے دنیا وا فف ہے ۔
وہ شید جینے میں براکہا جا تا ہے ، گراہ مجما جاتا ہے ، ارفق کہ کر رکیا را جاتا ہے ۔ اخیں
شیعول کی روائیں آپ کے صحاح ستہ میں بھی موجو دہیں اوران کے علاوہ دیگر حدیث
کی تا بوں ہیں بھی و خود امام بخاری کے شوخ ہیں میہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں
گی تا بوں ہیں بھی و خود امام بخاری کے شوخ ہیں میہت سے ایسے شیعول کے نام ملتے ہیں

جھیں اِنفی مخالفت وغیرہ کہا جا تاہے مگر کھر کھی امام مجاری نے ان سے استفادہ کیا ، ان سے روانییں لیں۔ امام مجاری نے کھی ان کی رواست کردہ حدثیب اپنی صبح میں درج کی ہیں اور دیگر اصحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے با وجود یہ کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ نثیعوں کی روابیت حضرات ا، لی سنت کے لیے جہت نہیں ۔

اصل بات یہ ہے کہ اعراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر معرضین اس حقیقت کو ذہن نظین کر لیس کر شیعہ اہل سبت کے ہیروا تھیں کے اصولوں کے پانداوران کے اوصاف و محاسن کا بر تو ہیں تب اندازہ ہو کہ وہ کس قد اعتمار واعتبار کے لائق ہیں لیکن نا وافقیت نے ایک اشتباہ کی کیفیت ہیں بتبلاکر رکھا ہے کیں قدرلائتِ ائم ہے یہ امر کہ تحدین بیغوب کلینی ایے بزرگ جیسی دنیا تقہ الاسلام کے لفنب سے یاد کرتی ہے محدین علی بن بابویہ انقی جوسلما نوں کے معدو ت کے مبائے ہیں، محدین حورت موسلما نوں کے معدو ت کی مبائے ہیں، محدین حن موسی حقیدی شیخ الامتہ کہا جاتا ہے محض شبعیت کے جرم میں معز صنبین کے نزد کہ اعتبار کے قابل نہ سمجھے جائیں اوران کی پاکیزہ صفات میں معز صنبین کے نزد کہ اعتبار کے قابل نہ سمجھے جائیں اوران کی پاکیزہ صفات میں معز صنبین کے نزد کہ اعتبار کے قابل نہ سمجھے جائیں اوران کی پاکیزہ صفات میں موسیدے کام دیا جا جو جامع علوم و کمالات سمجھے ۔ روئے زبین پرقط ہے ابرال کی جندیت رکھتے تھے جو خواری ورمبری ہیں اپنی عمرین تما میں کو دیں۔ کہ چندیت مسلماؤں کی خیر خواری ورمبری ہیں اپنی عمرین تما میں کو دیں۔ ادا احتام اللی کی تبلیغ و ادا عدت مسلماؤں کی خیر خواری ورمبری ہیں اپنی عمرین تما میں کودیں۔

معولی سے معولی خص وافغت ہے کہ بہ مقدس معزات جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے تنے ۔ انھوں نے آبنی ہزاروں کتابوں بیں جھوٹوں پرلیننت کی ہے اور صاحت کی ہے کہ حدیث مبغیر میں حجوث بولنا لماکت و عذاب دائی کاسب ہے حدیث میں حجوث بولنا تواتنا بڑا گناہ سمجاہے ان وگوں نے کہ روزہ توڑ شینے والی چیزوں بین قرار دیاہے۔ اگر کوئی شخص ما و رمضان بین عمداً محبولی صدیث بیان کرے توان حصرات کا فتوی ہے کہ استخص کا روزہ باطل ہوگیا۔ اس پر روزہ کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی دنیا عزوری ہے جس طرح دیگر مفطرات کا حکم ہے بعینہ حجول صدیث بیان کرنے کا بھی ۔ حب کذب کو وہ ایسال خطیم بھیتے ہیں تو خدالا انضاف سے فرائیے کہ خود ایسے مصرات کے متعلق جوصالحین وابرار ، عابر شب زندہ دار ہوں ایسا ویم دلگان بھی کیا جاسکتا ہے ؟

ائے ائے! شیعان آل محدالی سین کے بیرومتم سمجھے جائی اوران کی بیان کی ہوئی مدیوں پر کذب وافر اکا لئک وشرکیا جائے۔ ان کے اقوال سفکا دینے کے قابل سمجھے جائی اور خارجی ناصبی خدا کو مجم ماننے والے افراد کی صدیثیں مرآ تھوں پر رکھی جائیں۔ وہ جو کچھ بیان کریں آمنا وصد قنا کہ کرت کیم کرلیا جائے۔ اس میں کسی شک وشیر کی گنجائش نرسمجھی جائے۔ یہ نو کھل ہوتی ناا نصافی مریحی حبفا پر وری ہے خدا محفوظ رکھے۔

٣

# مكتوب مبرم

حصرت مولانائے محترم اِتسلیم!

اب کا تازہ مکتوب موصول ہوا۔ آپ کی تخریراتی متین ولائل سے پُر اورحقائق سے ببریزی کی میرے لیے جارہ کار ہی نہیں سوا اس کے کہ جو کچھ آپ نے تخریر آپ نے تخریر البتہ جو آپ نے تخریر فرمایا ہے ایک ایک لفظ تسلیم کر لوں البتہ جو آپ نے تخریر فرمایے کہ حفرات اہل سفت نے بکڑرت شبعہ داویوں سے روانیس لی ہیں اسے آپ نے میں میں نے بہت مجل رکھا۔ آپ کو ذرا تفضیل سے کام لینا جا ہے تھا۔ منا بات شبعہ داویوں کے نام بھی مخسر بر فرمائے نیزان کی شبعیت سے کہ آپ میں میان صفرات اہل سنست کا افرار بھی ذکر کرنے ۔ امید ہے کہ آپ میرا مفصد سمجھ کے ہوں گے۔

س

## جواب مكتوب

محترمی سسلام سنون! بہتر ہے ہیں محنقراً حروب نہجی کی ترتیب سے ان شیعہ رادلوں کے اسمائے گرانی بخریرکر ناہوں جن کی رواست کر دہ حدیثیں آب کے بیاں صحاح و دیگرسنن ومسانید ہیں موجود ہیں ۔

ال

## ابا*ن بن تغا*ب بن رباح قاری کو فی

علامه ذسى ال كے حالات ميں لكھت ميں :

ابان بن تغلب کوفہ کے رہنے والے ستھے اور بڑے کو شیعہ ہیں لمبکن صدوق ہیں۔ ہمیں ان کی سجائی سے خون ہے ان کی برعنت کا باران کے سرج احرب حنیل ابوحاتم اور ابن معین نے انخیس موثق قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے ان کے منتلق لکھا ہے کہ بڑے خالی شیبہ کھے۔ ان سے امام سلم اور ابوداؤد و ترفذی ، نسائی ، ابن ماجہ نے مدشیس روابیت کی ہیں آپ کا انتقال سابھ میں ہوا۔

# ابراسيم بن يزبربن عمروبن المودبن عمروخني كوفي

علامه ابن قتيب في معارف بس انحيس مشامير شيد بس شاركيا -

ان کی حدثیں صبح مخاری مسلم دولوں میں موجود ہیں -ان کی بیدائش سنگ میں ان کی بیدائش سنگ میں اور انتقال مصف ہے ا

### احمد من مفضل ابن کو فی حفری

ان سے ابوزرعہ و ابوعاتم نے روابیت کی اوران کی بیان کی ہوئی مدیت سے ابنے مسلک پر دلیل بیش کی ہے مالانکہ ابوزرعہ و ابوعاتم نے ان کی شعبیت کی صراحت بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی نے ابوعاتم کا یہ فقرہ احمد مین مفضل کے متعلق نقل کیا ہے کہ احمد مین مفضل روسار سخیعہ میں سے تفے اور صدون تھے ان کی روابیت کردہ حدیثیں سن نابی داؤرہ سنن نسائی دولوں میں موجودہیں۔

#### اسماعبل بن ابان

امام بخاری کے بیٹے ہیں بہخاری و ترمذی دونؤں نے ان کی حدیث سے اپنے سلک براستدلال کیا ہے جبیا کہ علامہ ذہبی نے بخریکیا ہے۔ علامہ ذہبی نے بخریکیا ہے۔ علامہ ذہبی نے بریجی ان کے متعلق لکھا ہے کہ کیجی واحد نے ان سے حدیثیں کی ہیں ۔ اور بخاری نے متعدد جگہ ضیح ہیں ۔ اور بخاری نے متعدد جگہ ضیح بخاری ہیں ۔ متعدد جگہ ضیح بخاری ہیں ،

# اسماعيل بن خليفه ملائي كوفي

ان کی کینیت الواسرائیں ہے اور اس کے ساتھ منہور بھی ہیں علامسہ فرصی نے ان کا نذکرہ میران الاعندال میں ان الفاظ میں کیا ہے ۔ کہ بڑے منعصب شبعہ اور ان لوگوں میں سے تقے جوعثمان کو کا فرکھتے ہیں اور کھی بہت

کچوان کے منعلق لکھا ہے لیکن ان سب کے با وجود تر پذی نے اور وسیگر اصحاب سنن ہے ان سے روابت کی ہے۔ ابوحاتم نے ان کی حدیثوں کو حن کہا ہے۔ ابوحاتم نے ان کی حدیثوں کو حن کہا ہے۔ ابورے ہیں اگرجہ خیالات غالیا نہ سخے امام احد نے کہا ہے کہ ان کی حدیثیب درج کرنے کے قابل ہیں ۔ ابن معبین نے تفذکہا ۔ فلاس نے کہا یہ حجو سے بولنے والوں ہیں مہیں ۔ ان کی حدیثیب سمج تر نذی ہیں موجود ہیں ۔ ابن قبیر نے معارف ہیں اسحین مشاہر شیعہ ہیں شمار کیا ہے۔

# اسماعيل بن زكر باخلقا نى كوفى

ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں۔ ان کی صدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے سلط میں تغیاد میں انتقال کیا۔ انتقال کیا۔

### اسماعيل بن عباد بن عباس طالفاني

صاحب بن عباد کے نام سے شہور ہیں ابو داؤد و تر مذی نے ان سے
رواتیب ہی ہیں۔ جیسا کہ امام ذھبی نے میزان بیں صراحت کی ہے نیز بر
مجی نکھا ہے کہ بڑے باکمال اویب اور شیعہ تھے۔ ان کی مثیعیت میں کسی کو
شبہ نہیں ہوسکتا اور شیعیت ہی کی وجہ سے سلطنت ہو یہ ہے کی وزارت عظمیٰ
پر فائز ہوئے۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جو صاحب کے لفتب سے ملفت ہوئے اس
یے کہ یہ مؤید الدولہ بن بویہ کے جوان کے زبا نہ سے مصاحب دے اور

مویدالدوله ی نے ان کانام صاحب رکھا اور برابرای نام سے بہارے جاتے تھے۔
یہاں نک کداس نام سے شہور ہوگئے اوران کے بعد جو تخص وزار سند کے درجر پر آباوہ بھی صاحب ہی کے نام سے بہارا گیا ۔ بیب مویدالدولہ کے وزیر رہے ہی کے مرنے پراس کے بھائی فرالدولہ نے بھی انھیں وزار سن عظلی پر برقرار رکھا جب ان کا انتقال ہوا ( بہ ہر صفحت ہیں 40 برس کی عربیں ) تو تنہر رہے کے درواز سے بند ہوگئے اور تمام لوگ ان کے مکان پر آگر جنازہ کا انتظار کرنے لگا خود بادشاہ فخ الدولہ اور وزرار و مرداران فوج جنازہ بیں ساتھ ساتھ تھے۔ بہ بڑے جلیل الغذر عالم اور گرانفذر کتنب ورسائل کے مصنف شخص تھے۔

### اسماعیل بن عبدار کمن بن ابی کرمیم شهوستر جوس دی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں

علامہ ذہبی نے ان کے حالات بیں اکھاہے کہ منہم بالتشیع ہیں اور میں ب واقد مروزی سے اس کی بھی روابیت کی ہے کہ اضوں نے انفیں ابو بکر وعم کو سب ستم کرتے سنا تھا مگران سب کے با وجود توری ابو بکر بن عباس وغیرہ نے ان حدثیاں لیں اور امام سلم و ترفدی وابوداؤد، ابن باج، نسائی صاحبان صحاح نے ان کی حدثیاں اپنے مسلک کی تائید بیں درج کی ہیں ۔ امام احدیث انفیں تقہ، ابن عدی نے صدوق کہا ہے ۔ کی این سعید کا قول ہے کہ بیں نے ہرا کیب کو دیجھا کہ وہ سدی کو اجھا ہی کہنا ہے اور سبھی نے اس سے حدثیں لی ہیں سے میں انتقال کیا ہے۔

### اسماعيل بن موسى فزارى كوفي

علامہ ذہبی نے بہزان الاعتذال میں ان کے مالات میں اکھا ہے کہ
این عدی ان کے متناق کہتے ہتھے کہ شہویہت میں بہت زیا دہ غلور کھنے کی وج
سے لوگ انھیں نا ببند کرنے تھے اور عبدان بیان کرنے تھے کہ ہناد اور
ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے پاس جانا ببند نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تم لوگ
اس فاس کے پاس جارکیا کرتے ہوجو بزرگوں کوسب وشتم کیا کرتا ہے ۔ ان
سب کے باوجو دابن فزیمہ ، ابوعوب اور بہت سے لوگوں نے ان سے مدیب
کا استفادہ کیا اور یہ اس طبقہ کے شیخے جیسے ابوداؤ دو ترفدی وفیرہ ۔ ان
سب حصرات نے ان سے حدیث لی اور اپنے اپنے صبحے میں درجے کی ابوما
مدیب حصرات کہا ہے۔ لنا کی نے کہا ہے کہ کوئی سمنا لفتہ نہیں ان سے مدیب مدی کا نواسہ مدین کی ایوما کہا ہے۔ ان کی سنا کو تربین سدی کا نواسہ مدین کہا ہے۔ انہیں سدی کا نواسہ مدین کی ایس سدی کا نواسہ مدین ہیں یہ مدین کا نواسہ مدین ہیں یہ مدین ہیں سدی کا نواسہ بناتے ہیں۔

#### ىن

# تلبب ربن سلبمان کو فی

ابن معین نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ عثمان کوسب وشتم کیا کتے تھے۔ لبعض عثما نیول نے سُن لیا۔اکھوں نے اسے تیر مارا جس سے ان کا بیبرٹوٹ گیا۔ ابوداؤد نے ان کے متعلق کہا کہ بر رافضی ہیں۔ابو مکر وعمرکو سب وشتم کیا کرنے تھے مگران سب کے با وجود احمد و ابن نمبر نے ان سے تحسیل مدین کی امام احد نے ان کے متعلق کہا کہ تلید شیعہ ہیں مگران سے مدیث لینے میں کوئی مضالفتہ نہیں ۔ صبح ترمذی میں ان کی مدشیں موجود ہیں۔

ر من

#### ثابت بن دسیار

جوابو مرو منالی کے نام ہے شمہور ہیں ان کی ننیعیت اظہر مان شمی ہے۔ نزمذی میں ان کی حدثیں موجود ہیں۔

### توبربن إبى فاخته

ام ہانی نبنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ذہبی نے ان کے رافنی ہونے کی مراصت کی ہے۔ امام محد با فرائے عقیدت مندوں ہیں تھے ترمذی میں ان کی مدشیں موجود ہیں۔

7

### مابرين بريد حبفي كوفي

علامہ ذہبی نے ان کے مالات میں اکھاہے کہ یہ علمار شیعہ میں سے تھے۔ نیز سفیان سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے جابر کو کہتے سنا - علم سینمیر سے علی کی طوف منتقل ہوا اور علی ہے حن کی طوف منتقل ہوا اور علی ہے حن کی طوف مارے امام سے دومرے امام تک منتقل ہوکر امام جعز صادق تک مہنجا

برامام جعز صادق کے زمانہ میں منھ اور آب نے بکٹر سے صفی ماسل کیں جانچ خود جابر کہا کرتے تھے کہ میرے پاس ستر ہزار حدثیں امام محد باقر کی وابی ہوں جابر جب امام محد باقر کی میریث روابیت کرکے بیان کرنے تو کہتے مجھ سے ومی الاوسیار نے بیان کیا ۔ علامہ ذہبی نے میزان میں زائدہ کا بہ تول نقل کیا ہے کہ جابر رافقی ہیں ۔ سب وضتم کیا کرتے ہیں ان سے ام ابوداؤد و تزیدی ، نسانی نے حدثین روابیت کی ہیں۔ سفیان توری نے انھیں حدث میں بہت مخاط کہا ہے ۔ شعبہ نے صدوق قرار دیا ہے ۔ و کیع نے تقد کہا ہے سی بہت مخاط کہا ہے ۔ شعبہ نے صدوق قرار دیا ہے ۔ و کیع نے تقد کہا ہے سی بہت میں انتقال کیا ۔

# جررين عبدالجيد منبى كوفي

علامدابن قتیبے نے گیاب معارف میں انھیں مشامیر شعبہ بیں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال بیں ان کا تذکرہ کرنے ہوئے برلی حمد منا کی ہے۔ چنانچہ مکھنے ہیں کہ جربرا ہل رسے کے عالم اور صدوق ہیں اور ان کے اقوال سے کتابوں میں استدلال کیا جاتا ہے اور ان کے ثقہ ہوئے برجسلہ محدثین کا اجماع وانفاق ہے۔ ان کی صرفین صبح بخاری و کم دونوں میں موجود میں استقال کیا۔

# حعفربن زبإ دا تمركو في

امام ابو داؤد نے ان کا تذکرہ کرنے ہوئے اکھا ہے کہ یہ صدوق ہیں اور شیبہ ہیں۔ ابن عدی نے انفین صالح اور شیعہ اکھا ہے۔ ابن معین نے تنقہ ، امام احمد نے صالح الحدیث فرایا ہے۔ صبح تر نذی وسٹن نسائی ہیں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

<u>سكالية بي انتقال كيا ـ</u>

### جعفرب ليمان صنبى بقرى

علامه ابن قتیبہ نے معارف صغی ۲۰۰۹ بیں الخیب مشاہیر شبعہ بیں الکھا ہم ابن سعد نے ان کی شبعہ بیں الکھا ہم ابن سعد نے ان کی شبعہ بیں ہیں آور تقتہ ہونے کی تقریح کی ہے۔ ابن عدی ان کے متعلق کہنے ہیں کہ بیشید ہیں ہیں تو فتح کرنا ہوں کہ ان میں کوئی حرج مہیں اوران کی حدیثیں قبول کی حدیثیں قبول کی حدیثیں قبول کی حدیثیں قبول کی حالی علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال ہیں انھیں زا ہد علمائے شیعہ ہیں سے لکھا ہے ان کی حدیثیں میرج سلم ولنا تی ہیں موجود ہیں بھے کے میں انتقال کیا۔

# جميع بن عميره بن تعلبه كوفي نتمي

مبزان الاعتدال میں ہے کہ ان کے متعلق ایوحاتم کا یہ فقرہ ہے کہ صالح الحدیث اور شرفالانشیدسے ہیں ۔ جامع ترمذی میں ان کی حدثیبی موجود ہیں ۔

7

# مارث بن حميره كوني

ابوحاتم رازی ، ابواحرزبیری ، ابن عدی ، میجیی بن معین ، امام نسائی و طیرو نے ان کی شیعیت کی تقریح بھی کہ ہے اور ان کے ثقہ ہونے کا مبی اقرار کیا ہے ۔ امام نسال سے اقرار کیا ہے ۔ امام نسال سے ان سے عدشیں لیہیں۔ ان سے عدشیں لیہیں۔

### مارث بن عبداللهمراني

صحابی وحواری امیرالمومنین ، ابن نتیب نے مشاہیر شیعہ میں پہلے ان
کا ہی نام لکھا ہے۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ برکبار علمار تابعین سے تھے اور ابن
حبان انھیں بہت غالی شیعہ کہا کرنے تھے جہورالمسنت انھیں ای شیعیت
کی دجہ سے بہت دشمن رکھتے تھے گربا وجوداس کے ان کے علم وفضل اور ثقتہ
ہونے سے کسی کوان کا رہبیں سنن تریزی ، نسائی ، ابن ماجہ والوداؤ دہیں ان
کی حدیثیں موجود ہیں یسھ لے میں انتقال کیا ۔

#### حبيب بن ابي ثابت اسدى

کوند کے رہنے والے اور تابعی ہیں۔ ابن قبیب نے معارف میں شہرستانی فیے ملل و محل میں انھیں مشا ہیر شعب میں شار کیا ہے۔ ان سے جملہ ارباب صحاح سند نے بلاتر دو روانییں لی ہیں بوالے میں بین انتقال کیا۔

### حسن بن حتى

علامہ ذہبی میران الاعتدال میں ان کے متعلق کھتے ہیں یہ احلہ علمار میں سے ہیں اوران میں شیعیب کی بعث موجود رضی ، نماز حمد میں شرکیب نہیں ہو کتھے ۔ ظالم حکام رچند وج جائز جانے تھے عثمان پر ترس نہیں کھانے تھے ۔ ابن صحد نے طبقات حلد ہیں ان کے بارے میں کھا ہے کہ تف ہیں ۔ ان کی تحدیب میں اور بہ شیعیب کی نفر کے کہ جمعے میں اور بہ شیعیب کی نفر کے کہ جمعے میں اور بہ شیعیب کی نفر کے کہ جمعے مسلم اور دیگر سنن ہیں ان کی حدثیں موجود ہیں برنا ہوئے اور موالے مسلم اور دیگر سنن ہیں ان کی حدثیں موجود ہیں برنا ہوئے اور موالے اور

مِي انتقال كيا -

# حكم بن عتيبه كوني

ابن قبیہ نے معارست میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شار کیا ہے جی بخاری مسلم میں ان کی مدیثیں موجو دہیں سے اللہ میں انتقال کیا۔

### حمادين عبيئى

صاحب منتہی المفال دغیب رہ نے انصیں علما رشیعہ میں سے نکھاہے اور ہراکیب نے انھیں تفہ ومعتر تمجاہے ۔ امام جعفر صادق موامام مولی کا فلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ منغد دکتابوں کے مصنعت ہیں ۔ ترمذی اور دیگر سنن میں ان کی حدثیبیں موجود ہیں ۔

### حمران بن اعين

مشهورترین صحابی امام محد با قرم وا مام حبفر صادق ایسسنن ابی داؤد فیرم میں ان کی حدثیں موجود ہیں .

÷

# خالدبن مخلد تطواني كوني

 نے ان کی حدثیں اپنی صبح میں درج کی ہیں اور بھی دیگر اصحاب سنن نے ان کی شیعیت سے وافقت ہوتے ہوئے ان کی حدیثوں سے کام لیا ہے۔

ز

## زسيدس مارث بن عبدالكريم كوفي

علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ تقات تابعین میں سے ہیں اوران میں تشیع تھا۔اس کے بعد ذہبی نے بہت سے علمار و محدثین کے اقوال ان کے تقد ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ان کی حدثیں صح بخاری و عزہ میں موجد دہیں سرسالے میں انتقال کیا.

# زبدبن الجاب كوفئ تتبي

ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشا ہر شید میں ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے انھیں عابد، ثقد اور صدوق کھھا ہے اور ان کے ثقد وصدوق ہونے کے متعلق دیچر سبت سے علمار کے اقوال نقل کیے ہیں وان کی حدثیں میچ مسلم میں موجود ہیں ۔

ہنر

# سالم بن ابی الجعد*انتیمی کو*نی

ابن سعدنے طبقات حلدہ مست بیں ابن قبیر نے معارف صلافا

علامیشهرسانی نے ملل دکنی مبلد ۲ ص<u>سال بی</u> اکٹیب مشا میپرشیعه بیب شارکیا ہے علامہ ذہبی نے اکٹیب ثقامت نابعین میں اکھا ہے ۔ صبیح بخاری وسلم دو نوں میں آن کی مدنثیں موجود ہیں ۔

# سالم بن الى حفصه عجلى كو في

علامین رستان نے ملل و علی میں انھیں مشاہیر شبعہ میں شارکیا ہے علام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور علام ابن سعدنے طبقات حلد ، صکالا میں اور علام ابن سعدنے طبقات حلد ، صکالا میں ان کی شدت شیعے کی کیفیست ذکر کی ہے۔ ان کی حدثیب جامع ترمذی میں موجود ہیں سکتا ہے میں انتقال کیا .

# سعد بن طربيت الاسكام جنظلي كوفي

علامہ ذہبی نے علمار محدثین کے افوال ان کے نشیع کے منعلق درج کیے ہیں۔ ان کی عدیثیں صبح ترمذی میں موجود ہیں۔

### سعيب رتن انثوع

علامہ ذہبی میزان الاعتدال ہیں ان کے متعلق کھتے ہیں کہ کوف کے قامنی تھے اور شہور صدوق ہیں۔ امام نسائی نے ان کے بارے ہیں کہا ہے کہ ان میں کوئی خوابی نہ تھی۔ جوز مبائی نے کہا ہے کہ بربڑے غالی اور شیعیت ہیں صدیح براسے ہوئے تھے۔ صبیح بخاری وسلم دولوں ہیں ان کی حدیث یں موجود ہیں۔

### سعبار بن فيثم

کی بن معبن سے ان کے متعلق بوجھا گیا کہ سعید بن خیتم شبعہ میں آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں ۔ انھوں نے کہا شبعہ ہوں کے مگر ہیں تقدیمان ترمذی وسنن نسائی ہیں ان کی حدیثیں موجود ہیں -

### سبلمهن الفضل الابرشس

رے کے قاصی تھے۔ان کی شیعیست کی علمار نے مراحت کی ہے مگر ارباب صماح شےان سے حدشیں لی ہیں ۔ چنامچہ جامع ترندی اورسن ابی واؤ و میں ان کی حدثیں موجود ہیں -

# سلمرن كهيل بن حصين حصر مي

علامہ ابن قتیبہ نے معارف ماتنا ہیں، علام شہرستان نے ملل دخل طلد ۲ مک میں ان کو ملل دخل طلد ۲ مک میں ان کو مشاہر شید ہیں ان کو مشاہر شید ان کی حدثیں موجود ہیں سلالٹ میں ان کی حدثیں موجود ہیں سلالٹ میں انتقال کہا۔

## سبلمان بن صر دخز اعی کوفی

شیعیان عراق کے بزرگ زین فردا ور مرجع مومین بزرگ تخفیانتقام خون مین کینے والوں کے راس ورئیس اور قائد بھی تتھے جمله ارباب سیر و تاریخ نے ان کے علم وفضل زہدو ورع عبادت کا فراغدل سے تذکرہ کیا ہے جنگ صفین بیں امیرالمونین کے ہمراہ نفے۔ رشمنان اہل سیت کو کمراہ سمجھتے تھے ان کی صد تیں صبح سلم وصبح سخاری دونوں میں موجود ہیں۔

### سيلمان بنطرخان تبي بقري

ابنِ قتیب نے اپنی کتاب معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے ان کی صدیوں سے ارباب صِحاح نے بھی کام لیا ہے اور دیگر می د بین نے بھی صبح بخاری و مے دونوں میں ان کی مدیثیں موجود ہیں سے سکا ہے میں انتقال کیا۔

# سسيامان بن قرم بن معا ذمبى كو في

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال ہیں ان کے متعلق ابن حبان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ بڑے میزان الاعتدال ہیں ان کے متعلق یہ کہا ہے ذکر کیا ہے کہ بڑے کہ اسے کہ ان کی حدیثیں عمدہ ہیں ۔ فیچے سلم اسنن ابی داؤد، جامع ترمذی ہیں ان کی حدثیمی موجود ہیں ۔ مدتیمی موجود ہیں ۔

# سسليمان بن جهران كابلي كوفي مشهور باعمش

 مثلاً ابواسحاق منصور زبید یا می اور اعمش اور انصبی جیسے دیگر حفرات کو ان کے سیتے ہونے کی وج سے ان کی حدیثی کولوگوں نے ہمرا تھوں پر رکھا جوز فی کا یہ فقرہ جس فار رکبکہ اور ان کے تعصب کا منظہر ہے پوشیدہ نہیں ۔ ناصبی لوگوں نے ان برز گوں کے ذریب وعقا مذکو جولہ ندنہیں کیا نومحض اس جرم کی وجہ سے کہ برحفزات اہل بریت کی محبت ول میں رکھ کر ان کے وامن سے متمسک ہو کہ اجر رسالات بنجی اوا کرتے تھے ۔ ناصبی افراد نے ان کی عدیثیوں کو سرا تھوں برحور کھا تو محض اس وجہ سے نہیں کہ بہ حصرات سیجے تھے ملکہ اس بے کہ بغیران کی طوف رجوع کے ہوئے گوئی چارہ کارنہ تھا۔ اگر ابیسے حصرات کی عدیثیں یہ ناصبی لوگ ٹھی او بیتے تو بینم برکی ساری عدیثیں ہوا ہوجا بین سے نن و آثا پر بیغربی کا نیز بھی نہیں جا ہوجا بین سے نن و آثا پر بیغربی کا نیز بھی نہیں جا ہوجا بین سے نن و آثا پر بیغربی کا نیز بھی نہیں جا ہوجا بین بن نغلب کے تذکرہ بیغربی کا نیز بھی نہیں جا ہو ان بن نغلب کے تذکرہ بیغربی کا جن بین بین ہو ان کیا ہے ۔

اعمش کے چندعجیب وغرب نوادر ہیں جوان کی ملالت قدر کو ظاہر کرنے ہیں چنانچہ علامہ ابن خلکان ان کے مالات ہیں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خلیقہ ہشام بن عبدالملک ہے ان کے پاس اپنا قاصد کھیے اکہ عثمان سے خلیقہ ہشام بن عبدالملک ہے ان کے پاس اپنا قاصد کھیے اکہ عثمان سے خضا کل اور علی کی برائباں مجھے لکھ جیجہ و ۔اعمش نے مشام کا خط ہے کر کری کے مذیب و ہے دیا اور وہ اس خط کو چباگئ اور قاصد ہے کہا جا کرشام ہے کہ دینا کہ متھا رہے حظ کا بہی جواب ہے ۔ قاصد نے کہا کہ ہشام نے قسم کھائی کے اعرب مقال جواب ہے کر زگیا تو مجھے تن کر ڈائے گا۔ قاصد نے اعمش کے اعرب و احباب سے بھی سفارش کو ائی ۔ جب سب نے امراز کیا تو اکھوں نے جواب ہیں لکھا ۔

« اگر د نیا بھرکے لوگوں کے فضائل عثمان کو حاصل ہو جا بین اور

دنیا بھرکے لوگون کی برائیاں علیٰ میں اکتھا ہوجا میں تو تھیں کیا تم لینے آب کو دیجھاکرو "

علام ابن عبد البرنے ان کا ایک وافغہ یہ نقل کیا ہے کہ نقال بن موسی بیان کرتے سے کہ امام ابو منبقہ کے ہمراہ اعمش کی عیاد سنت کو گیا ابو منبقہ نے کہا اے ابو محمد (اعمش) اگر مقارے بارخاطر نہ ہوتا تو میں منبئی بار مخصاری عیاد سنت کو آتا ہوں ہی سے زیادہ آتا۔ اعمش نے کہا کہ غداکی متم حبب نم اپنے گھر ہیں ہوتے ہو تو بھی تیرک سے زیادہ آتا۔ اعمش نے کہا کہ غداکی متم حبب نم اپنے گھر ہیں ہوتے ہوتو بھی تیرک بیا بارگراں ہوتے ہو خرب میرے یاس ہوگے تو میراکیا حال ہوگا؟

ایک اوران کا وانغه شرکیب بن عبدالله قاصی کی زبانی ہے۔شرکیب کہتے ہیں کہ میں اٹمنش کے مرض الموست میں ان کے پاس حاصر تھاکہ استے ہیں ابن سشبرمه اورابن ابی میلی اورامام ابومنبفه ان کی عیادست کو اے ، نوگول نے ان كى مزاع برُى كُوا بخول نے انتہائی كمزوری ونقاب سنه كا ذكر كبا . اپن خطاؤ ں بر ائی مراسان ظاہر کی اور کچھ آب دیرہ سے ہوگئے۔ امام ابوصنیفہ مراسے اور کھون ف فرایا اے الومحد! خداسے ڈرسے اور اپنے اور زس کھائیے آب مھرت علی کے متعلن ایسی مرشیں بیان کرنے تھے اگرا ہان سے توبر کر بینے تو آب کے لیے احجا ہونا۔ اعمش نے کہا۔ تم میرے ایسے شخص کے بیے الیبی بات کہتے ہواور خوب سخنت وسست سابا - مخفر بركم اعمش براے تقة ومعتذ عالم وفاصل بزرگ شخصان کے صدق وعدالست تقوی و برہر کاری برسب کا اتفاق ہے جملہ ارباب صحاح سننه وعنبسسره سے ان کی روابیت کردہ حدیثوں سے کام دیاہے۔ صیح بخاری صحب عسلم سب بی بین ان کی مدنیین موجود بین -سلاي مين بيدا موت به انتقال كما.

#### سر

# قاصى شركب بن عبداللدين سنان بن السنخى كونى

ل ابن فیتبه نے معارف بیں انھیں مشاہیر شیعہ بیں ذکر کیا ہے۔ میزان الاختا علامہ ذہبی میں بر ذیل مالات برشر کیا ، فدکور ہے ۔ عبدالشرین اور بیں خدا کی ہم کھاکر کہتے ہیں کہ نشر کی سنبعہ ہیں ۔ اسی میزان میں بہجی ہے کہ ابو واؤ در ہا دی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے شرکی کو کہتے سنا کہ :

« على من برالبشر من من الى فقد كسفر "

« علی نمام خلائق ہیں سب سے مہتر ہیں جس نے اس کا انکار مر

كبا وه كأ فربوكبا "

مطلب بہ ہے کہ حفرت علی بعد رسول اللہ اسب سے مہتر ہیں۔ مثر یک منجد ان حفزات کے ہیں حضوں نے امیرالمومنین کے نف خلافت کی مذیب روایت کی ہیں جنانچہ میران الاعتدال میں ایک مرفوع صدیث ابو ہر رہے سے سے ب

" لیک منبی وصی دوارث وان عسلیاً وصیبی دوارثی" « ارت دفرایا بیغیم نے کہ ہربنی کا وصی و وارث ہواکرتا

ہے اور علی میرے وصی و وارث ہیں "

یر شرکب ابرالمومنین کے نفتائل ومنا تب کی نشروا شاعت بین بڑے مسنغد و مرکزم اور آپ کے نفتائل ومنا تب بیان کرے بنوامیہ کو خوب زیر کیا کرتے تھے۔ زیر کیا کرتے تھے۔

مُورِخ ابن خلكان نعاين كناب ونسات الاعبان مين بسلسله مالات شركك كتاب درة الغواص سير وانعدنقل كياسيك. « ایک اموی شخص نشر کیب کی محبت میں اٹھا بیٹھا کر نا تخفا ایک مرتبه مشر کب فے حضرت علی کے فضائل بیان کیے۔اس بر اموی نے کہا :"نعبع الرحيل عسلي" " اچھ شخص نخے عَلَّ " اسس پرمٹر کیٹ کوعصہ آگیا اور بگوط کر کہنے لگے کہ کیا على كے ليے بس بہي كہہ ونيا كافى ہے؟ "منعسم الدوجل" " اجھ شخص منھ " اس سے زیادہ کھے اور نہیں کہنے کوا؟" مشر کیب کے مالات کا مائزہ بیننے کے بعد کسی کو بھی اس میں ذرہ برا پرشک و شبهنبي رسي كاكربه دوسنداران المبييت بسست تضاور علمارا لمبيت سے بکٹرسٹ مدنیس انھوں نے روابیت کی ہیں عبداللہ بن مبارک ان کے متعلق کہا کرنے تھے کہ برسفیان سے زیادہ مدیث کے عالم ہیں اور دہمنان علیؓ کے بخشت نزین دیمن سختے اورا نھیں بہت ہوا کہا کرنے ۔ ایک مرتب عبالسلام بن حرب نے شرکب سے ہو جھاکہ اپنے اکب بھائی کی عیادت کو طینے ہو؟ يوجها - كون ؟ - عبدالسلام نے كہا مالك بن مغول - مركب نے كها جوشخف على وعار كوعبب ككاف وه ميرا مجانى مهين ـ ایک مرتبر شرکب کے سامنے معاویہ کا تذکرہ سوا۔ لوگوں نے کہا معادیم براے ملیم تھے۔ منر کیب نے کہا۔ جو تخف حق سے اعراض کرے اور علی اے جنگ کرے وہ علیم مرکز نہیں ۔ انھیں شریک نے ہی یہ عدریت بیغیرم روایت کی ہے :

اذارأبتم معاوية على منبرى فاقتلود "

"جب تم میرے منبر پر معاویہ کو دیجھنا قتل کر ڈالنا "

معقر برکدان کا شیعه مونا اظهر من الشمس ہے مگر باوجوداس کے علامد ذہی نے النصیں مافظ وصدوق اور بیجے ازائمہ کہا ہے اور ابن معین کا ان کے متعلق بیفقزہ بھی نقل کیا ہے کہ برشر کیب حدوق و تقدیقے۔ اور ان کے مالات کے قائمہ برنامہ کہ برشر کیب حدوق و تقدیقے۔ اور ان کے مالات کے قائمہ برنامہ کے ازان علم سے ان ان سے اسحاق ارزق نے نوم زار حدثین ماصل کیں۔ امام سلم اور و بیج ارباب صحاح نے بحی ان کی مواتیں مدیثوں سے اپنے مملک پراسندلال کیا ہے اور اپنے صحاح بیں ان کی رواتیں میں بریا ہوئے اور ایک ایک بین انتقال کیا۔ کی ہیں بریا ہوئے اور ایک ایک بین انتقال کیا۔

### سشعبه بن حجاج عثكى

محققین اہل سنت مثلاً ابن فتیبہ نے معارف میں سنہرستانی نے ملل ونحل میں اتھیں مشاہیر شیعہ میں شارکیا ہے ان کی مدشین سیح بخاری مسح سلم و دیگر صحاح میں موجود ہیں سے میں سیب دا ہوئے سنالما ہیں انتقال ہوا۔

#### صر

#### صعصعه بن صوحان بن تجربن ماريث عبدي

ابن فیتبدنے (معارف ص<u>انه)</u> میں انھیں مشاہیر بیبہ ہیں شمارکیا ہے۔علامہ ابنِ سعد طبقات جلد 4 ص<u>ے ۱۵</u> میں ان کے متعلق لکھتے ہیں: « یہ کو ذکے اصحاب خطط سے مقرد تنفے اور حفزت علی کے صحابی نفے ۔ یصعصعہ اوران کے بھائی زیداور سیمان جنگ میں ہیلے جبل ہیں حضرت علی کے ساتھ تھے سیمان کے ہاتھ میں ہیلے ان کرکا علم تھا، وہ قتل ہوگئے توصعصعہ نے علم ہاتھوں میں ہے لیا صعصعہ نے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس سے حدثیں روابیت کی ہیں ۔ یہ برطے معتمد وموثق شخص تھے۔ مگر ان کی حدثیں کم ہیں "

علامه ابن عبدالبراستیجاب میں ان کا ذکر کرنے ہوئے لکھنے ہیں کہ عہدینی سیار عہدینی البراستیجاب میں ان کا ذکر کرنے ہوئے ہوئے اور عہدینی سیار سلام لائے مگر صغیر سنی کی وجہ سے بیٹی کی زبارت نہ کرسکے اور مخید مردان و دانا ، دیا نت دار ، عالم و فا منل انسان مختے جعزت علی کے صحابیوں میں شار کئے جاتے ہیں ۔ عالم و فا منل انسان معین ان کے متعلق میں کہ صعصعہ، زید اور سیجان فرزندان میں کہ صعصعہ، زید اور سیجان فرزندان

صوحان سب کے سب خطب سے۔ زیدو سیان جنگ جبل میں سنہ بہ ہوئے عہد خلا نت حصر ن عمر میں ایک شکل قفیہ در پینیں ہوا خصر ت عمر نے لوگوں سے دریا نت کیا ۔ صعصد جو کم سس ٹوجوان نے اٹھ کھوٹے ہوئے اور ایک پُرِیخ و مدلل تفریر کی جس میں تمام شک وشید دور کر دیا اور جو میچے جواب تھا اسے میان کیا سب نے ان کے قول کو ت لیم کیا اور انھیں کی رائے اختیار کی غرضکہ بیان کیا سب نے ان کے قول کو ت لیم کیا اور انھیں کی رائے اختیار کی غرضکہ بیم صوحان سرداران عرب اور مرکز فضل جسب نتھے۔

علامرابن فتیبرنے بھی اپنی کتاب معارف صفی ۱۳۸ بیس ننهرہ آفاق معرزین وشرفا ورمصاحبین سلطان کے سلسلہ بیں ان کا ذکر کیا ہے۔ زید بن صومان کے فضائل میں سینی کی ایک مدریت مھی درج کی ہے۔

علام عسقلان اصابعتم الث يس صعصع بن صوحان كا ذكر كرية

موے لکھنے ہیں کہ اکفول مے حفر سن عثمان اور حفر ست علی سے رواتیں کیس چھڑ علی کی معیب میں جنگ صفین ہیں مشر کیب ہوئے مبرط سے فقیعے وہلیغ خطیب تھے معاویہ کے ساتھ ان کے بڑے معرکے ہوئے ہیں بشعبی ان کے ستلق کہا کرنے کہ میں نے ان سے خطب کی تعلیم حاصل کی۔

علائی نے حالات زیادی ذکر کیا ہے کہ مغیرہ نے مجکم معاویہ الحقیں کو فسے حلائی نے حالات زیادی المحقیق کے جزیرہ یا بحرین کی طرف مجیج دیا یعمن کہنتے ہیں جزیرہ ابن کا فان میں مجیجے گئے ادروہی انتقال کیا جس طرح جناب ابو ذرنے دبذة میں حلاوطن ہوکر انتقال کیا۔

علامہ ذہبی نے میوان الاعتدال میں انھیں تغز معروف مشہور وعرف موثق لکھا ہے نیزان کے ثقہ ہونے کے متعلق علامدا بن سعدا ورنسا کی کے قوال ذکر کیے ہیں۔ان کی مدنیس سنن نسائی ہیں موجود ہیں۔

#### ظ

### ظالم بن عمروبن سعنيان ابوالاسود دولى

ان کاشیعہ و مخلص اہل بہت ہونا دنیاجانتی ہے ملاحظہ ہو اصابہ حلد ۲ صفحہ ۱۲۲ ۔ حملہ ارباب صحاح سنہ ہے ان کی حدثیں سر انکھوں پر لی ہیں۔ صبح بخاری وصبح سلم سبھی ہیں موجود ہیں پچانو ہے ہیں کی عمر ہیں ساق ہیں شہر لعمرہ میں انتقال کریا۔ یہ وہی ابوالاسود دو لی ہیں حضوں نے امیر المومنی ہے تعلیم حاصل کر کے علم نحو کی بنیاد رکھی اور دنیائے عربیت میں موجد علم نحو کے نام سے یا دکتے جائے ہیں .

#### ع

### ابوالطفيل عامربن وأكنه بن عبدالله بن عمروالليثي

غزوہ اُمد کے سال پدا ہوئے علام ابن فینبہ نے معارت میں کھیں اول درجہ کے غالی شعوں میں شار کیا ہے نیز ذکر کیا ہے کہ مختار سے علم ارکٹ کراور مختار کے آخری وقت تک رفیق تخفے ہے

علامہ ابن عبدالبر' استیعاب ہیں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ کوفہ ہیں وارد ہوئے اورح فرن علی کے ساتھ ہرم کو ہیں مشرکب رہیں جب حب حصرت علی سنہ یہ ہوگئے تو ہرم کہ چلے گئے۔ براے عالم وفاضل زیرک و دانا فصیح و بلیغ ' حاصر جواب تھے جو من علی لاکے ہیرو خاص شخف ۔ بعد موت امیرالمونین ' ہی ابوطفیل ایک مرتب معاویہ کے پاس پہنچے ، معاویہ نے پوچھا تم اپنے دوست ابوالحن (علی ) کی وفات پر کننے ریخبیدہ ہو ؟ انتحال تم اپنے دوست ابوالحن (علی ) کی وفات پر کننے ریخبیدہ ہو ؟ انتحال میری اس کونا ہی جو بنا ما درموسی ' موسلے کے انتقال پر ریخبیدہ تھیں فیدا وزرا میری اس کونا ہی کومعات کرنا (بعنی امیرالمومنین سراوار سنے کہ ان کا عم اس میری اس کونا ہی کومعات کرنا (بعنی امیرالمومنین سراوار سنے کہ ان کا عم اس سے بھی زیا وہ کیا جا ہے )

معاویہ نے ان سے پوجھا۔ عثمان کا محامرہ کرنے والوں ہیں تم کھی شعے ؟ اکفوں نے کہا۔ محامرہ کرنے والوں میں نہیں کھا البتہ ہیں ان کے قریب عزور موجو دکھا۔ معاویہ نے پوجھا۔ تم نے ان کی مدد کیوں نہ کی ؟ ابوطفیل نے پوجھا ۔ اور تم ؟ تم نے کیوں مدوسے جان چرائی ؟ تم توشام میں تخے اورشام والے سب کے سب بمقالے تا بع سخے۔ معادیہ نے کہا : میراخون عثمان کا انتقام لینا کیا ان کی مدو نہ تھی ؟
ابو طفیل نے کہا : بخفاری مثال تواہی ہے جیساکہ شاع نے کہا ہے :
«میری موت کے بعد مجھ پرنشو سے بہاتے ہوا ورمیری زندگی ہیں
تم نے ذرہ برابرمیری مدونہ کی "
صیح عسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں -

#### عبادبن لعقوب الاسدي

دارقطنی نے سنبعہ اور صدوق لکھا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ رفف کے مبلغ تنفے۔ ابن خز بمبان کے متعلق کہا کرتے کہ ہم سے مدسیث بیان کی عباد بن بیفوب نے جوروا بہت بیں ثقہ اور مذمہب بیں منہم (لیمی شبعہ) شخصے۔

انفیس عباد نے روایت کی ہے کہ ابن مسعود شہور صحابی پیغیر آبیت "وکفی اللّٰہ المومن بن الفتال" کو یوں پڑھاکرتے تھے" وکفی اللّٰہ المسومن بن الفتال بعلی " نیر بر حدیث ہمی کہ " اذا دائیتم معالیّہ عسل منہ دی منافت الحدی "

رجب معاویہ کومیرے منبر میر دیجینا تو قتل کر ڈالنا '' بعباد کہا کرنے تھے کہ جوشخص نما زمیں دشمنان آل محد میر تبرا نہیجا کرے گا وہ انخیں کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ خدا و ندعالم اس سے کہیں زیادہ الفیا ٹ کرنے والا ہے کہ وہ طلحہ وزیر کو حبنت میں داخل کرے حبصوں نے علی کی مبیست کرنے کے بعد مجھران سے جنگ کی۔ صالح جزرة كابيان ہے كه عباد عنمان كوسب تؤتم كياكرتے تھے ان سب باتوں كے با وجود بخارى ، نزمذى ، ابن ماجہ وغيرہ بيں ان كى حديث بيں موجود ہيں سنكلية بيں انتقال كيا۔

## الوعبارين عبداللبن داور بمراني كوفي

علامہ ابن فتیب نے اتھیں مشاہیر سیدیں اکھاہے صبحے بخاری بی ان کی مدیثیں موجود ہیں۔

#### عب دالله بن تراد

ابن سعدا بن طبقات ملد 4 ما م من بران كم منعلق الكفته بين برط تفته ، فقيه ، كثير الحديث اور شبعه تقد ، ان كى حد شبي كل صحاح سنه مين موجود بين .

### عب الآبن عمرة بوربه مشكدانه

امام ملم وابو داور بغوی وغیرے اسناد میں ابن ماتم نے الحبیں صدوق اور شعب کھا ہے۔ صالح بن محدین جزرہ نے ان کے متعلق کہا کہ بڑے غالی شیعیت ہے۔ ان کی مدشین صحح مسلم ، سنن ابی داو دسی موجودی۔

### عبب دالله بن لهبيه قامني وعالم مصر

ابن تبتبرن الخبس شید لکھا ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کشیتے میں عدسے بڑھے ہوئے تھے۔ ابو بعلی نے عبداللہ بن لہبعہ سے روا بت کی ہے اور انھوں نے بسلسلہ استناد عبداللہ بن عمرسے کہ رسالت مآ بی نے مرض موت میں فرمایا: میرے بھائی کو بلادو ۔ لوگوں نے ابو بکر کو بلادیا ۔ اسخفرت نے مذہبیر بیا ۔ بھر فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ ۔ لوگوں نے اب کی عثمان کو بلاد یا اس مرتبہ بھی آپ نے مذہبیر بیا ۔ بھر علی بلائے گئے ۔ آپ نے انھیں ابنی چا در میں نے بیا اور ان بر جھک گئے جب علی بہا ورسے یا ہر آئے تولوگوں نے پوچھا ۔ رسول سے کیا با تین کیس علی نے تنایا کہ انحفرت نے بھے ایک ہزار باب منکشف نے میں ایک ہزار باب منکشف ہوتے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔

ان کی مدیثیں جامع ترندی ، سنن ابی داور وعیرہ میں موجود ہیں۔ سمالے ہیں انتقال کیا ۔

عالت بن يمون قداح صحابى امام جعفرصادق

ترمذی نے ان کی مدیثوں سے اپنے سلک براستدلال کیا ہے۔ جامع ترمذی ہیں ان کی مدیثیں موجود ہیں ۔

### ابومحرعبرالرحن بن صالحازدي

ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ احسنوی بالنشیع " شیعیت بیں بھٹن گئے تھے ۔صالح جزرہ نے کہا ہے کہ بیعثمان کوگرا کہتے تھے۔ امام ابو داور دنے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحن نے صحابہ کی خرمت میں ایک کتاب مکھی تنی ریڑھے کرکھے اور می تھے۔ ان سب کے باوج دعباس ووری امام لبوی ولٹائی نے ان سے صرفین روایت کیں بسن نشائی ہیں ان کی حدثین موجود ہیں۔ علامہ ذہبی نے ابن معین کے منعلق لکھاہے کہ وہ انھیں تفتہ کہا کرنے تھے۔

#### عبدالرزان بهمام بن نافع خميري

یه اکابروعما مرکشبعه اورسلف صالحین سے تھے ابن فتیب نے معار پی انھیں مشاہیر شیعیں لکھا ہے مورخ ابن انیرٹے تاریخ کامل مبلد ہ صفت اس سلام کے حوادث کے سلسلہ میں ان کی وفات کا ذکر کیا ہے جنائجہ لکھتے ہیں:

د اس کلای کے آخریں عبدالرزاق بن ہمام نے وفات پائی پرام احد کے اساتذہ ہیں سے تنھے اور شبعہ تھے ؟ ملامتنی صاحب کنزالعال نے صدیث ہم ۹۹۵ کے سلسلہ یں ان کا ذکر کیا اور ان کی شیعیت کی حراحت کی ہے (کمنزالعمال علیہ طاقع) علامہ ذہبی میزان میں ان کے متعلق لکھتے ہیں :

ملامه دببی میزان بین ان حصفان فلط بین:

«عبدالرزاق بن نا فع یکے از علما ئے اعلام و ثقات سے بہت کی کتابیں لکھیں۔ جامع کیے رتصنیف کی ۔ بہ خزانہ علوم نقے۔
علم کی تحصیل کے لیے لوگ دور وراز سے سفر کرکے ان کے
اس آئے مثلا ا مام احمد و اسحاق ، محیلی ، ذحلی رمادی وغیر محل حفاظ حدیث و انمہ علم نے ان کی حدیثوں سے اپنے مملک پرامندلال کیا ہے۔ طبیالسی سے منقول ہے ۔ و ہ کہتے ہیں کہ ابن معین بیان کرنے سے کھی ان کے شیعہ ہونے کا کی زبان سے ایسی باتیں سین مین سے مجھے ان کے شیعہ ہونے کا کی زبان سے ایسی باتیں سین مین سے مجھے ان کے شیعہ ہونے کا کی زبان سے ایسی باتیں سین مین سے مجھے ان کے شیعہ ہونے کا

تقین ہوگیا بیں نے عبدالرزاق سے پوچھا کہ تھارے اسا تذہبن سے تم نے بڑھا ہے وہ تؤسب کے سب تی تھے معمر، مالک ابن جریح، سفیان ، اوزاعی وغیرہ تھے تھے معمرہ کیتے ہوگئے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ مبعض بن سیمان ہمارے بیاں آئے تھے ہم نے انھیں عالم وفاصل اور بڑا نیک سیرت بابا انھیں سے مثایر ہوکر ہیں نے یہ مذہب اختیار کیا۔"

خبدالردان کی اس گفتگوسے نسکاتا ہے کہ وہ جعفر صنبعی کی دجہ سے شبعتہوئے اسٹر لطف یہ ہے کہ محدین ابی بکر مفد می کا خیال یہ ہے کہ خود جعفر صنبی عبدالرزاق کی وجہ سے شیعیہوئے۔ محدین ابی بکر عبدالرزاق پر بدد عاکرتے ستھے کہ جعفر صنبی ابیسے لوگوں کو اسس نے شبعہ کردیا ۔

ابن مبین جن کا تول ہم نے اور ذکر کیا باوجود کی عبدالرزاق کی شیعیت مستخوبی آگاہ منے لیکن اکفوں نے بہت زیادہ ان کی صرفوں سے استفادہ کیا۔

احربن خیتمہ بیان کرتے تھے کہ ابن معین سے کسی نے کہا کہ امام احرتو کہتے ہیں کہ عبیدادیّہ بن کر ان کی شیعیت کی وجبہ کہتے ہیں کہ عبیدادیّہ بن معین اسے مردد وسیحتے تھے تو ابن معین نے کہا خدا کی حتم عبدالرزاق ، عبیدادیّہ بن موسیٰ سے سودرج او نیے ہیں اور میں نے عبیدالیّہ بن موسیٰ کی حدیثیوں سے کئی میں اور میں نے عبیدالیّہ بن موسیٰ کی حدیثیوں سے کئی میں اور میں نے عبیدالیّہ بن میران الاعتدال )

آبوما کے محدین اسماعیل صراری کا بیان ہے کہ ہم لوگ شہرصنعا میں عبدالرزان کے پاس تخصیل علم مدیث میں منہاک متھے کہ ہمیں خبر طی کہ امام احمد اوراین معین نے عبدالرزان کی مدیثوں کوشیعہ ہونے کی وجہ سے متروک والد دے دیا ہے ہیں اسس خبرسے بڑا صدمہوا کہ ساری محنت اکارت کئی

مجریم حاجیوں کے ہمراہ مکہ آئے وہاں ابن میبن سے ملاقات ہوئی ہم نے ان سے دریا فت کیا انفوں نے کہا ۔ اگر عبدالرزاق مرتد بھی ہوجائی تو (وہ استے ثقہ ہیں کہ) ہم ان کی حدیثوں کو متروک نہیں قرار دھے سکتے (میزان الاعتدال تذکرہ عبدالرزاق)

ابن عدی ٔ عبدالرزان کے متعلق <u>اکھتے ہیں</u> کراٹھوں نے فضائل دا المبدیت بیں ایسی مدیثیں بیان کی ہیں جس کی تا ئبرکسی وومیرے نے نہیں کی ۔ 1 ور

اے ابن عدی کا برکہنا سوا ان کے تعصب کے اورکیاسمے اجائے عبدالرزاق نے فعناک المبیت کی ہو میشیں روایت کی بس انصاف بیندملا ، اہل سنت ہے اس کی تائید بھی کی ہے اورا سے صحیح مرتول میں شارکیا ہے ا ن فارجی واصبی دشمنان المبسیت سے البتد مخالفت کی ہے ۔ سنجہ ا ان مد شول کے ایک وہ مدیث ہے جواحدین ادہر جو با تغاق حجت ہیں نے روایت کی ہے كم في معدارزان في بيان كياأن معرف ان مدمري في ان معبيد الله في ان سے ابن عباس نے کہ بنجیر نے حصرت علی کی طوت نگاہ اٹھاکر کہانم ونیا میں مجی سروار ہوادر آخرت بیں بھی جس نے تھیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اورجس نے تم سے دشمیٰ کی اس نے مجے سے دشمیٰ کی ۔ متھیں دوست رکھنے والا خداکو دوست رکھنے والا اور خب دیشن رکھنے والا خداکو دسمن رکھنے والا اور عذاب جہنم ہے محفارے ویش کے یے۔امام ماکم مسندرک مبارس صفحہ ۱۲۸ براس مدمیث کو درج کرے لکھتے ہیں کہ مدمیث بخارى والم كم معيار يريمي ميج سے مكران دولوں نے اپن صحيحيين ميں درج تنہيں كيا دومرى مدیث ہے جوعبدالرزاق نے لبلداسناوا بن عباس سے روامیت کی ہے کہ جناب سیدہ نے رسالت مائ سعون كى بابامان ك مع غريب ونادار شخص سع بيا ا كفرت سع فرایکباتم اس سے خوش نہیں ہو کہ خداوند کریم نے بات ند کان زمین کی طرف ( باتی انگام خربر)

اہلِ مبت کے دہمنوں کے معالیہ میں منکر حدثیبی بیان کی ہیں۔ لوگوں نے انھیں شبعہ لکھاہے۔

مخفریه که با وجود عبدالرزان کے کھلم کھلاشید ہونے کے علار اہل سنت نے انتہائی جلیل الفذر عالم محدث اور بے حد تقدومعتر سمجا ہے امام احمد سے کسی نے پوجہا عبدالرزاق سے بڑھ کر بھی آپ کو مہبر حدیث والا ملا؟ انھوں نے جواب ویا پنہیں ان سے بہتر کوئی نہیں ۔

علامہ فتیران اپنی کتاب جع بین رجال الصیحیین میں سبلہ حالات عبدالرزاق امام احرکا تول نقل کرنے ہیں کہ جیب لوگ سیغیر ہوگئی حدیث میں اختلاف کریں تو عبدالرزاق جو کہیں وہ صبح ہے۔ ان کی حالات قدرکاای سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علامہ ابن خلسکان عبدالرزاق کے باس ( ملاحظہ ہو وفیات الاعیان) ان سے اپنے زمانہ کے انگراسلام نے حدیثیں دوایت کیں جیبے سفیان بن عیبنہ ، احدین حذیل ، کی بن میبن وعیرہ ان کی حدثیبی جمام عاصر نئے میں موجود ہیں بسالہ میں میب اہوئے اور اللاج میں انتقال کیا۔ امام عفر خاوار ق

(بقیدگرشته صفی کا حاسشیہ) نظر کی ان بیں سے حرصت ورشخصوں کو نتخب کیا ابکہ کو پخفارا با ب بنا یا دوسرے کو محقادا منوبر اس مدسینشہ کو الم ماکم نے لبلدا سنا دا بوہر برج سے جمی روابیت کباہے ۔ الماحظ بہوست درک جلدس صعافیا

ے دشنان ال بریت کے متعلق عبدالرزاق کی بیان کردہ مدشین معاویہ ادران کے بیرو وُں ہی کے نزد کیہ منکر ہو تکتی ہیں شاہ یہ مدیث جوعدالرزاق نے مبدد اساد مرفوعاً روایت کی کہ اذا دائیتم معاویة علی منبوی فاقت اوج "جہ سادیہ کومیرے منبر پر دکھینا فتق کر دینا "

#### عب الملك بن اعين

به زراره ، حمران و بجیر و عبدالرحن و غیره کے بھائی ہیں ۔ بہ سب کے سب بزرگان شبعہ سے ہیں اور الخول نے خدمت سریعیت کرے برا سے درجے حاصل کیے ۔ ان بھا یکوں نے اولاد بھی بڑی صالح و مبارک یائی ۔ باپ کی طرح بیٹوں نے بھی مذہب حقہ کی ترویج واشا عت میں برا احد دیا عبد الملک کے منعلق علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں اکھتے ہیں ابووائل فیم عبدالملک کے منعلق علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں اکھتے ہیں ابووائل فیم کا بیان ہے کہ ابوحاتم نے انفیس صالح الحدیث کہا ہے دوسروں نے صدوق اور رافقی کہا۔

ابن فنبسران، کتاب جع بین الرجال الصحیحیین بین ان کا ذکر کرے تھے ہوے مکھنے ہیں کر عبد الملک بن اعین حمران کونی کے بھائی ہیں اور شبعہ منتھے۔ بخاری میں بن ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

عصرالام جعرصادق ہمیں انتقال کیا۔امام نے ان کے بیے وعالی اور یہ بھی روامیت بیں ملتا ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کی ۔

### عبدالشربن عسى كو في

امام بخاری کے مشیوخ ہیں سے ہیں ۔ ابن فیتب نے اپنی کتاب معارف صفط میں اصحاب مدیب بیں ان کا ذکر اوران کی شیعیت کی تھر ہے گی ہے مچرمٹا ہیرِ شیعہ کے صن میں بھی ان کا ذکر کیا ہے ۔ (ملاحظ ہومعارف صفے ہے) علام ابن سعدتے طبقات علد 4 صف الران کے مالات لکھے ہیں اوران کے شیعہ ہونے کی صراحت کی ہے ۔ ابن اشر نے تاریخ کا مل ہیں سبلسلہ واتعان سلالے ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبیداللہ بن موکی عبید اللہ بن موکی عبید اللہ بن موکی عبید اللہ بن موکی عبید اللہ بن موکی بخاری نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق کھا ہے ۔ عبیداللہ بن موسی بخاری کے شیخ ہیں اور فی فف ہفتہ ہیں لیکن یہ شیعہ اور مذہب المسنت سے منحو ف تھے۔ ابو ما تم وابن معین نے اکھیں تقہ قرار دیا ہے ۔ احمد بن عبداللہ عجلی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن موسی براسے عالم قرآن وہا حب معرفت کے متعلق کہتے ہیں کہ عبیداللہ ہی ہوئے یا ہنستے ہوئے دائیں دھیا۔ انتھ بی کہ عبیداللہ ہی ہوئے یا ہنستے ہوئے سالم دہی میں براسی میں اللہ کے ہوئے یا ہنستے ہوئے مالات کے منن میں بھی برائلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ تقہ اور شبعہ نے ۔ ابن معین عبیداللہ بن موجود ہیں۔ اور عبدالرزاق سے صدیث کا استفادہ کرتے ، یہ جا نتے ہوئے کہ بید دونوں شبعہ اور عبدالرزاق سے صدیث کا استفادہ کرتے ، یہ جا نتے ہوئے کہ بید دونوں شبعہ مسلک کے ہیں ان کی عدیث یں صبح بخا ری وسلم اور جی صحاح ہیں موجود ہیں۔ مسلک کے ہیں ان کی عدیث یں صبح بخا ری وسلم اور جی صحاح ہیں موجود ہیں۔ مسلک کے ہیں ان کی عدیث یں صبح بخا ری وسلم اور جی صحاح ہیں موجود ہیں۔ مسلک کے ہیں ان کی عدیث یں صبح بخا ری وسلم اور جی صحاح ہیں موجود ہیں۔

### الواليقطان عثمان بن عير تقفي كوفي بجلي

سنن ابی داؤ د اورجامع ترمذی بین ان کی حدثین موجود ہیں ۔

#### عدى بن ابست كو في

ابن معبن نے انجیس غالی سنبید اکھاہے۔ دار قطنی ال کے متعلق ملکھتے ہیں کہ غالی رافضی ہیں اور ثقہ ہیں۔

علامہ ذہبی ان کے مالات میں اکھتے ہیں کہ بیشیوں کے عالم صاد قان کے قاصی اوران کی مسجد کے امام ہیں -اگرا تھیں جیسے دومرے شبعہ بھی ہوا کریں توشیوں کی برائیاں بہت کم ہوجائیں۔ واقطی ،احد من صنبل ،احد عجلی احد سائی سبھی انھیں تقہ جانبتے تھے۔ان کی حاشیں میچے سلم و بخاری بیں موجود ہیں۔

#### عطبين سعاربن جناده عوفي

بڑی شہر شخصیت کے بزرگ ہیں علامہ ذہبی سالم مرادی سے نقل کرنے ہوئے مکھتے ہیں کے علیہ شبعہ شخصے۔

ابن قبیب نے عطیہ بن سعد کے بوتے حین بن من ابن عطیہ کے حالات کے صنن میں لکھا ہے کہ بر عطیہ حجاج کے زائد ہی فقیہ کے اور شبعہ سنے بمجر کے صنن میں لکھا ہے کہ بر عطیہ حجاج کے زبائد ہی فقیہ کے اور شبعہ سنے بمجر لبلیا، تذکرہ مشاہر شبیر بمجی ان کا تذکرہ کیا ہے۔

علامه ابن سعدے ان کے جوحالات اکھے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیشیعیت ہیں کنتے راسخ وثابت قدم بردرگ سختے۔ ان کے باپ سعد بن جنادہ امیرالمومین کے امعاب میں سے تھے ۔ امیرالمومین کوفہ میں تھے۔ سعد مصرت کی خدمت ہیں آتے بوص کیا : امیرالمومین میا میرے بیاں فرزند میریا ہوا ہے اسس کا نام دکھ دیجیے۔

آب نے فرمایا: یہ عطبہ خداوندی سے ۔چنانچ عطبہ ام رکھ دیا گیا۔ ابن سعد یہ بھی لکھنے ہیں کہ :

" عطیہ نے ابن استعدث کی ہماہی میں حجاج برخروج کیا جب ابن استعدث کوشکست ہوئی نوعطیہ فارس مجاگ گئے۔ حجاج نے فارس مجاگ گئے۔ حجاج نے فارسس کے ماکم محدین قاسم ثقتی کو لکھا کہ عطیہ کو بلاکہ کو کہ علی بر تبرّا کریں ورندتم الخیب جارسوکورٹسے ما رو رمبر اور ڈارٹھی مونڈ ڈا تو۔ محدین قاسم نے بلاکر حجاج کا بہ خطاستایا

انفول نے انکارکیا تو اسس نے انفیں جا رسوکوڑے مارے
اور سراور وار می مونٹ والی ۔ جب قتیبہ والی خراسان ہواتو
عطیداس کے پس پہنچاور برا برخراسان ہی ہیں دہے ۔ بچر
حب عربن ہیرہ عواق کا گورز ہوا تو انتفوں نے عمرکوخط
کھا اور عواق آئے کی اجازت مانگی اس کی اجازت پر یہ
کوف آئے اور برابر کوف میں دہتے ۔ بہاں تک کہ سلامی یہ
وہیں انتقال کیا ۔ یہ برطے تقد بزرگ ہیں اور ان کی مذیب
عطیہ نے برطی پاکیزہ ہیں دطبقات ابن سعد عبلہ ہ صلالا ) "
عطیہ نے برطی یا گیزہ ان کی اولا و سب کے سب شیعہ تھے او ر
برطے عالم وفاضل معاصب عن وسرف اور ممتاز شخصیتوں کے مالک جیب
حبین بن حن بن عطیہ و محد بن سعد بن محد بن حسن بن عطیہ وغیرہ۔
عطیہ کی مدیثیں سن ابی واؤد و تر بذی ہیں موجود ہیں ۔
عطیہ کی مدیثیں سن ابی واؤد و تر بذی ہیں موجود ہیں ۔

## علاربن صالح نبى كوفي

میزان الاعتذال بین تسبله کالاست علار الوحاتم کایر قول مذکور بسید کرید فالص شیعول بین سے شخصہ امام الوداؤد و تر ندی نے ان کی حدیثوں سے اپنے ملک برات دلال کیا ہے۔ ابن معین نے تعرکہ اسے الومام وابو زرعہ نے ان میں کوئی خرابی منہیں مجھی ۔

ان کی حدیثین ابی داؤد وجامع ترمذی میں موجود ہیں۔ یہ شاہر مجھی تھے امیرالمومین کی مدح میں برطے معرکہ کے قصیدے اور حضرت سیدالت ہدار کے مریثے لکھے ہیں۔ سیدالت ہدار کے مریثے لکھے ہیں۔

### علفر بن فيس بن عبد الله تخني

برخفوص مبان اہل بیت سے تھے۔ علامہ شہرسان نے ملل وکل میں انھیں مشامیر بین بیہ کے زمرہ بیں اکھا ہے۔ یہ علقہ کبار محد نثین ہیں سے نھے۔ یہ اور ان کے بھائی اُبی امیرالمومنین کے صحابی ہیں جنگ صفین میں حصرت کے ہمرکاب تھے۔ اُبی حضین کثر ت عبادت کی وجہ سے" اُبی العلاة "مناز والے اُبی کہا مانا کھا ۔ نگر صفین میں شہید ہوئے علقہ نے بھی برط سے کار اِکنمایاں انجام دیے۔ وہمنوں کوخوب تدینے کیا۔ ان کی ٹانگ زخی ہوگئی۔ یہ مدست العمر معاویہ کے مرکم مخالف وہے۔

علقہ کی عدالت و حلالت فکر رحفزات اہل سنت کے نزدیک با وجود ان کی شیعیت کے ہم التوںن حیثیت رکھتی ہے ۔ ارباب صحاح سنزے ان کی صدینوں سے احتجاج کیا ہے جیجے بخاری وصبحے مسلم ہیں ان کی حدشیں موجود ہیں بر سال ہے میں کوفیوں اشقال کیا۔

### على بن بديمي

علامہ ذہبی نے میزان الاعتذال ہیں ان کے متعلق اکھا ہے۔ الماح بن منبل انھیں صالح الحدمیث اور مبیل القدر شعبہ بیان کرنے تھے۔ ابنِ معین نے انھیں نفتہ فرار دیا ہے۔ اصحاب من نے ان سے روایت کی ہے

### ابوالحن على بن جعد حوسرى بغدادى

امام بخاری کے شبوخ بیں سے ہیں۔ این فتیسے معارف میں اتھیں

مشامیر بیدین لکھاہے۔ میزان الاعتدال میں ان کے مالات میں ہے کہ اٹھ بھرس تک ان کا وطیرہ برم ہے کہ انگھ بھرس تک ان کا وطیرہ برم ہے کہ ایک دن روزہ سے رہتے دوسرے دن بحالت افطار قبیدانی نے کتاب جمع بین رجال الصیحیین بیں ان کا ذکر کیا ہے بخاری نے اپنی میں بناری نے بین ان سے بارہ مرشیں روابیت کی بیں۔ ۲۹ برس کی عمری سنتا بارہ بیں انتقال کیا ۔

## على بن زمد بن عبالله تنمي بصرى

احمد عملی نے اتھ بی شبید اور انفنی تکھا ہے مگر باوجودان کے سفید الدفنی ہونے کے علم راوجودان کے سفید الدفنی ہونے کے علمار تابعین نے ان سے سنفادہ کیا یہ لیم کا انتقال ہوا مختے اور البے ملیل الفدر وعلم دفضل میں ممتاز کہ جب حس بھری کا انتقال ہوا مہم والوں نے ان سے کہا کہ آب حسن بھری کی مگر پرات بھر نے ان سے کہا کہ آب حسن بھری کی مگر پرات بھر کے اندر کوئی کوئی سنیم ہواکر تا ۔ ومانہ بیں بھرہ کے اندر کوئی کوئی سنیم ہواکر تا ۔

قیرانی نے اپنی کناب جمع بین رجال الفیجی بن بی ان کا ذکر کیاہے۔ سالٹ میں انتقال کیا۔

### على بن صلح

حنبن صالح كے بھائى ہيں جن كے مالات بين ہم قدرے ان كا ذكر مگر بھي ميں صبح مسلم ميں ان كى مدشيں موجود ہيں ساف يوسى انتقال كيا.

## ابونجيئ على بن غراب فرزارى كوفي

ابن حبان نے انھیں سیعہ لکھاہے۔ ابن معین و دارفطنی نے انھیں تھ

قرار دیاہے۔ ابوحاتم نے ان کی حدیثوں میں کوئی مضائفتہ نہیں سمجھا۔ ابوزرعہ نے کہا ہے کہ میرے نز دیک صدوق ہیں۔

امام احدکا ارت و سے کہ بیں تو انتھیں صدیق ہی سمجتا ہوں ۔ اصحام سنن نے ان کی حدیثیں درج کی بہب ۔ ادون رسٹ پدکے زمانہیں سے الم میں انتقال کیا۔

#### ابوالحن على بن قادم خزاعى كو في

یبهبت سے محدثن کے شیخ ہیں -ابن سعد نے طبقات ملد و صلع ا بران کا تذکرہ کیا اور اکھا ہے کہ بڑے شبعہ تھے سن الی واؤد و مام ترندی یں ان کی مدشیں موجود ہیں -

#### على بن مت ذرطرا كفي

نزندی ونسائی اور دیگر محدثین کے شیخ ہیں ۔ علامہ ذہبی نے عالم نسائی کا فؤل نقل کیا ہے کہ علی ابن منذر خانص شیعہ اور ثقة ہیں ۔ ابن حاتم شے انحیب صدون و ثقة لکھا ہے ۔ امام نسائی گواہی دینئے ہیں کہ علی بن منذر خانص شیعہ شخصہ بھران کی مدیثوں کی روابیت قابل اعتنا نہیں اور سنعہ راوبوں سے محدث ابل سنت نے دوابیت کی سے کس مدیک لائن ماتم ذہنیست بیے ساتھ ہیں انتقال کیا ۔

## الوالحن على بن صائم بن بريدكو في

امام احد کے اساند وسی سے ہیں۔ امام ابوداور نے اتھیں کھوسس

شبعه لکھا ہے۔ ابن حبان کا فول ہے کہ علی بن اسٹم غالی شیعہ تقے حجعفر ابن ابان کہتے ہیں کہ ہیں سے ابن مذیر کو کہنے سے نا علی ابن اسٹم شیعیہ سے ہیں حدسے طرحے ہوئے تھے۔

بخاری فراتے ہیں کہ علی بن ہاشم اور ان کے باب دونوں اپنے ہزیب میں بڑے غالی مخفے اسی وجہسے بخاری نے ان کی مدشیں صبح بیں درج نہیں کیس نیکن باقی پانچ ارباب صحاح نے ان کی مدشیں ابنی صحاح میں درج کی ہیں اور ان کی مدشوں سے اپنے مسلک برا حنجاج کیا ہے۔

ابن مین و عیرہ نے اتخیں تقد فزار دیاہے ۔ ابوداؤ دیے اثبات میں شار کیا۔ ابوزرعد نے صدوق کہا ۔ امام نسائی نے ان میں کوئی مضالفتہ نہیں سمجھا۔ سلام تا ہیں انتقال کیا

#### عمارين زرلتي كو بی

سلیان نے اتھیں رافقی شارکیا ہے اور با وجودان کے رافقی ہونے کے کے میں میں کے دافتر ہیں ۔ کے میج سلم وسنن ابی داؤر وسنن شائی میں ان کی مدشیں موجود ہیں ۔

#### عماربن معاوب

ان کی کنیست ابومعاویریخی - برجلیل الفذرشید شخفے محبت اہلیدیت کے جرم بیں جرم میں انھیں بڑی اذخیس دی گئیں بہشیرین مروان سے شبعیت کے جرم بیں ان کے دونوں بیرکاٹ ڈانے - بہت سے محدیث کے استاد ہیں حنجموں تے ان سے مدیث کا استفادہ کیا اوران کی مدیثوں سے ابینے مسلک بران دلال کیا - امام احمد، ابن معین ، ابو حاتم اوربدہت سے لوگوں نے انخیش قراد یا ہے کہا ۔ امام احمد، ابن معین ، ابو حاتم اوربدہت سے لوگوں نے انخیش قراد یا ہے

ہخاری کوچوڑ کر باق سجی ارباب صحاح نے ان کی حدثیب اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق تمام مذکورہ بابین نقل کی ہیں اوران کے متبعہ اور ثقر ہونے کی مراحت کی ہے نیزیہ کہ ان کے متعلق کئی میں اوران کے متبعہ اور ذان کے ثقہ ہونے میں کلام کیا سواعقیلی کے ۔
میں میں انتظال کیا۔

## ابواسطق عمروبن عبداللهمدان كوفي

"کوفد کے کچھ ایسے افراد نظے کہ باوجود کچہ لوگ ان کے عقائد و خیالات کو بہند نہیں کرنے تھے مگر فن حدیث ہیں وہ مرجع انام اور محدیثین کوف کے راس ورسّبس تھے جیسے ابوالئی منصور، زبیدیای، اعمش وغیرہ لوگوں نے ان افراد کی سجائی و انداری کی وج سے ان کی بیان کروہ حدیثوں کو مرآ تھوں میردگھا اور جو حدیثیں ان لوگوں نے مرسلا بیان کیں ان بیں نوٹون کیا "

ا ہواسمان کی مرسلا بیان کی ہوئی حدیثوں میں نامبی ذہنیت والوں نے

#### توقف جوكيا الخبي مين سے ايك حديث بيہ :

" قال رسول الله على كشجيرة انااصلها وعلى فوعها والمسين شمرها والمسيعة ورفها "

« علیٌ کی مثال درخست جیبی ہے۔ ہیں اس درخست کی جرط موں ، علی اس کی شاخ ہیں حسن وصین اس کے مجل ہیں اورسشیع اس درخست کے بہتے ہیں ٹ

ان کی مدینوں سے جملہ ارباب صحاح نے استجاج کیا ہے بخاری وسلم اور دیگرکتنب صحاح سجی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں ۔

#### ابوسهل يحون أبن ابي جبلاليفرى

ابن قبیبه نے معارف میں انھیں مشا کھیے میں شارکیا ہے۔ علامہ ہمی میں ان قبیب معارف میں انھیں مشا کھیے ہیں کہ ان الاعتدال میں ان کے منعلق مکھتے ہیں کہ ان کان بقال لد عون العدین ان محب لوگ سجائی والے و دن کہتے ہیں جعفر بن سلیمان انھیں شیعہ اور دنیگر انھیں رافقی بیان کرتے ہیں۔ ان کی صرف میں میں ہی ہیں اور دنیگر کتنے میں ہی ہی ۔ کتنے صحاح میں ہی ۔ کتنے صحاح میں ہی ۔

ف

#### فقتل بن دكيين

كنيت آب كى الونعيم تقى ير بخارى كمشيوخ مين سيمبي محققاني

المسنت مثلاً ابن فيتبه وغيره ف الخبس شبعه لكهاس علامه ذبهي ميران الاعتدال مين لكست بن :

«العنصنى بن دكسين البونسعيم حافظ حسجسة إلا انسه يستشيع "

" ففنل بن دکین جن کی کنیست ابولنیم تھی یہ مدیب کے حافظ اور حجت ہں مگر یہ کہ سنب جہ تھے ؛

ان کی شیعیت بین کسی کو تا مل کی گنجائش منہیں ۔ ان سے جدار باب مِعام اتجاج کرنے ہیں ۔ ان کی عد شیس میچ بخاری میچ مسلم اور دیگر صحاح سبھی میں موجودی ہے۔ سنامج ہے زمانۂ حکومت معتصم میں انتقال کیا .

علامه ابن سعد طبقات مبلد ، صفح ٢٤٩ بران كے منعلق لكھتے ہيں -" وكان شقة مساهدوناً كشب بدالحد ديث ، حصصة " " يه مجروس كے لائق مرطرح قابل اطبيان مهبت زياده عديوں كے دادى اور محبت ہيں "

#### ابوعبدالرحن فنبل بن مرزوق

علامه ذہبی ان کے متعلق میزان الاعتدال میں مکھتے ہیں کہ بیمشہور و معرومت شیعہ ہیں -

سفیان بن عیبنہ ، ابن مین ، ابن عدی وغیرہ حبلہ اکمۃ حدیث نے انھیں تفتہ قرار دیاہے۔ مینم بن جیل نے ان سے متعلق کہا ہے کہ فضیل بن مرزوق ' بلحاظ زہر وفضل بیکے از ائمہ ہالیت تنے ۔ صبح سلم میں ان کی حدثیبی موجود ہیں ۔

#### فطب ربن خليفه حناط كوفي

عبدالله بن احمد نے ابنے والدامام احمد بن صنبل سے فطر کے متعلق بوجها توا کھوں نے فرایا:

« ثقة صالح الحديث ، حديثة حديث رجل كيس الا انده ستشيع ؟

« فطر ثقد ہیں ، صالح الحدیث ہیں ۔ ان کی حدیثیں زیرکے ہ دانا لوگوں مبیبی ہیں لیکن یہ کہ وہ شبعہ ستھے " ابن معین کا تول ہے کہ فطر بن خلیفہ ٹعراورشیعہ ہیں ۔میچ بخاری وسن الع میں ان کی حدیثیں موجود ہیں سے کے بیں انتقال کیا ۔

هم

## ابوعشان مالك بن المغيل بن زيا دبن درم كوفي

امام بخاری کے شخ ہیں۔ ابن سعد طبقات عبلہ و میمی بران کے صالحت ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ:

"ابوضان تقداور صدوق اور برطے مشدید فتم کے شید تھے!" علامہ ذہی نے بھی ان کی عدالت و حالالت قدر پر روسٹنی ڈالی ہے اور وصاحت کی ہے کہ اکفوں نے غرمیب تشیع اپنے استناد حن صلح سے حاصل کیا ۔ اور ابن معین کہا کرتے کہ کوفہ بیں ابوعنسان جیبا مطوس آدی منہیں ۔ ابوحاتم بھی ان کے متعلق بہی دائے رکھتے شتھے ۔ اسام بخاری ہے بلا واسطهان سے منفد و مدیثیں رواست کی ہمیں بخاری وسلم ہیں ان کی حدیثیں موجود ہیں سول کہ چیں انتقال کیا ۔

#### محسسدين خازم

جو ابومعا وبرمنر بتیمی کے نام سے زیادہ شعبہ ورہیں۔علامہ ذہبی میزان الاعتدال بیں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

" یہ بڑے ثقہ ،کھوس اور پیج از انکہ اعلام کھے۔ میری دانست بیں کسی نے بھی ان کے متعلق کوئی ایسی باست بہیں کہی جو ان کی شان کے منافی ہو ہ

امام ماکم فراتے ہیں کہ ان کی مدینوں سے بخاری وسلم دونوں نے لیے مسلک پراستدلال کیا ہے ۔ان کے متنعی مشہورہے کہڑے غالی شیعہ تھے ۔ان کی حدیثوں سے حبارارہا ب صحاح سنہ نے احتجاج کیا ہے اور سبی صحاح میں ان کی مدیثیں موجود ہیں سالگہ ہیں پہیا ہوئے اور <u>19</u> میں اتنقال کیا۔

## محدب عبلك رنينا بورئ نهوس الم احاكم

بہررگ حفاظ ومحدثین کے امام اور سنیکر اول کتابوں کے مصنعت ہی جی الے علم کی خاط ملک کے مصنعت ہی جی الے علم کی خاط ملک کے سفر کیے اور دو سر ارسٹیوخ حدیث سے احادیث کا استفادہ کیا۔ ان کے زمانہ کے مرج انام علمائے اعلام جیبے صعلوکی امام ابن فور اور دی گرجیع ان اکام الحنیں اپنے سے مقدم و مہتر سمجھتے تھے اور آپ کے علم وضن کا کھا طریحت تھے۔ معزز و محترم ہونے کے معترف اور بی کے مسلم وضن کا کھا طریحت تھے۔ ان کے بعد کے جینے محدثین ہوئے وہ سب اپ کے سٹ برامام سمجھتے تھے۔ ان کے بعد کے جینے محدثین ہوئے وہ سب اپ کے

خوان علم کے زلّہ خوار ہیں۔ بزرگ اکا برسنہ بعداد رنز لعبت مصطفوی کے حافظو میں سے سقے۔ جیب اکہ علامہ ذہبی کی تذکرہ الحفاظ بیں صراحت موجود ہے بنر میزان الا عندال میں بھی سبلیا کا لاست امام موصوف تقریح ہے براسات میں بیدا ہوئے ادر صن بھرہ میں انتقال کیا۔

#### محربن عبيدالله بن ابي راف مدني

ان کا پورا خاندان سنبیم تقادان کے خاندان والوں کی نضایف دیکھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ برحضرات شیعیت میں گنتے راسخ اور ثابت قدم تقے و محمد بن عبیداللہ کو ابن عدی نے کوفہ کے سربر اور دہ شیوں میں شار کیا ہے۔ ملاحظ ہو میزان الاعتدال علامہ زہبی ۔

ترمذی و دیگرامحاب سنن نے ان کی مرتبی اپنے محاصیں درج کی میں عبدالتدسے اورائفوں میں واج کی عبر ان نے اپنی معم کمیریں سبال اساو محدین عبدالتدسے اورائفوں نے اپنے باب واداکی وساطت سے حصرت مبغیم مخداکی یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایخفرت مے معزت علی سے ارشاد فرایا:

" كرسب سے بہلے ہم اور تم اور حن وحين جنت ميں جائيں گے۔ ہمارے چيجے ہم لوگوں كى اولا درہے كى اور ہم لوگوں كے شبعہ ہمارے وابس اور بابس رہیں گے "

### ابوعب الرحن محربن فضبل بن غروان كوفي

ابن قیب نے اپی معارف بیں انفیس مشامیر شبع میں شار کیا ہے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات ملد ، ملٹ پران کا تذکرہ کرنے ہوئے لکھا ہے:

» كه به ثقة ، صدوق اور كتير الحديث بي - بيشيعه نقع - بعض علما ران كى حديثون سے احنجاج بنبين كرنے "

ملاران می حدیون سے استجابی ہیں ترہے۔
علامہ ذہبی نے استجابی میں کئی حکھوں پر صدوق اور شید لکھا ہے۔
امام احد نے ان کے متعلق فرا یا کہ ان کی حدثتیں باکیزہ ہیں اور بیشیعہ ہیں۔
امام ابوداؤ د نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے سحنت و سے دید
شیعہ شخصے ۔ حدیث ومع فت والے ہیں اور جمزہ سے انھوں نے علم قرآن حال
کیا ۔ ابن معین نے انھیں تقد قرار دیا ہے ۔ امام احدوث ان کی حدیثوں
میں کوئی مضا گفتہ نہیں در کھیا ۔ ان کی حدیثیں صبح بخاری و لم اور دیگر صحاح ہیں
موحود ہیں ۔

### محربن لم بن طائقی

یامام جفرصاد فی می سربر آورده اصحاب بین سے متفے میشیخ الطائعة ابوجعفر طوی سے ابنی کناب رحال الشیعہ بین ان کا نذکرہ کیا ہے جسن بن حبین بن واور دنے نقة لوگوں کے سلسلہ بین ان کا ذکر کیا ہے۔

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بکٹرت علیل الفتر محدثین المبعنت کے افزال ان کی عدثین میں میں کے افزال ان کی عدثین مجے مسلم میں موجود ہیں ۔

## محربن موى بن عبالك الفطرى المدني

ابوحاتم نے ان کے شیعہ اور تر مذی نے ان کے ثقہ ہونے کی قمرا کی ہے (میران الاعتدال علامہ ذہبی) ان کی صرتیبی شیخ مسلم ودیگر سنن میں

موجود بين.

#### معاوبيين عمار دېن جې کو ني

یہ بزرگ علمائے امامیہ کے نزد کی بھی بڑے معرز وقحترم اور علمائے المستنت کے نزد کی بڑے تقہ ،عظیم المرتبت اور جلیل الفذری ان کے والدعمار حق بروری ،حن کوشی کا بہترین ہونہ تقے بٹیویت کے جرم میں دشمنا اِن ال محد نے ان کے بیر فطع کر دیے تقے ۔ بٹیا مہی قدم ہوجوباب کے ۔معاویہ بھی ایت باب کی محمل شبیہ تھے ۔ امام جعز صادق مو موسی کا فلم کی صحبت میں دہے اور آپ کے علوم کے حامل ہوئے ۔ آپ کی حدثیبیں میرے مسلم میں موجود ہیں ۔

#### معروف بن خرلود كرحي

ذہی نے میزان الاعتدال میں انفیں صدوق وشید لکھا ہے۔ نیز بیک بخاری وسلم اورالوواؤر نے ان کی مدشیں اسیف حاح میں درج کی ہیں۔ ابن خلکا ن نے وضیات الاعیان میں امام علی رضا کے موالی میں اسخیں ذکر کیا ہے جے ملم میں ان کی حدشیں موجود ہیں سنتہ ہیں بعث دار میں انتقال فرمایا۔ ان کی فرزیارت کا وعوام وخواص ہے سری مفطی شہور صوتی ان کے تلامذہ میں سے مقع ۔

## منصورين المعتمرين عبداللهن ربيعهوني

امام محد باقر وامام مفرصاد ق الحام المحد بنا كد صاحب

#### A

#### بارفن بن سعدها كوفي

ذہبی ان کے منعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فی نفسہ صدوق ہیں کمیکن سخت جتم کے رافقی ہیں۔ ابن معین ان کے منعلیٰ فرانے ہیں کہ یہ بڑے مالی شیعہ تقفے میجی مسلم میں ان کی عدیثیں موجود ہیں۔

## الوعلى الثم بن بريدكوفي

ابن معین نے انھیں تُفۃ قرار دیا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ وہ رافعنی تخفے امام احد نے ان کی حدثیمیں سسنن امام احد نے ان کی حدثیمیں سسنن الی میں موجود ہیں۔ یہ ہاتم مشہور شیعہ گھرانے کے فرد تختے عبیبا کہ علی بن ہاتم ، کے حالات ہیں ہم اور پاکھ اسٹے ہیں۔

#### مبيره بن برنم جميري

امبرالون بن کے صحابی ہیں۔ امام احران کی مدینوں میں کوئی مضائف نہیں تصور فرمانے ، شہرستانی نے ملل ونحل ہیں انھیس مشا ہیر شیعہ میں شارکیا ہے ان کا شیعہ ہونا مسلمان سے سے سسن ناریعہ میں ان کی مدشیں موجود ہیں۔

### الوالمفدام بشام بن زيا دلفرى

شرستان في ملل وتحل مين الحين مشاكير بعبين شاركيا ب- ال كي

#### عد تنيس صحح ترمذی وغیره مین موجود بین .

#### ابوالوليرشام بن عمار بن تفيير بن ميسر*و*

انهبی ظفری دشتی تھی کہتے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ابن قبیب فیصل انتهبی کے شیخ ہیں۔ ابن قبیب فیصل کے میں مثابیر شیع کے سلسلہ بین ذکر کیا ہے ذہبی نے انتهب امام ، خطب ، محدث ، عالم ، صدوق بہت زیادہ صدیثوں کا راوی لکھا ہے بخاری نے میں مہت سی حدیثیں ان سے بلا واسط روایت کی ہیں سے التھا ہے میں میرا ہو کے بروی کے ہیں انتقال کیا۔

### به شیم بن بشیر بن فاسم بن دنیا رسلمی و<sup>انسط</sup>ی

ابن قتیب نے معارف میں انھیں مشام پیر شید میں شار کیا ہے۔ امام عمد اور ان کے ہم عصر علما کے استادیں۔ ذہبی نے انھیں حفاظ اور بیجے از علمائے اعلام لکھا ہے۔ ان کی حدثیبی جیجے بخاری وسلم اور باقی سجی صحاح میں موجودہیں۔

ور

## وكيع بن جراح بن بليح بن عدى

ان ککنیب ابوسفیان تقی داین قتیبه نے معارف بین است بن مشاہیر بید مشاہیر شبعہ بین قرار دیا ہے۔

ابن مدینی نے تھی تہذیب ہیں ان کی شیدیت کی مراحت کی ہے مروان بن معاویہ ان کے شیعہ ہونے میں کوئی شید تہیں کرتے۔ ان کی عدیثوں سے انفیں حلا ڈالیں کیونکہ ان لوگوں نے ابن زمیر کی مبیت سے انکارکیا تھا۔ ابوعب دالتُدجد لی نے مینے کر ان حصرت کو رہا کیا۔

بیسینکووں میں سے چند نام ہم کنے درج کیے ہیں۔ یہ لوگ علوم اسلام کے خزینہ دارہی ان سے آثار بنوی محفوظ ہوسے اور ان برصحاح وسن و مسانید کا مدار رہا ہے۔

ہم نے ایک خواش کے مطابق ان کے متعلق علمائے المسنت کی تونیش اوران سے احتاج کو بھی ذکر کیا۔ اس سے آپ کی رائے میں صرور تندیل ہوگ کہ اہل سنت رجال شیعہ سے احتجاج نہیں کرتے۔ اگر شیعوں کی حدثیب حرمت ان کے نشیع کے جرم میں روکروی جامین توصیباک ذہبی ہے میزان میں ابان بن تغنیب کے ذکر میں کہا ہے۔ کُلُ آٹا رِ سنوی صابح وہر باد ہوجا بیل ۔ ان کے علاوہ ہزاروں کی نغدا دمیں ایسے شبعہ میں جن سے اہل سنتے احتب ج کیا ہے اور وہ آن سے مبی سند کے اعتبار سے اور کتر سن حدیہ ہے۔ سے زیادہ کشادہ دامن اورعلم کے اعتبارسے زیا دہ کسیع النظر تنھے اور زمانے کے لحاظ سے ان سے بھی مفدم نفے اور ان سے بھی زیا دہ ان کے قدم شیع میں اسخ تنے اصحاب راوا فم من برطى تعداد رجال شبعه كى بير خبين مم ند مفول نهمه كما تزييب بيان كيا العين مي البيحافظ وصدوق ولغة سنع مي جومبت المبسب كي فراني ريحب بث جرصة سب جنبين ملاوطن كباكيا - سرايس دىكىي . قتل كياكيا سوليات دىكىي اورجو علوم وفنون کے موسس و موجد ہوئے ۔ بہ صدوق و دیابنٹ و ورع و تقوی زمر<sup>و</sup> عبادست واخلاص کے دوشن سارے شعے ۔اوران سے دین اہی کولامتنا ہی فائدے بہنچ ۔ اوران کی فدماست کی رکتوں سے اسلام کا بحرے کنار آج بھی موجون ہے۔

## مكتوب مبره

سلیم ؟ بین نے آب ایسا تازہ دم سریع الخاط وزود فکرنہیں دیجھا اور نہ میرے کا نوں نے آب سے زیادہ صاحب بھیبرت شخص کا ذکر شنا۔ آپ کی زم گفتاری شیریں بیابی قابل دادہے۔ آب کے کل مکا تیب بیں آپ کی شوابیا نی دامن ول کو کھینیجتی ہے۔ آب دل و دمانے ، ہوشس وحواس پر جھا جانے ہیں۔ آپ کی مدالی و بخیرہ مخریہ نے گرذیں جھکا دیں اور صلا است کو من کے ساھنے سسرنگوں کر دیا۔

حقیفنت یہ سے کوستی کے بیے کوئی مانع نہیں ہے کہ اپنے شید مجائی سے احتجاج کی اسے مختاج کرسے چیکر شید معتبر ہو۔ لاریب اس موصوع میں اب کی رائے حق وصوا پر مبئی ہے اور منکر کی رائے عناد و ننگ دلی ہے۔ بر مبئی ہے اور منکر کی رائے عناد و ننگ دلی ہے۔

سم كل أياست الني رايان لائے اوران اكثراً يات الني ريمي ايمان لائے جن میں سے اکثر کوائب نے ذار کیا ہے جوامبرالمونین اورائکہ اہل سیدی کے فضل شرف ير دلالت كرن بس التربي مان كرابل فنله في المدابل مبت السيون باعتنان کی ؟ اورا صول وفروع میں ان کے مسلک سے دوررہے اوراختلافی مسائل ہیں ان کے بیروز ہوئے علما ئے امن نے اہل بین کے افکار وخیالا سے بحث نہ کی بلکہ بجائے ان کی تقلید کے ان سے معارمند کرتے رہے اور ان کی مخالفنت کی بروا نہ کی اورسلسنہ سے ہے کرخلفت تک عوام امنت ،غیبر المبسينة كے اسانوں برنظرائے لہذا كلام مجيد كى اتبيں اور مبح اور مسلمانشوت مدنیب اگرائمہ الببیت کی اطاعت وبیروی کے واحب وفرمن ہونے کے متعلق تصصريح مونني توجهورابل سنت كوبيروئ البسينة كيسوا جاره كارى نه بونا -اورائمه المبيينة كوحيور كروه كسي كوا بنامقتل وببينوا نبانا يسندي نهب کرتے بیکن وہ آیا ہے الہی اوراحا دیث بیغیم کوسمجنے نہیں ۔ وہ ان آیات اور ان احادیث کوجن میں اہل بیت کے منزف وکمال کو بیان کیا کیا ہے حرف مدح و ثناسمجھ اور ہرکدان سے محبست رکھنا اوران کی عزیت وتعظیم کرنا واجب ہے ان کے نزدیک ان کیا ت وامادیث کا ماحصل یہ ہے کداہل بہت سے مودت و محبت واظام واجب ہے اور ان کا احرام کرنا حروری ہے ماکر آیات قرآن مجبر وا مادبیت بیم بین تفریج بونی که نس ایمه المبین بی بیروی فرض ب توابل قبله على كاللبيبن سے انخراف نه كرتے۔ اور نه بجائے ان كے كمى دوسرے کی طرفت رجوع کرنے ۔اور بہ ظاہر ہے کہ اٹکے بزرگ زبادہ صیح سمجھنے والے بخصاور کناب اللی وا حادیث سبغیر کامطلب آج کل کے لوگوں سے بہننسہ لتمحفظ لمخفير

#### جواب مكتوب

اسسناچیز سات کون طن کانگرید و آپ کے بطف و عذایات کے سامنے میرا دل جھا ما آپ اور آپ کی ہمرائی وق جوئی کی ہمیبت مجھ برسلط ہے لکین میں آپ سے برگزارین کرنے کی امہاز سند جا ہناہوں کہ آپ اپنے مکتوب پر نظرائی کریں جس بیں آپ نے مکھا ہے کہ اہل قبلہ نے اہل بسین سے عدول کیا۔ یہ لفظ زیادہ وسیح استفال ہوگیا۔ اہل قبلہ نوست بید بھی بہی اکفوں نے ابتداسے آج تک الفظ زیادہ وسیح ہمین اہل بسیت کے سلک سے انخواف نہیں کیا یشید توسلک اصول وفروع کی چیز بیں اہل بسیت کے سلک سے انخواف نہیں کیا یشید توسلک الل بسیت برعمل واحب سمجھتے ہیں۔ اہل بسیت سے عدول رؤسار ملمت نے کہا جب کوف کہ بھوئے ایس اہل بسیت ہوئے مثلات نے متعلق ہوتے کہوئے اور کون خلافت سے میروم کیا گیا اور اصول وفروع بیں اہل بسیت کو حجوز کر دوسرے مرکز بنائے گئے اور کتاب وسنست کی مصالے کے لحاظ سے تاوییں حجوز کر دوسرے مرکز بنائے گئے اور کتاب وسنست کی مصالے کے لحاظ سے تاوییں کی گئیں۔ اما مست انگر سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع بیں جی ان سے طیح گی گئیں۔ اما مست انگر سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع بیں جی ان سے طیح گی گئیں۔ اما مست انگر سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع بیں جی ان سے طیح گی گئیں۔ اما مست انگر سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع بیں جی ان سے طیح گی گئیں۔ اما مست انگر سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع بیں جی ان سے طیح گی گئیں۔ اما مست انگر سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع بیں جی ان سے طیح گیا۔ اما مست انگر ہوں ہے۔

قطے نظرکیجے ان نصوص وا دلّہ سے جن سے اہل سبیت سے تمسک کرنا واجب نابت ہونا ہے مرف المبیب کے علم وعمل اور تقویٰ کو دیکھیے ۔ امام اشعری اور ائمہ اربعہ کے مقابلہ میں ان کی کیا کمی پائی گئی کہ اطاعت وا تباع کے معاملہ میں اہل سبیت ہی کھیے کرف ہے گئے ، اور یہ افراد قابل ترجیح سمجھے گئے ۔ کون سامحکم انصاف سے جو بہ فیصلہ کرے کہ اہل سبین کا سے تمسک کرنے والے ان کی ہدایات پر جلنے والے گراہ ہیں ۔ اہل سنت کے بیے ایسا فیصلہ ناممکن معلق مونا ہے : . .

## مكتوب مابرا

وانغہ ہے کہ بیروانِ اہلبیت کوازروئے عدل وانفاف گراہ کہا ہی نہیں ماسکتا اور نہ ائمہ المبسبت دیگرائمہ سے لائق بیروی واقتدار ہونے میں کسی طرح کم نقطے جس طرح ائمہ اربعہ میں سے کسی الم کی تقلید کر کے انسان بری الذمہ ہوسکتا ہے ای طرح ائمہ المبسیت کی بیروی کر کے بھی۔

باکریمان کا کہاجاسکتا ہے کہ انکہ المبین بی برنسبت انکہ اربعہ وغیرہ کے اتباع ویبروی کے زیادہ سراوار ہیں اس بے کہ انکہ اننا عشر کا مسلک و مذہب اصول وفروع سب بیں ایک ہے ان بیں ہاہم کوئی اختلات نہیں بسب کی نگاہ ایک ہی مرکز پر مرکوز ہوئی اوراسی برسب کے سب متفق رہے برخلاف انکہ اربعہ وغیرہ کے کہ ان کا باہم اختلات دنیا جانتی ہے اور ہوظا ہر ہے کہ باریخف عور وفک کر کے ایک نتیجہ بر بہنچ ہیں ایک رائے قائم کریں اور اکیلا شخف دوسری عور وفک کر کے ایک نتیجہ بر بہنچ ہیں ایک رائے قائم کریں اور اکیلا شخف دوسری

رائے قائم کرے تواں ہاڑہ کے متفقہ فتویٰ کے مقابلہ میں اس ایک اوراکیلے کا فتوکیٰ کوئی وزن نے رکھے گا۔

اس بیں توکسی منصف مزاج کوعذر نه ہونا جا ہیے۔

ال ایک بات ہے نامین فیال کے لوگ آپ لوگوں کے فریب کو فرہب المبیت مانے میں نامی فیال کے لوگ آپ لوگوں کے فریب کو فرہب المبیت مانے میں نامل کرنے ہیں۔ ہیں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے جل کراس پر روشنی ڈالیس کہ فرہب تشیع فرمب المبیت ہی ہے انھیں مطالت سے اخوذ ہے۔ فی الحال میری گرارش ہے کہ آپ لوگ حصرت علی کی امان وظالت برجن نصوص کے مرعی ہیں وہ نصوص صاف فرکر فرما ہیں۔

# باب دوم امامت عامه پینخ خلافت سیمیر جواب مکنوب

اگرسرورکائنات کے حالات زندگی کا گہری نظرے مطالعہ کی جائے۔ دولتِ اسلامیہ کی بنیاد فائم کرنے ،احکام مقرر کرنے ،اصول و قواعد بنانے ، دستور مرتب کرنے ،سلطنت کے انتظام وانصرام عوض جملہ حالات میں ہر پہلوسے آپ کی سیرست کا جائز ہ لیا جائے توحفرت امیرالمونین رسالت مآب کے ہر سعالمہ میں ہوجے بٹانے وائے ، وہنول کے مقابلہ میں اپنے بناہ آپ کے علوم کا گنجینہ ،آپ کے علم وحکمت کے وارث ،آپ کی زندگی میں آپ کے دیوہ داور آپ کے علم احراث بن اور آپ کے تمام امور کے مالک و مخاد نظر آئیں گے۔

اول یوم بعثت سے پینم کی رحلت کے وقت تک سفریں ،حفزیس

انتظفے بیطفے، آپ کے افغال، آب کے اقوال کی جھان بین کی جائے توحفر علی کی خلافت کے منعلق کبٹرت صاف و تقریح مد تواتر تک پہنچے ہوئے واقع نصوص ملیں گے۔ آسخف سن مے سرحل برانی رفنار وگفتا کرواراور ہرممکن ذرج سے اپنی جانثینی کے مسلم کی وضاحت کردی تاکم کمی کے لیے تا مل کی گنجائش نہ رہ جائے

> دعوت عثیرہ کے موقع بربیغیب کرکا خلاف امیرالمونین پریض صندرمانا

بہلاواقع دعوت ذوالعثیرہ کانے لیجے جواسلام کے ظاہر ہونے کے قبل مکریں بیس آبا حب آبہ دائند عشب وتك الاقتوب نازل ہوا اور رسول مامور ہوئے کہ خاص خاص رشتہ داروں کو بلا کر دعوت اسلام دیں ۔ توحفرت سرور کا منات نے تمام نی ہاشم کوجو کم وسیس میالیس نفر تصحیص بیں آب کے چیا ابوطالب ، حمزہ ، عباس اور ابولہ ب بھی تف ا بینے چیا ابوطالب کے گھر میں دعوت دی ۔ دعوت کے بعد آپ نے جو خطب ارت و فرا با وہ تمام کتب احاد بیث وسیرو تواریخ میں موجود ہے۔ اس خطب ایر نا با :

"بيابنى عبدالمطلب إنى والله مساعلم شابًا فى العسرب مباء تتومسه بأنصل مسما حبئتكم به بأنصل مسما حبئتكم به بيرالدنيا والآحدة ، وفند أمسر فى الله أن أد عبوكم البيه ، فنأبيكم يؤاذر فى عسلى امسرى هسذا ، على ان سيكون أحنى و وصيى وحنايعتنى وينكم ؟ فنأحجم القوم عنها

عنبيرعسلى وكان اصعرهم وإذ تام مفتال أنا بياسبى الله اكون وزبيرك عليه ، فأخذ رسول الله بدفت بنه ، وقال : ان هذا احني ووصيبي وهنليفتي فنيكم ، فناسمعوا له والمسبعوا ، فقام القوم بهنحكون ويقولون لا في طالب : فتدامرك أن تسمع لإبنك و تطيع ... الخ

« فرزندان عبدالمطلب احتنى بهنرف (بين اسلام) مين متحالے یاس نے کرایا ہوں میں توہمیں مباننا کر ہوب کا کوئی نوجوان اس سے بہتر جیرز ابنی قوم کے باس لایا ہو۔ میں دنیا و أخرست دونوں كى تحبلائى بے كراكيا موں اور خداوندعالم نے مجھے مکم دبا ہے کہ محصیں اس کی طرفت دعوست دوں۔اب بناوتم میں کون ابسا ہے جواس کام میں میرا بوجھ شائے تاکہ بتحارك درميان لميرانجائى وصى أورخليفه مو ؟ نوعلى كيموا سب خاموش رہے حصرت علی جواس وقت بہت ہی کمس معما الله كمرك موسع اوركما: يا رسول الله! بين آب كا برجه بناؤل كا رسول الله من آب كى كردن برباته ركف اور اورے مجمع کو وکھاکرارت و فرایا: که یه میرا بھائی ہے میرا وصی ہے اور تم میں میرا جائٹین ہے .اس کی بات سنناا وراس کی اطاعت کرنا ۔ بیمن کرلوگ مبنے ہوئے اسط کھڑے ہوئے اورا بوطانب سے کہنے لگے کہ یہ محکز آب کو حکم دے

رہے میں کر آب اپنے بیٹے کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں گ

> سِینہ سے کی اس نص کا تذکرہ کن کن کتا اول میں موجو دہے

سینبرکاس خطیہ کو بعینہ انہی الفاظ بیں اکثر علما سے کبار واحلہ محدثین نے اپنی کنابول میں درج کیا ہے جیسے ابن اسسحاق ، ابن جریر ، ابنِ ابی حاتم ، ابن مردویہ ، ابو نعیم اور امام بیر قی نے اپنے سنن اور ولا کل دونوں میں تبلی اور طبری نے اپنی ابنی عظیم استان نفنبروں میں سورہ شعرار کی تعنیر کے ذیل میں نیز علامہ طبری نے اپنی تاریخ طبری کی دومری جلد صفح ۲۱۷ میں مجھی مختلف سے اس کو اکتصابے اور علامہ ابن ایٹر جزری نے ماریک کا مل کی دومری حلد صفح ۲۲ میں بطور سے بات ذکر کیا ہے۔

مورخ ابوالفدار نے اپنی تاریخ کی بہی مبلد ملال میں سب سے بہلے
اسلام لانے والے کے ذکر میں درج کیاہے۔ امام ابوجعفر اسکانی معتزی نے
ابی کتاب نفض عثما نیڈیں اس مدیب کی صحب کی صراحت کرنے ہو کے
ماکھا ہے (سٹرے بنج البلاغہ مبلد میں مسالالا) علامہ طبی نے انحفزت اوراضیاب
کے وار ارنم میں رولپرسٹس ہونے کے واقعہ کے صنی بیان کیا ہے (سیر
ملید جاملالا) ان کے علاوہ مقور سے بہت لفظی تغیر کے ساتھ مگرمغہوم ومعنی

کے ملاحظ فرمائیے صفی ۱۸۱ ملد اوّل سیرست علید ۔ ابن تمید نے اس مدمیث کو محطّلا نے اور فلط نا مست کرنے کی حوکوسٹٹیں کی ہیں۔ اپنی شہور عصبییت کی وجہ سے (باتی انگلے صفریر)

کے نحاظ سے بالکل ابک ہی مفنون بہتہرے اعیان اہلِ سنت اور انگرامادی فے ابنی ابنی کتا بول میں اس وانغہ کو تحریر کیا ہے جیبے علامه طحاوی اوجنیا بنقدی نے مخارہ ، سعید بن مضور نے سنن میں تخریر کیا ہے۔

سب سے قطع نظر امام احدے اپنی مسند حلد اوّل صفح و 18 پرحفرنت علی سے روابیت کی ہے۔ بھراسی حلد کے صفح اس برابن عباس سے برط ی عظیم الثان حدیث اس معنمون کی روابیت کی ہے جس بیں حضرت علی کی دس الیے حضوصتیں مذکور ہیں جن کی وجہ سے حصرت علی اپنے تمام ماسوا سے متاز نظراً نے ہیں اس حلیل الشان حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی کتاب خصا نص صفح متدرک عصوص میں ماروابیت کرے لکھا ہے اورامام حاکم نے می متدرک

(فیریجید منو کاما شیر) وہ درخورا عتنا بہیں اسس مدیث کو معرک موٹ لمث ادیب محر بین بہیل نے میں لکھا ہے طاحظ فرا کیے ان کے رسالہ سیاست شارہ نبرا ۲۵۹ صفر ۵ پر عود تانی جو ۱۱ رفارہ دیا میں نہ کہ مناسب کے میں سٹ نئی ہوا ، اکھوں نے کافی تفصیل سے اس مدمیث کونقل کیا ہے اور شارہ نمبر ۲۰۸۵ صفر ۱۱ پرعود رابع ہیں اکھوں نے اس مدمیث کومیخ سلم ، مسندا بام احداور عبدالتذان احمد کی زیاوات مسندا در ابن جرمیتی کی جع العوائر ، ابن قیتبہ کی عبون الاخبار ، احمد میر عبدرت خورت خوری کی عقدالفرید ، علامہ جاحظ کے رسالہ بنی ہائٹم ، اسام تعلی کی تفیر فرکورہ بالا تمام کتب سے نقل کیا ہے ۔ مزید براس جرمیس ان کلیزی نے اپنی کتاب مقالہ فی الاسلام ہیں بھی اس مدیث کو درج کیا ہے جس کے اور ستانت کے کمد نے بی ہیں ترم کیا ہے جس نے این نام احم کی رکھا ہے ۔ اس مدیث کو درج کیا ہے حس کا برد تسستانت کے کمد نے بی ہیں ترم کیا ہے جس نے اپنانام احتم کی برم کی رکھا ہے ۔ اس مدیث کو درج کیا ہے ۔ اس مدیث کی ہمرگیر شہرست کی وجہ سے متفدد مورضین فرنگ نے فرانسی ، برمنی ، انگریزی تاریخوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور فامس کا دلائل نے اپنی کتا ب ابطال میں محنقرکر کے لکھا ہے

جلد ۳ صفحہ ۱۳۲ پر اور علامہ ذہبی نے نلخیص مندرک میں اس مدمیث کی صحبت کا اعترات کرتے ہوئے نقل کیا ہے

سر سر المال حالمه ملاحظ فراسیے اس میں بھی یہ وافغہ بہت تفصیل سے موجود ہے۔ منتخب کمتز العال کو دیکھیے جومسندا حدین عنبل کے ماسٹ یہ بر طبع ہوا ہے ۔ ماشیمسند حلد ۵ صفحہ اس تا صفحہ ۲ میراس وافغہ کا ذکر موجود ہے اور ایری تفصیل کے ساتھ ۔

ت میرے خیال میں ہی ایک وافغہ جسے تمام علمار محدثین ومورضین بالاتفا ابنی کتابوں میں لکھنے آئے ہیں حصرت علی کی اما مست و خلافت کا بین ثبوست اور هریجی دلیل ہے کسی دور مری دلیل کی صرورت ہی نہیں - . .

اے ملاحظ ذوائیے کنزالعال صغی ۲۹۲ صدیت غیر ۲۰۰۸ جوابن جربرسے منعقل ہے صغی ۲۹۳ پر صدیت میں مقدل ہے صغی ۲۹۳ پر صدیت معدی کی مختارہ طحاوی وابن جربر کی صحیح سے منعقول ہے صغی ۶۹۳ بر منتقول ہے صغی ۶۹۳ بر مدویہ منعقول ہے صغی ۶۹۳ بر مدیت ۲۰۱۲ جو اور الائل سے منعقول ہے صغی ۱۰۸ پر مدیت ۲۹۱۲ جو ابن مردویہ سے منعقول ہے صغی ۱۰۸ پر مدیت ۲۹۱۲ جو ابن مردویہ سے منعقول ہے صغی ۱۰۸ پر مدیت ۱۵ و رسی منعقول ہے صنعقول ہے صنعقول ہے صنعقول ہے مدی کر العمال میں یہ مدینے اور بھی متعالمات پر مذکور ہے۔ صنع در مدی کر العمال میں یہ مدینے اور بھی متعالمات پر مذکور ہے۔ منزے بہے البلاغ عبلہ سے صفی ۲۵۵ پر یہ طول انی مدیث بربت تف جبل سے مذکور ہے۔

# مكتؤب مهراا

# مدىيث مذكوره بالا كى سندمىن تردّ د

تسليم زاكيات!

آب کا خالف اس مدیث کی مند کو معتبر نہیں سمجھتا نکسی طرح کس مدیث کو میچے سمجھنے پر نیاد ہے کیونکہ شیخین بینی بخاری وسلم نے اس مدیث کو نہیں لکھا۔ نیزشینین کے علاوہ دیگرا صحاب صحاح نے بھی نہیں لکھا مرا تو خیال ہے کہ بیر مدیث معتبر و معتذراو بان المهدنت سے مروی ہی نہیں ہوئی اور فالبًا آب بھی بطریق الی سنت اسے میجے نسمجھنے ہوں گے۔

شن

#### جواسب مكتوسب

#### نص كانبوست

اگرمیرے نز دیک اس مدین کی صحت خود لطرانی المبدن ثابت نه ہونی قویں اس محل براس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ مزید براک اس مدین کی صحت توابی اظہر من الشمس ہے کہ ابن جربر اورا مام ابو جعز اسکافی نے اس مدین کو بطور سلمات ذکر کیا ہے۔ اور کمبار محقق بن الم سنت نے اس مدین کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس مدین کی صحت کا مختصر آ آب اس سے اندازہ کر لیمیے کہ اصحاب صحاح جن ثقاد رمعتبر اوپوں کی روا بنوں سے استدال کرتے ہیں اور آ تھے نبد کرکے بڑی خوشی سے جن کی روا بنوں کو لے لیتے ہیں انجس معتبر و ثقتہ را و نیوں کے طریقوں سے اس مدیب کی روا بت اس معتبر و موثق اشخاص نے کی ہوا بہت ایمین معتبر و موثق اشخاص نے کی ہے جن کی روا بیت کردہ مدیثین صحاح میں موجود ہیں۔ اشخاص نے کی ہے جن کی روا بیت کردہ مدیثین صحاح میں موجود ہیں۔

مندا حربن عنبل جلدا و ل صغر ۱۱۱ ملاحظہ کیجیے ۔ اکفوں نے اس مدیث کو اسود بن عام سے اکفوں نے اس مدیث کو اسود بن عام سے اکفوں نے اعمن سے اکفوں نے حضوں نے حضوں نے عباد بند اسدی سے اکفوں نے حصارت علی سے مرفوعاً روابیت کرکے لکھا ہے ۔ اس سلسلہ اسنا دکے کل کے کل واوی مخالف

اے الم بخاری وسلم دونوں نے اس کی حدیث ہے احتجاج کیا ہے۔ سند نے الم بخاری وائم سم دونوں کی صحبت میں امودسے روایت کرکے حدیث میان کرتے ہوئے سنا ادرعبدالعزیز بن ابی سلمہ نے الم بخاری کوان سے روایت کرتے ہوئے ادر زمیر بن معاوب اور حاد بن سلم نے الم بخاری کوان سے روایت کرتے ہوئے سنا ۔ حیج بخاری میں معاوب اور حاد بن سلم نے الم سلم کوان سے روایت کرتے ہوئے سنا ۔ حیج بخاری میں محدین حاتم بزیع کی ان سے روایت کی ہوئی حدیث موجو دہے ادر صبح مسلم میں ہارون بن عبدالنداور نا قداور ابن ابی شیبہ اور ابو زمیر کی ان سے روایت کر دہ حدثیری موجود ہیں ۔

سے امام سلم نے ان حدیثوں سے اپنے صبیح سلم میں احتجاج کیا ہے جیساکہ ہم نے صفیہ پر ان کے تذکرہ کے صمن میں وضاحت کی ہیں ۔

سے ان سے امام بخاری وُسلم دونوں نے اپنے اپنے میجے ہیں ا طنجاج کیا ہے جبیا کہ ہم نے م<sup>سال</sup> پر وضاحت کی ہے۔

سے امام بخاری نے ان سے احتجاج کیا ہے ملاحظہ وصلالا

ے ان کاسلانب ہے جاد بن عبداللہ بن زمیر بن عوام قرستی اسدی ۔ ان کے ان کاسلانب ہے جاد بن عبداللہ بن زمیر بن عوام قرستی اسدی ۔ ان اب کے سیح بیں احتجا بی کیا ہے ۔ ان مفول نے ابو بکر کی دونوں صاحبرادیوں عائشہ اور اسہار سے حدثیں شنیں ۔ صیح مخاری وسلم میں ان سے ابی ملیکہ اور محرین جعفر بن زمیر اور سٹ م دعودہ کی روابیت کردہ حدثیں موجود

کے نز دیک جنہ ہیں اور بہتمام کے تمام رحال صحابہ ہیں۔ چنانچہ علامقسرانی نے اپنی کتاب الجح بین رحال الصحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس حدیث کو صحیح ماننے کے سواکوئی جارہ کارہی نہیں ۔ اس کے علاوہ یہ حدیث حرف اسی طریقیہ وسلسلہ اسنا دسے نہیں بلکہ اور بھی بے شار طریقیوں سے مروی ہے اور مرطریقیہ دوسرے طریقیہ کا موید ہے۔

### نص سے کیوں اعرامن کیا؟

اور شیخین نینی بخاری و نم خداس بیداس روابیت کواپی کتاب بی مگر نہیں دی کہ یہ روابیت مسکہ خلافت ہیں ان کی ہمنوائی نہیں کرتی تھی ان کے منشا کے خلاف تھی اسی وجہ سے انھول نے اس حدیث نیز دیگر بہتری الیہ حدیثوں سے جوامیر المومنین کی خلافت پر مربحی نفس تھیں گریز کیا اور اپنی کتاب ہیں درج نہ کیا۔ وہ ڈرتے تھے کہ بیٹ بیول کے بیدا سلح کا کام دیں گ لہٰذا انھوں نے جان ہو جھ کراس کو بوسٹ یدہ رکھا۔

بخاری و کم ہی بہیں بلکہ بہتیرے شیوخ اہل سنت کا وتیرہ بہی تھا۔ اس قسم کی ہرچیز کو وہ جیپانا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ ان کا بیکتمان کوئی اچینھے کی بات نہیں بلکران کی بربرانی اور سشمہور عاوست ہے جینا نجر حافظ ابن جرنے نتے الباری میں علار سے نقل بھی کیا ہے' امام بخاری نے بھی اس مطلب میں ایک فاص باب قرار دیا ہے۔ جنا بخر میرے مجاری حصہ اوّل کے کتاب العلم میں ایھوں نے بیعنوان قائم کیا

" سباب من حنص بالعلم تومادون قوم "

" باب بیان میں اس کے جوابی قوم کو محفوص کرے علم نغلیم كرے اور دوسرے كونہيں "

امیرالمومنین کے منعلق امام بخاری کی روشش اور آب کے ساتھ میز حملہ اہل بیت کے ساتھ ان کے سلوک سے جو وانقت ہے اور یہ حا نتا ہے کہ ان کا قلم اميرالمومنين والرببين كرمشان ببر ارشادات ونصوص بيغم وكيمان سے گریزاں رہتا ہے اوران کے حنصالص و نضائل بیان کرنے و فتت ان کے دواست کی روشنائی خشک ہومانی ہے اس بیے الم بخاری کی اس مدمیث یا اس مبینی دیگر مدینوں کے ذکر ندکر نے پر تعجب ندمونا جا کہیے۔

# مكتوب منبريا مديث كي صحت كااقرار

چونکہ دعوت بروالی صد عربوار کونہیں ہی سلے اس الاصحنین چونکہ دعوت بروالی صد عربوار کونہیں ہی سلے اس الشار کے ہیں

# زيادة زياده بركها ماسكتاب كم مخفوض كى خلافت ابت بوتى

اب کے ارشاد کے بموحب ہیں نے مندا حدین منبل مبدا وّل کے صفح الا پراس مدیث کو دیجھا جن رجال سے برمدیب مروی ہے ان کی جھان ہیں کی ۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ سب کے سب ثقان اہل سنت نکلے بھریں نے اس مدیث کے دورے تمام طریق کو بغائر نظر مطالعہ کیا ۔ بے شار و بے اندازہ طریق نظر ہے ۔ برط بقیہ دورے طریق کا مؤید ہے۔ مجھے ماننا پڑا کہ بقیبناً یہ مدیث پایئنبون کو پنجی ہوئی ہے۔اس کے ثابت وسلم ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

البتہ ایک بات ہے آب لوگ اثبات اما مت میں اس مدیث میح سے استدلال کرتے ہیں جو متواز بھی ہو کیونکہ اما مت آپ کے نز دیک اصول دین سے ہے اور یہ مدیث جو آپ نے بیش فرائی ہے اس کے متلق بیکہنا غیر ممکن ہے کہ یہ تواز تک پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ ہوگار تک پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ تواس سے آب کو گیا سندلال بھی نہیں کرسکتے۔

### يه حديث منسوخ بوگئي تقي

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بہ مدیث صرف بہ نباتی ہے کہ حضرت علی ا رسول کے جانشین تو تھے مگر خاص کر المبدیت بینیٹریں جانشین تھے۔ لہٰذا متام سلانوں کا خلیفہ ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے ؟ اس حدیث سے خلاصت عامہ کہاں ناب نہوتی ہے ؟

ریمی کہا جاتا ہے کہ بر حدیث منوخ ہوگئ تھی اِس بیے کہ انخفزت نے اس حدیث کے مفاد کی طون کھی توجہ نہ کی اسی وحبہ سے صحابہ کو خلفار ثلاثہ کی سیست میں کوئی مافع زنظ آیا۔

ينبن

جواب مكتزسب

اس مریث سے استدلال کرنے کی وجہ

حصرات المستن امامت كے اثبات بين مرحديث مبح سے اللال

کر نے ہیں خواہ وہ متوانز ہو یا غیر متوانز ۔ المہذا خو دحصرات المسنت جس چیز کو حجہ سی محق میں ہیں ہو استے ہیں ہ حجہ سیجھتے ہیں ہم اسی چیز کو ان پر بطور حجبت بیش کرستے ہیں جس چیز کو وہ خود ملتے ہیں ہم اسی سے انھیں قائل کرنے ہیں ۔ میں ہم اسی سے انھیں قائل کرنے ہیں ۔

ره گیا به که ہم جواس حدمیث سے امامت پراسندلال کرتے ہیں تو، اس کی وجہ ظاہرہے کیونکہ بر عدمیت ہم لوگوں کے طریق سے عرف صیحے ہی نہیں بلکہ حد توانر تک بہنے ہم وئی ہے۔ بلکہ حد توانر تک بہنے ہموئی ہے۔

### مخصوص خلافت كاكوني تجي فائل نهيب

به دعوی کرنا که به حدیث دلالت کرتی ہے کہ حفزت علی خاص کر المبیت بیں جائئیں ہے کہ حفزت علی خاص کر المبیت بیں جائئیں ہے کہ جوشخص اہل مبیت رسول ہیں حفزت علی کوجانشین ہو جائے مہی جانشین ہو جا میں مانتا وہ اہل مبیت میں جانشین رسول نہیں مانتا وہ اہل مبیت میں جی نہیں مانتا ۔ آت کہ لبس یہ دو ہی تم کے لوگ نظر آئے ۔ آہی نے یہ فرق کہاں سے مبیدا کیا جس کا آج کے کوئی قائل نہیں ۔ یہ توجیب فتم کا فیصلہ ہے جواجماع مسلین کے خلاف ہے۔

### حديث كامنسوخ مونانا ممكن ہے

بیکہناکہ بیر مدسیت منسوخ ہوجی تحقی بیر بھی غلط ہے کیونکہ اس کانسوٹ ہوتا تھا تھا تھا تھا کہ اس کانسوٹ ہوتا تھا دونوں جہنوں سے محال ہے کیونکہ وقت آنے کے پہلے ہی کسی حکم کامنسوخ ہونا براہتہ باطل ہے۔اس کے علاوہ اس مدسیت کو منسوخ کرنے والی آب جیز نکلتی ہے اور کرنے والی آب جیز نکلتی ہے اور

ره به که رسول الله نے مفادِ حدیث کی طرفت بھر توجہ نہ کی بھرانادہ نہ کیا۔ مگر یہ بھی جیج بہیں کیونکہ رسول نے مفاد حدیث سے کبھی بے توجہی بہیں کی ۔ بلکہ اس حدیث کے ارشاد فرائے کے بعد بھی وضاحت کرنے رہے کے لفظوں بیں ، تھرسے مجمع میں ، سفر میں احصر میں ، ہرمو قع ہرمحل برمراحیہ اعلان فرانے رہے ۔

اگریہ مان بھی بیا جائے کہ آپ مرت دعوت عثیرہ ہی کے موقع بر حضرت علی کو اپنا جائٹین فرا کے رہ گئے بھر کہجی اس کی وضاحت نہیں کی تب بھی یہ کیسے معلوم کہ رسول سے بعد میں مفاد حدیث سے اعراض کیا آگے جل کرآ ہے کا خیال بدل کیا اپنے قول سے بہٹ کیا ۔

"ان يتبعون الإالظن وما تتهوى الأكنفس ولنقد حباء هسع من دسهم السهدى " « وه حرفت گمان اور خوامش نفس كى بيروى كرت بي مالانكدان كے پروردگاركى جانب سے ہدايت آ چكه "

# مكتوب مبرسا

میں نے ان نفوص کے آسنا نے پراپنی بیشانی حصکا دی۔ کیجہ اور مزید شوست ۔ خدا آب کا تھلاکرے ۔

س

جواب مكتوب

ت عام کشر انفنیات جمین کی کوئی ایک محمی دو سرکومان مفتری کی در سرکومان

اور سے سے کی خلافت کی صراحت ہوری ہے

دعوت ذوالعشیرہ والی مدریث کے علاوہ بر دوسری مدریث ملاحظہ کیجیے جے امام احرین منبل نے اپنی مسند کی پہلی مبلد صفحہ، ۳۳ پڑا مام نسائی نے

اپی کتاب خصائص علوب کے صفح ہیں، امام حاکم نے اپنے میح متدرک کی تنبیری مبلد کے صفح این علامہ ذہبی نے اپنی تلخیص مستدرک ہیں اسس حدیث کی حدیث کا اعتراف کرنے ہوئے نیز دیگرار باب حدیث نے لیے طریقوں سے جن کی صحت براہل سنت کا اجماع واتفاق ہے نقل کیا ہے ۔ حمرو بن میمون سے روابت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیں ابن عباس کے باس ہی مرواران قبائل آئے اکھوں بیس میٹھا ہوا نھا استے ہیں ان کے باس ہ سرواران قبائل آئے اکھوں نے ابن عباس سے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ اٹھ جلیے یا اپنے باس کے بیس میٹھے ہوئے لوگوں کو ہٹا کر ہم سے تخایہ ہیں گفتگو کیجے۔

آبن عباس نے کہا۔ یں آب وگوں کے ساتھ خود ہی جلا مبلتا ہوں۔ ابن عباس کی بنیائی جیٹم اس وفت باقی تھی۔ ابن عباس نے ان سے کہسا: "کسے کیا کہنا ہے ؟"

مجیے عیاب ہیں ہے! گفتگو ہونے مگی میں یہ نہیں کہ رسکنا کہ کیا گفتگو ہوئی ۔ ابن عباس

وإن سے دامن جھنگتے ہوئے آئے کہنے لگے:

" وائے ہو۔ یہ لوگ ایسے شخص کے منعلق بدکلای کرتے ہیں جس کی دس سے زیادہ ایسی ففنیلنیں ہیں جو کسی دوسرے کو نصیب بہیں ایسے شخص کے کو نصیب بہیں ایسے شخص کے متعلق جس کے بارے ہیں رسول نے فرمایا:

« لأبعثن رجلاً يخسز به الله أسداً ، يحب الله أسعثن رجلاً يحب الله ورسوله ، فاستشق له ويسبه الله ورسوله ، فاستشق لها من استشرت ، فقال: اين على ؟ فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر ، فنفت في عينيه ،

نسم هـ زالـ راية شلاتًا ، فأعطاها إياه ، فجاء عملى بصفية بنت حيى ، قال ابن عماس : شميعت رسول الله صلى الله عليه والسه و سلم، منلاناً مستورة السنوسة ، فسعث عليا خيلفه ، فيأخذ هامنه وتال: لاسية هب بها الا رحسل هدومين وأنا منه قتال ابن عباس: وقتال السنبي صلى الله عليه والله وسلم، لسبني عدمة : اسيكم بيواليني في السدنيا والأمشرة ، مثال : وعيل مبالس معه فأبوا ، فعتال عسلى: أننا أو البيك فيالددنيا والكَفنوة ؟ قال: انت وليي في السدنيا والآحنوة ، قتال فتركده ، شم مثال: أسيكم بوالسيني في السدنيا والآحسرة ؟ ف أبواء وننال عسلى: أنا أو البيلة في المسعدنيا وا لكحشرة ، فقال لعلى: انت وليي في الدنيا والآخدة ، مثال ابن عباس: وكان عسلى أوّل مسن آمسن مسن الشباس بعد حديجة ' متال: وأحشد وستول الله مسلى الله على م السبه وسسلم تتوبيه ، فوصف عسلي علي ومناطق وحسن وحسين، وقال: اشما بيترسيدالله ليدهب عستكم الوحيس احسدل البيت وميطهد كمم تطهيراً، متال: وشرى على نفسه فلس توب العبي، سم شام مسكامشه وكان المشركون بيرسونيه ، الي أن قال: وحنوج رسول الله في عندون تبوك وحنوج الناس معه،

نقال لسد عسلى : أخرج معك؟ فقال صبلى الله عليه وآلسه وسلم: لا ، فيكى على ، فقال له رسول الله صلى الله عبليه و آلسه وسيلم : اما تترحني أن تكون منى سيساذليه هارون من موسى ، إلا انسه ليس مبعدي منبى ، استه لا يسنبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى، وقال له دسول الله : أنت ولي كل مئومسن سبعدي وصومشة ، فثال ابن عباس: و سسدّ رسول الله البواب المسجد عييرباب على، فكان سيدمنال المسجد حبنا وهوطريقه ليس ليهطرين عنيده، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم: مسن كنت مولاه ، فان مولاه على الله ديث) « میں ایسے تحض کو بھیجوں گا جیے خدا کہی ٹا کام نہ کرے گا۔ وہ شخص خدا ورسول كو دوسست ركهنا بيے اور خدا ورسول ا اسے دوست رکھنے ہیں یکس کس کے ول ہیں اس فضیاست کی تمنا پیدا نہ ہوئی مگر رسول سے ہراکیب کی تمنا خاک میں ملا دی اور مبیج ہوئی تو دریا فنت فرمایا که علی کہاں ہیں ؟ حضرت على تشريب لائے حالانکہ وہ اسوب عثیمیں مبتلا تقے ۔ دیجے نہیں بانے تنے ۔ رسول سے ان کی آنھیں بھو نکیں ا بيرينن مرتب علم كو ركست دى اور حصرنت على المحصول بي منفاد با بعضرت على جنگ فنخ كركيٍّ مرحب كومار كراور اس کی بہن صفیہ کولے کر خدمت دسول میں بہنیے ۔ تھیبسر

رسول النّد نے ایک بزرگ کوسور ہ توب دے کر روانہ کیا ۔
ان کے بعد بیچے فوراً ہی حفرن علی کو روانہ کیا اور حفرت علی نے راستنہ ی ہیں ان سے سورہ نے لیا کیونکہ رسول کا علی نظاکہ بیسورہ بین وہی شخص بینچا سکتا ہے جومجے سے ہے اور رسول نے اپنے رشتہ داروں قرابت مندوں سے کہا کہ تم ہیں کون ایسا ہے جود نیا و آخرت میں میراساتھ دے میرے کام آئے چھزت علی نے کہا ہیں میراساتھ دے میرے کام آئے چھزت علی نے کہا ہیں میں میراساتھ دوری کا ۔ ہیں وین و دنیا ہیں آ ب کی خدرست کون کا آئے سے زبایا ۔ اے علی اور بین و دنیا دونون ہیں تم ہی میرے ولی ہو .

ابن عباس کہنے ہیں کہ رسول اسٹر شخصات حصرت علی کو سیھا کے مجھر لوگوں سے اپنی بات دہرائی اور بوجھا کہ تم میں کون شخص ہے جومیرا مدد گارہو دنیا میں اور آخرت میں اسب نے انکار کیا صرف ایک حضرت علی می تصحبھوں ہے کہا کہ میں آب کی مدد ونصرت کروں گا دین و دنیا دونوں میں یا رسول النہ اس میں میرے ولی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ علی ہے وہ شخص ہیں جوجناب خدیجہ کے بعد رسول پرا بمان لا ئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول الڈا نے ابی روا کی اورا سے علی وفاطمہ وحن وحبین کواوٹوھا یا اوراس ہینت کی نلاوت کی : «ان ما برب الله ليندهب عنكم الرجس اهل البيت وبطر كرم تطبه را "

" اے ال بیت افدا بس میں جا ستا ہے کہ تم سے ہر برائی اور كسندكى كواس طرح دور ركھ جبيباكه دور ركھنا جائيے ابن عماس کیتے ہیں: اور علی ہی نے اپنی مان راہ خدایں فروخست کی اور رسول النگر کی جادر ا وظرھ کر رسول کی مگر برسورے. درانخالیکہ مشرکین ننچر برسارہے تھے۔ اسی سلسله کلام میں ابن عباس کہتے ہیں: کہ سپخسر حباک تبوک کے ارادے سے سکے لوگ بھی آپ کے ہمراہ سنے حصرت على في يوجها: يا رسول الله! مين ممركاب رمول كا؟ آب نے فرایا: نہیں انم نہیں رہوگے ۔ اس برحفزت علی مربیر ہو گئے تواکب نے فرایا : کہ یا علی ! تم اسے بینکر نہیں کرتے کہ تم میرے لیے واپسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تتے۔انبت مبرے بعد نبوست کا سلسلہ بندہے ۔ حبک ہیں میراحانا بس ای صورت سے مکن سے کہ بس تحدیں ایناقا کم مقام حجور کے جاوں۔

نیز حفران سرور کائنات نے حفرت علی سے فرایا :که اے علی ا میرے بعدتم ہرمومن ومومنہ کے ولی ہو ۔
ابن عباس کہتے ہیں :که وسول الند نے سیجد کی طرف سبب کے دروازے بندکرا وب بس مرف علی کا دروازہ کھلار کھا اور حفرات علی حب کے صالت بیں می مسجد

سے گزر کر جانے تھے۔ وی ایک راستہ تھا دور اکوئی راستہی زیھا۔

ابن عباس كمن بي كرسول الله في بريمى ارشاد فراياكه: بين حب كامولا مول على الله كمولا مي "

اسس مدیث بیں صن کست مولاہ کو امام حاکم نقل کرنے کے بعد سخر میر فرماتے ہیں کہ یہ مدیث صبح الاستاد ہے اگر حیشیخین بخاری مسلم نے اس نبج سے ذکر نہیں کیا ۔

علامہ ذہبی نے تھی تلخیص متندرک میں اس حدیث کونقل کیا ہے اورنقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث صبحے ہے ۔

#### اس مرسب سي شور فلان المبارومنين

اسے عظیم ان مدیب میں امرالمومنی کے ولیعہدر دول اور دولت میں امرائمون کے بعد جو قطعی دلائل اور دولت براین ہیں وہ آب کی نکا ہول سے حقیٰ نہوں گے۔ ملاحظ فراتے ہیں آب انداز بیغیر کا کہ حصرت علی کو دنیا والوست میں اپنا و لی قرار دیتے ہیں۔ اپنے تمام رستنے واروں ، قرابت واروں ہیں بس علی ہی کو دستے ہیں۔ اپنے تمام رستنے واروں ، قرابت واروں ہیں بس علی ہی کو اس ایم منصب کے لیے نتخب فرائے ہیں۔ دو سرے موقع پر حصرت کی اس ایم منصب کے دو صوصیت عطافر اتے ہیں جو جناب ارون کو جناب مولی سے ماصل کے وہ میز انب وضوصیات جناب ارون کو جناب مولی سے ماصل سے تھی۔ وہ سب کے سب حصرت علی کو وجمت فرائے جا بی سوائے درج شخصہ کے سب حصرت کی دولیں ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات خصوبیات کے میں سوائے درج میں تراث کو میں تنہ کے در اولیں ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات نبوت کے میں توانے درج میں تراث کے میں تراث کو میں تنہ کے در اولیں ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات نبوت کے میں توانے در اولیں ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات نبوت کے میں توانے در اولیں ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات میں توانے در اولیں ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کی توان کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کو تعلی کو دی توان کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کی توان کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کے دیں سوائے در جینے خصوبیات کو تعلی کو دینے کو توان کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کی توان کی کا دلیل ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کو توان کو توان کی کا دلیل ہے کہ نبوت کو جھوڑ کر جینے خصوبیات کی کو توان کی کھوڑ کے جو توان کو تعلی کو توان کو تعلی کے تعلی کو توان کو تعلی کے توان کو تعلی کے توان کو تعلی کو توان کو تعلی کی توان کو تعلی کو توان کو تعلی کو توان کو تعلی کو تعلی کے توان کی تعلی کی تعلی کو توان کو تعلی کے توان کے تعلی کی تعلی کی تعلی کو تعلی کی تعلی کی توان کی تعلی کو توان کی تعلی کے تعلی کو تعلی کی تعلی کی تعلی کو تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کو تعلی کی تعلی کے تعلی کی تع

جناب ارون کوماصل نفے وہ ایک ایک کر کے حضرت علی کی ذات میں مجتع سفے۔

آب اس سے بھی ہے خبر نہ ہول گے کہ جناب ہا روان کو منجلہ دبگر خصوصیات کے سب سے بطی حضوصیت جوجناب موسیٰ سے تھی وہ برکہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے وزیر یہ کے ۔ آپ کے قوتِ باز و تھے ۔ آپ کے مشر کیے معالمہ تھے اور آپ کی عثیریت میں آپ کے قائم مقام ، جانشین و خلیفہ ہوا کرتے اور حس طرح جناب موسیٰ کی اطاعت تمام است موسیٰ برفرض تھی اُسی طرح جناب ہارون کی اطاعت بھی تمام امست برواحب ولازم تھی اس کے شوت ہیں ہے آبات ملاحظہ فرائے:

خلافندعالم نے جناب موسیٰ کی دعا کلام مجید میں نقل فرمانی ۔ جناب موسیٰ نے دعاکی تھی:

" واحبل لي وربيراً من أهسلي هسارون اخي أشده

سبه أزرى وأسسركسه في المسرى 4

« معبود میرے گھروالول میں سے بارون کومیرا وزیر بنیا ۔ ان سے میری کر مفنبوط کراور انھیں میرے کارِ نبوت میں مشرکب نبا ،

دوسرے موقع برجناب موسیٰ کا قول خلاوند عالم نے سنگرآن بین نقل کیا ہے:

" المسلمين في قومي و اصلح ولا تتبع سسبيل

المفسدين ي

" اے ہارون تم میری است میں میرے جانشین رسو ،

تعبلائی پی پیش نظرر ہے اور فسا دکرنے والوں کی بیروی نہ کرنا یہ

تنييري مگرارت و خداوندعا لم ہے:

« وتعد او تبت سولك با موسى يا

" اے موسیٰ! تھاری النجایش منظور کی گئیں "

المسلفاجس طرح جناب ارون جناب موی کے وزیر بخط ونیت اردوسے میں اردوسے میں میں کار رسالت سخے ، خلیفہ وجانشین سخفے اس سے اس طرح امرادو اس سے ارشاد سینے برکے جانشین سخفے ، کار رسالت میں سٹر کیا سے خطے ، کار رسالت میں سٹر کیا سے خطے ، کار رسالت میں سٹر کیا سے خطے ، کار رسالت میں سٹر کیا خط الفال فنت حاصل تھیں ) اور ممنام است سے افضل تھے اور اس خطرت کی حیات وموت دولوں حالتوں میں برنسیست تمام است کے آب سے زیاد ، حضوصیت رکھنے والے سخفے اور حس طرح جناب موسی کی است برجنا ب ادون کی اطاعت وحق میں اس طرح تمام است اسلاب برحضرت علی کی اطاعت میں کا زم تھی ۔

برسنے والا مدیث مزدلت کوسٹن کریم مجساہے اور سنے کے بعداس کے ذہن میں ہی بابی آت ہیں اور انھیں باتوں کے مقصود ہونے میں کسی فتم کا شک بہیں ہونا۔ خود رسول اللہ انے بھی اچھ طرح وضاحت فرمادی اور کسی شک و شب کی گنجا کشف باقی نرر کھی۔ آب کا یہ فرمانا کہ :

« است لا بندی آن آذھب إلا و اُنت حسلیفتی "

«میرا قدم بامرن کاتنا مناسب نہیں حب کک بخصیں اپنی حکریہ قائم مقام نہ حجور طباؤں یا صریحی مض ہے کہ حصرت علی ہی خلیفہ رسول تنے۔ بلکہ اس سے بھی کیچہ بڑھکر روشن وصاحبت ہے اس امرکی کہ اگر انخضرت علی کواپنا خلیفہ بنائے بغیر چلے جانے تو نامناسب منل کے مرتکب ہونے۔

رسول کا یارشادکہ میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ بغیر بھیں اپنا خلیفہ بنائے ہوئے چلا جاؤل یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ مامور تقف آپ کو حکم دیا تھا خدا وندعالم نے کہ علی کو اپنا خلیفہ نباحا نا جیبا کہ آ یہ بلخ کی تعنیر دیکھنے سے ناب نہ ہوتا ہے :

> " سیا ایسهاالسرسول سبلغ مسا اسزل البیک من دسک دان لسم تفعیل صفا بلغنت دسالسته " " اے رسول"! بہنجا دو تم اس حکم کو جو تم پر نازل کیا گیا۔ اگر تم نے نہیں بہنجا یا تو گویا تم نے کار رسالست انجام ہی نہیں دیا "

آیت کے مکر وں کو خوب اچھ طرح دیجھیے سا اسھاالسوسول بلخ کے بعدیہ دو سرا کھرا ۔ آیت کے اس محلہ کے ساتھ لا سنبغیان ا ذھب کرو مدیث رسول کے اس مجلہ کے ساتھ لا سنبغیان ا ذھب الا و اُست حسلیمت سے ملا بیا تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں فقرے ایک ہی مطلب کی ترجما نی کرنے ہیں۔ آببت بھی بہی کہتی ہے کہ اگر علی کونلیفہ نہیں بنایا تو گویا کار رسالست ہی انجام نہیں دیا اور رسول مجی اقرار کرنے میں کہ میرا بنیر منجی فلیفر بنا ہے ہوئے جانا مناسب ہی نہیں .

ابن عباس کی اسس مدیث میں رسول کا یہ فقرہ بھی مجو لیے گا نہیں کہ: اے علیم تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ یہ فقرم کی

ہے۔ کہ رسول کے بعد امت کے مالک و مختار آی ہی تھے۔ آپ ہی رسول ا كم مقرركر ده حاكم وامير سف اورامسن اسلام بين رسول ك قائم مقام فظ جیبا کہ گمیت را نے کہا ہے :

> و نسعم و لي ا لأمسرسعد ولبيه ومنتجع التقتوى ونعم المؤدب " رسول کے بعد آب بہترین مالک و مخیار امور تھے اور تفوی اور بہترین ادب سکھانے والے تھے "

# مكتوب مابر١٨

حدیث منزلت مجے بھی ہے اور تہور کھی میکن ماقت آمدی کو (جواصول بس استاذالا ساتذہ نضے) اس حدیث کے استا دہیں شک ہے اور وہ اس کے طرق بس شک وشیرکرتے ہیں۔ آئے مخالفین آمدی کی رائے کو درست بھیں تواکپ انھیں کیونگر قائل کریں۔ گے ؟

جواب مکتوب مس

مدیث منزلت صبح زین مدسی ہے

آمدی به شک کرکے خود اپنے نفس برظلم کے مرتکب ہوئے کیونکہ حدیث منزلت تمام احادیث سے صبیح تراور تمام روایات سے زیادہ پایٹوت کو پنجی ہوتی ہے۔

### اسس كى سحت بردلائل بمي موجود بين

سوائے آمدی کے آج تک اس کے اساد بین کسی کوشک نہوا۔ نہ اس کے نابت وسلم البنوت ہونے بین کسی کولب کشائی کی جآست ہوئی علا فرہ بی جیسے متعصب تک نے لیخیص متدرک بین اس کے صحت کی صراحت کی ہے۔ اور ابن جو ایسے دیمن شخص نے صواعت محرقہ کے مدال پر اس مدیث کو فرکر کیا ہے اور اس کی صحت کے متعلق ان انکہ حدیث کے اقوال درج کیے ہیں جو فن حدیث بین محصورات اہل سفت کے ملجا و ما وی سمجھے جائے ہیں ہے اور برحدیث الی بی میجے بخاری الیسی بی تا بیت و نا قابل انسکار نہ ہوتی توامام بخاری البیاستی کے مجازی میجے بخاری میں ذکر زکرتا۔

### وہ علمائے ہل سنّت حضول نے اس مدسیث کی رقرابیت کی ہے

الم مجاری کی توبہ حالت ہے کہ امرالمومنین کا اہلیہ یہ کے فضائل و خصا تف میں مدیث میں دیجہ بیتے ہیں تواس کو بول اطاحات ہیں جیسے رسول م نے فرایا ہی نہ ہو۔ توجیب امام بخاری تک مجبور مہو گئے اور صبح بخاری ہیں درج کرکے رہے تواب اس کے متعلق شک وشبر کرنا زبر ستی ہے۔

ہے آپ اس سے پہلے <sup>197</sup> پر ملاحظ فرما چکے ہیں کہ علامہ ذہبی نے خود اس حدیث کی صحبت کی تقریح کی ہے ۔ ہے صواحق خوقہ ص<u>ال</u>ا

معاویہ و دشمنان امیرالمومنین اور آب سے بغاوت کرنے والوں کے سرغنہ تنفے حضول سے امیرالمومنین سے حبک کی ۔ بالا کے منبر آپ کو کالیاں دیں ۔ لوگوں کوسب وشتم کرنے برجبور کیا لیکن با وجودا تنی بر زین علاوت کے وہ بھی اس حدمیث منز لن سے انکار نکر سکے اور نہ سعد بن ابی وقاص کو جمٹلانے کی الحضیں ہمت ہوئی ۔

چنانچ میج مسلم میں بروابت موجود ہے کہ:

" حبب سعد بن ابی وفاص معاویہ کے پاش ایکے اور معاویہ نے ان سے فرماکش کی کہ منبر ریاکر امبرالومنین رلعنت كرس \_\_\_\_اورالخول في انكاركيا تومعاوي في وي كە آخروم الىكاركيا جىے؟ اكفوں ئے جواب د باكہ رسول كنے علیؓ کے منعلق بین ابیں ایسی کمی ہیں کہ جب یک وہ بایش بإدراي گي بين مركز الخين سب وشتم نهين كرسكتا - اگر ان بنن إنول سے ایک بات بھی محف نصیب ہوتی تو وه سرخ اونول كى قطارى زياده مبرك ليم عبوب موقى. ہیں نے خود رسول اللہ کوعلی سے کہتے سسنا ہے حب کہ الب كى غزوه مين تشريعيت مارسے تھے اور حفزت علی کوابنی حاکہ حجور کے جارہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم اس برراهنی نہیں ہوکہ تھیں مجھ سے دہی مزالت ہے جوموسیٰ سے بارون کو تھی سوائے اس کے کرباب بنوت

الصجيح سلم مبدع صغربه ٣٢ باب فضائل على

میرے بدرہ ہے۔" معاور کے لیے بہت اسان تھا کہ حجٹلا دیتے سعد کو کہہ دینے کہ نہیں ، رسول انے ابیا فرایا ہی نہیں ہے ۔ لیکن یہ عدیمیت ان کیے نز د بکے مجھی

رسول سے ابسا فرا باہی نہیں ہے ۔ لیکن یہ حدیث ان کے نز د کیک تجھی اس قدر ثابت وسلم تھی کہ اس کے متعلق چون وجرا کی گنجائش ہی نہیں بائی - ایضوں نے بہتری اسی میں دیکھی کہ خاموسٹس ہوجا ہیں ۔ سعد کو مجبور

پر کوس ۔

اس سے بڑھ کرمزے کی بات سنادی آب کو۔ معاویہ نے خوداس مدین میز لت کی رواست کی ہے۔ ابن جرصواعت محرفہ بس تخریم رائے ہیں :

«امام احمد بن منبل نے روابیت کی ہے کہ کسی شخص نے معاویہ سے ایک مسکد در با بنت کیا ۔ معاویہ نے کہا کہ اسے علی ہے کہ بی وجھو۔ اس شخص نے کہا ؟ آپ کا جواب مجھے علی کے جواب سے زیادہ بہندیدہ ہے ۔ معاویہ نے جھوٹ کر کہا کہ یہ برترین بست نے معاویہ نے جھوٹ کر کہا کہ یہ برترین بات مخفارے منہ سے سن رہا ہوں ۔ تم اس شخص سے کراست فالم کر رہے مہو جے رسول الشرائے علم یوں بھرایا ہے جب طائر البنے بے کو واز بھراتا ہے ۔ اور جس کے متعلق طرح طائرا بہنے بے کو واز بھراتا ہے ۔ اور جس کے متعلق

ا امام ما کم نے مجی اس مدین کوسندرک ج ۲ موند پر درج کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ بہ مدین کے بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ مدین کو بیا ہے مار کہ یہ مدین کے بیر الله کے معبار پر مجی مجمعی المخیص مستدرک میں اس مدین کو درج کیا ہے اور اعترات کیا ہے کہ یہ مدین اس مدین کو درج کیا ہے اور اعترات کیا ہے کہ یہ مدین امام سلم کے معیار پر صبح ہے۔ امام سلم کے معیار پر صبح ہے۔ اسام سام کے معیار پر صبح ہے۔

یہ ارت و فرمایا کہ تحقیں مجھ سے وہی سندیت ماصل ہے جو
مولی سے ہارون کو تفی سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت
کاسلد ختم ہے ۔ اور حصرت عمر کو حب کسی معالمہ ہیں ہجیدیگا
در بیش آتی تفی تواتھیں کی طرف رجوع کرتے ۔۔۔ الح "
مختفریہ کہ حدیث من لنت اتن ثابت وسلم ہے جس کے نبوت ہیں
کسی شک وشبہ کی گنجا کش ہی نہیں ۔ تمام سلمان خواہ وہ کسی فرقہ یا جماعت
سے تعلق رکھتے ہول اس حدیث کی صحبت پرا جماع واتفاق کیے بیچھے ہیں ۔
سے تعلق رکھتے ہول اس حدیث کی صحبت پرا جماع واتفاق کیے بیچھے ہیں ۔
اس حدیث من السن کو صاحب الجمع بین الصحاح السند نے باب
منا تب علی میں اور صاحب الجمع بین الصحیح بن نے باب نفنا کی اور غزوہ توک

صبحے بخاری میں عزوہ تبوکستے کے سلسلہ میں موجود ہے۔ صحصے سلم میں مفنا کل علی عملے صنتی میں مذکورہے۔ سسنن ابن ماکتھ میں اصحاب بنی کمے نفنا کل کے عنن میں موجود ہے۔

اے علام ابن جر فرانے ہیں کی مین کوگوں نے بریمی لکھا ہے کہ معادیہ نے اس شخص سے بر ہی کہا کہ بہاں سے چلے جا وُر فرا متھارہ سے پیروں کو ستوار ندکرے اور اس شخص کا نام دفتر سے کاٹ دیا اور بھی برہندسی با تیس علام ابن جر نے صواعت محرفتہ صفا پرنقل کی ہیں جب سے بہت چلیا ہے کہ علامہ احرین صنبل کے علادہ محدثین کی ایک اچھی خاصی حب نے سب لمار اساد معاویہ سے اس معربیٹ کی روا بیٹ کی ہے ۔ امام احمد ہی تنہا معاویہ سے روا بیٹ کرنے والے بہیں ۔

سے ملہ ۲ صفحہ ۳۲۳

تے حلدہ صف

کے حلد اوّل صف حلدم مان اس کے علاوہ اور بھی مقالت برامام ندکور نے اس مدیث کو فرکراہے میں مدیث کو فرکراہے میں کرنے سعلوم ہوتا ہے۔

منندرک امام حاکم بین باب نضائل کے تحت موجود ہے۔ اورامام احمد نے اپنی منٹ ندمیں سعد کی رواست سے بکٹرت طریق سے روابیت کی ہے نیزاسی مند ہیں امام موصوف نے مندرجہ ذیل حصرات ہیں سے ہر ہر برزرگ کی حدمیث ہیں ذکر کیا ہے۔

ابن عباس ، اسمار بزست عبیم ، ابوسعیر فقیمی ، معاویه بن ابی سفیان اور دیگرصحابه کی ایب جاعت سے روایت کیا ہے۔

طرانی نے اسمار بنت عمیس ، ایمسلم، جیش بن جنادہ ، ابن عمر ، ابن عمر ، این عمر ، ابن عمر ، ابن عمر ، ابن عمر ، ابن عبر ابن عباس ، جا بربن سمرہ ، زید بن ارفح مرارب عازب اور علی بن ابل طالب وغیر ہم سے ہر سر سخف کی حدیث بیں روا بیت کی ہے ۔ بزار نے اپنی متدرک بیں روا بیت کی ہے ۔ بزار نے اپنی متدرک بیں روا بیت کی ہے ۔

الم مسندا حرطد اوّل صلى و مفيل وصلا و مقل و مقل و مقل

سي املي

المصندج و موسع و ممسم

سم مسندج و مسل

ه مبیبا که بم نے اسس کتاب کے شوع میں صواعق مح قد باب ۱۱ صف سے نقل کیا ہے

مواعق مح قد باب و صلا سیوطی نے تاریخ الخلفا میں بدار حالات امرالمومنین نقل کیا ہے

کر طبرانی نے اس مدسیث کو ان تمام استخاص سے نقل کیا ہے بسیوطی نے ایک نام اسما بنت
عمیس اور زیادہ کر کے مکھ اسے۔

كه تاريخ الخلفار صف مالات اميرالمومنين.

ه كمنزالوال ملد وملك كي مديث م ١٥٠٠-

ترمذی نے اپنی میچیں ابوسعید خدری کی مدیث میں لکھا۔
ابن عہد دالبرنے استیعاب میں سبلسلہ مالات امبرالمونین اکسس مدیث کوذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں خودان کے الفاظ ہیں: « وہد حسن اکتبت الآشاد والصحیحا، دواہ عن السنبی سعد بن ابی ومتاص »

ا یہ حدیث تمام امادیث بینیم بین سب سے زیادہ ثابت وسلم اور ہراکیب سے میچ ترہے ،اس حدیث کو سعد بن اللہ وقاص نے بیٹی ہو سے روایت کیا ہے "
میر فرماتے ہیں کہ:

" سعد کی مدیث بکٹرت، طربیوں سے مردی ہے جے ابن الی خیٹمہ دینرونے اکھا ہے "

اعميل كر تريفرات بن :

"اس مدیث کی روایت ابن عباس نے کی ہے ، ابوسعب، فدری نے کی ہے ، اسار بنت عمیس فدری نے کی ہے ، اسار بنت عمیس نے کی ہے ، اسار بنت عمیس نے کی ہے ، اسار بنت عمیس نے کی ہے ، حال کے علاوہ ایک بوری جماعت اصحاب ہے جس نے اس مدیث کی روایت کی ہے۔ جن کے ذکر میں طول ہوگا۔"

علمار محدثین اورا ہل سیر واخبار نے جس جس نے عزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے اکھوں نے اس مدیث کو بھی مزور لکھا ہے اور جس جس نے حفر علی کے مالات وسوائخ مرتب کیے ہیں خواہ وہ کسی فرقتہ وجماعت کے ہوں متقدمین و متاخرین سب نے اس مدین کا ذکر کیا ہے . ادر منا تب اہلِ بہت وفضا کل صحابہ بہ جتنی کتا ہیں اکمی گئی ہیں ہمی ہیں ہے ۔ یہ مدیث موجو دہے ۔ مختصر ہے کہ مدیث منز لنت وہ مدیث ہے کہ خلف و سلفت سب کے نزد کہا۔ "ابت و محقق ہے کسی نے اس کی صحن ہیں شک نہیں کیا ۔

#### ر امدی کے شک کرنے کی وجہ

للذاحب اس کی ایمبیت کی مالت به به تو آمری کواس کے اساد
یں شک بوز ہواکرے ان کے شک سے کیا ہونا ہے ۔ علم عدیث بیل فیس
دخل ہی کیاماصل کھا ؟ طرق واسسناد کے متعلق ان کا حکم لگا ناقر الکا الیسا
ہی ہے جیبے عوام کا حکم دگا نا جغیر کئی بات کے سمجنے کی صلاحیت ہی نہیں
ہوتی ۔ بات بہ کے حبیبا آپ نے کہا کہ احول میں انجیس شحر ماصل تھا تو
اسی تجرف انجیس اس دلدل میں تحینسا یا انھوں نے دکھا کہ بقت اے محول
یہ عدیث نفی مربح ہے ۔ امر المونین کی فلافنت پر امول می کی بوجب حفرت
علی کو خلیفہ مانے کے سواکوئی چارہ کار باتی نہیں رہتا ۔ مفرکی صورت نہیں
لہذا راہ ذاریوں نکالی جائے کہ اس حدیث کے اسناد ہی مشکوک قرار فی
دیے جا بئی کہ اس طرح شایدا س حدیث کے اسناد ہی مشکوک قرار فی
دیے جا بئی کہ اس طرح شایدا س حدیث کے نہ مانے اور حضرت علی کو فلیف

ىننى

# مكتوب مبرها

### سندِمديث كي صحت كا قرار

اس مدین مزلت کے نبوت میں جو کچھ اب نے فرایا بالکل میرے ذکر کیا ہے۔ اس کے مسلم النبوت ہونے میں مطلقاً شک وشبر کی گنجائش نہیں اسی کھوکر کھا ئی جس سے ان کا عجر م کھل گیا معلوم ہو گیا کہ انھیں علم مدیث سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے ان کے قول کوذکر کرکے ناحق آپ کوان کے روکی زحمت دی معانی کا خوالی موں ۔

عموم عدربث منزلت بين شك

مجھ خیال ہوتا ہے کہ امری کے علاوہ اب کے دیگر مخالفین اس مدیث

تورسول في كها:

" کیا تھیں یاببندنہیں کہ تھیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے بارون کو تنی ؟ سواے اس کے کہ میرے لبعد کوئی بنی نہیں ۔"

### اس مدسیف کے حجمت ہونے میں شک

گویا رسول میر کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح کوہ طور برجانے کے وقت جناب اردن جناب موسیٰ کے جانتین تضاسی طرح عزوہ تبوک برطانے کے وقت تم میرے جانتین ہو۔ لہذا مقصود مبغیر کا یہ نسکلا کہ میں چتنے دن سخ وہ تبوک میں مشعول دہوں تم مسلمانوں میں میرے جانشین ہو حس طرح جناب موسیٰ کی غیبہت اور مناجات کے دنوں میں جناب ہارون جانتین موسیٰ تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس صربیث کواگر عام مان بھی سامائے نب بھی بہ حدریث حبت بہیں کیونکہ بہ حدمیث محفوص ہے اور وہ عام جس کی تخضیص کر دی مائے وہ باتی میں حبت نہیں ہوسکتا۔

س

جوابب مكتوسب

## عرب كالم زبان عموم مريث كے قائل بي

نالفین کا به کهناکه حدمیف مزدست میں عموم نہیں بایا جا آ۔ استے ماہل زبان اور عرب والول کے عوف کے فیصلہ پرچھوٹرتے ہیں۔ وہ جو کہیں وہی ہم بھی کہنے ہیں۔ اب خود حجست عرب میں انیا جواب نہیں رکھتے۔ آب کی بات نہ کرد کی جاسکتی ہے نہ آب کے فیصلہ میں چون وچل کی گنجائش ہے۔ آب حود فرماین آب کیا کہتے ہیں ؟

آپائی قوم (توب) کے متعلق فرائیے کیا انھیں بھی اس کے عموم ہیں شک ہوا ؟ نہیں اور ہرگز نہیں ۔ ناممکن ہے کہ آپ جیبا ماہر زبان اسم جنس مفاون کے عموم اور اپنے تمام مفاویق کو شامل ہونے میں شک کرے۔ اگر آپ مجھ سے فراین کر مسند ستکم النصافی "نیں نے تھیں انفیا وز بعض امور سے متعلق ہوگا اور بعض امور سے متعلق ہوگا اور بعض امور سے نہیں ۔ ایک معالم ہیں میرے ساتھ انسا ون کیجیے گا اور وور سے معالم میں ناانفیا فی فرائیے گا ؟ یا انفیا ون عام اور اپنے تمام مصادین کو شامل ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ آپ اسے عام ہونے کے علاوم اور کھے سمجھ میں آگے۔ فرض کیجیے کہ اور کھے سمجھ میں آگے۔ فرض کیجیے کہ اور کھے سمجھ میں آگے۔ فرض کیجیے کہ

خلیفة المسلمین اگراہنے ما کم وافسرے کہیں کہ میں نے ٹوگوں پرانی مگر تمقیب بادشاه بنایا مجھے جومنز لت ماصل ہو ہے۔ وہ تھاری منز بت قرار دی یا رعایا میں جومنصب میراہے وہ تمقال منصب مقرر کیا ہیا میں نے انیا ملک بمقالے حوالہ کیا نوکیا بیم منکر عموم کے علاوہ اور کوئی چیز سمجھ میں اے گی اور اگر دعویٰ كرف والاتخفيص كا دعوى لرس يرك كمرف بعض مالات ومعالمات بين اقتدار داختيار دياكيا بيربعن ميربهبن توكيا وأسخض مخالعت اورنا فرمان زنمجها مائے کا۔ اور اگر وہ اپنے کی و زیرے فراین کہ میرے زمان سلطنت بیں مخفاری وی مزلت رہے گی جوعمر کی مزلت تھی ابو مکر کے زمانہ میں بجر اسس كے كونم محالى نہيں ہوتو يونفره لمحاظ عرف تعفن منازل ومرانب كے ساتھ تحفوں موگا یا عام مجها مبائے کا میرانویسی خیال ہے کہ آپ عام بی مجھیں کے اور مجھے توقین ہے کہ اب بھی اس حدمیث میں عموم ہی کے فائل ہول کے جس طرح مذکورہ بالا شالو<sup>ں</sup> میں عرف ولغنت کے قاعدہ پرسوائے عموم ماننے کے کوئی دومری صورت نہیں -خصوماً استثنا ربنوت كيد تواور بمي عموم الجي طرح وا منح بوجاناب کیونکہ حب رسول نے حرف نبوت کومستشیٰ کیا تواثابت ہوا کرسوائے درج نبوّت کے اور جتنے منازل تنقے جناب ارون کے وہ سب حفرت علی کو ماصل ہوئے کوئی ایک نہیں جبوا ا ورندرسول مرف نبوت ہی کومستنی ندفر انے باکہ حمال نبوّت كومتشیٰ كيا و إل دومري با تون كا بحى استنتا فرمانے . آب خود عرب بي -عربول بسربيني بن أب خود سوجيع بول سويو يهيكدانكاكيا فيعلب اس كمتعلق؟ اسكانثوت كحدمثكى مودنيك ساتف ففوتنبي

نخالف کا برکہنا کر بہ مدسیٹ مور د کے سانخہ مخفوص ہے دو دہبول سے

غلط ہے بہلی وجہ یہ ہے کہ حدیث فی نفنہ عام ہے جبیا اوپر ہیں بیان کر چکا ہوں لہذا اس کا مور داگراسے ہم خاص کیم کمی کرلیں اس کو عام ہونے سے مانع نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مورد وارد کا مخصص تنہیں ہوا کرتا جبیبا کہ طے شدہ مسئلہ ہے۔

دیجیے اگراآپ کسی جنب شخص کو ایت الکرسی چھوتے ہوئے دیجیں۔
اوراآپ اس سے کہیں کہ محدت (جس ہیں جنب غیرجنب سب شامل ہیں)
کو ایات قران چونا جائز نہیں تو آپ کا یہ ارشاد مور دیے ساتھ محفوص ہوگا
یاآپ کا بیکہنا عام ہوگا اور تمام آیات قرآن اور ہر محدت کو شامل ہوگا
خواہ وہ محدت جنب ہو یا غیرجنب ۔ آیت الکرسی کو چھوئے یا دیجہ
آیات کو۔ ہیں تو خیال نہیں کرنا کہ کوئی شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ حکم مرف
جنب کے ساتھ مختص ہے۔ ہر محدث کوشائل نہیں اور حرف آیت الکرسی ہی
جھونے کی ممالغت ہے دیجہ آیات کی نہیں ۔ اگر معالی مرفض کو کھو کھائے سے
مہوئے دیجے اورا سے مبطھا کھائے کو منع کرے تو کیا طبیب کی میسطے سے
مرف دیجے اورا سے مبطھا کھائے کو منع کرے تو کیا طبیب کی میسطے سے
مانغت بوت عام ہیں مور د کے ساتھ محضوص سمجی جائے گی۔ حرف مجود
سے ممانغت سمجھی جائے گی یا ہیہ ممانغت عام ہوگی۔ اور ہر شیطے کو
شامل ہوگی ؟

میرا توخیال بہ ہے کہ کوئی مجی اس کا فائل نہ ملے گا جو یہ کہے کہ یہ ممان میں میں میں میں میں میں میں میں میں می ممان من مخصوص ہے مور و کے ساتھ، صرف کجورے مریض کوروکا گیا ہے بہ تو وہ ہی کہے گا جے اصول سے کوئی لگا ہ نہو۔ زبان کے قواعدسے بالکل ہے ہم ہ ہو۔ فہم عربی سے دور ہمو اور ہم لوگوں کی دنیا سے اجنبی ہو۔ اہنے ذاجس طرح ان مثانوں میں مورد کے خاص ہونے کی وجہ سے حکم خاص نہیں اسی طرح حدیثِ مز است کامور د اگرحیه خاص ہے بینی آپ نے عز و ہ تبوک بیں جانے وقت فرمایا، دیکن حکم عام ہی ہے ۔ حدیثِ منز است اور ان مثالوں میں کو فئ فرق نہیں ۔

### اس فول کی تردید که به حدیث مجمد ینہیں

دوسری وجه بطلان بر ہے کہ بیکہنا ہی غلط ہے کہ صدیث کامور د خاص ہے کیونکہ رسول سے صرف غز وہ تبوک ہی کے موقع برحصر سن علی کو مدینه بیں اینا مانشین نبانے ہوئے نہیں فرمایا کہ تھیں مجھ سے وہی منزلت ماصل ہے جومویٰ سے ہارون کو تھی تاکہ مخالف کا برکہنا صبحے ہوکہ مرف عُزوہُ تبوک ہی کے مو نع برجھزے مل کومنزلت ارونی حاصل ہوئی اور آپ رسول کے مانشین ہوئے بلکہ کب ہے اس مدیث کو بار ہا مخالعت مواقع پر ارشاد فرایا ہے چنانچہ ہارے بیاں انکہ طاہر بن سے بکٹرت صبح اور متواز احادیث مروی ہی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رمول سے اور دوسرے مواقع بریھی اس مدسیث کو فرمایے بخفین محربا ہاری تااوں میں دیجے سکتے ہیں مصرات المسنت کے سنن بھی اس کے مورد وشاہد ہیں جیساکہ ان کی ٹاکسٹس وجنجوسے معلوم موسكتا ہے المزامعنز من كابركهنا كرسياق مديث دليل ہے صرف اس كے غزوہ نبوک کے ساتھ مختص ہونے کی ۔ با نکل ہی غلط اور نا قابلُ اعتنا ہے ۔ ره کیا یہ کہنا کہ وہ عام جس کی تخفیص کر دی مائے وہ باقی میں مجت نہیں۔ با مکل ممل لعواور صریحی طور بر باطل سے۔ اور خاص کراس مدسیت کے متعلق جو ہاری آیپ کی موصّنوع مجت ہے ابسا خیال تو محص زبردستی ہے

# مكتؤب مهاروا

### مريث مزلت ومقامات

آپ نے یہ توفرمایا کہ رسول اللہ نے مرف عزوہ تبوک ہی نہیں للکہ اور بھی منعدد مواقع بر یہ صدیب ارشاد فرمائی کیکن آپ نے ان منعد دمواقع کی نفر بی نہیں کی ۔

برلمی عنامیت ہوگی ان موار دکی بھی تغیبل فرمائیے بغز وہ تبوک کے علاوہ اورکیپ انخفزت کے ایسا ارسٹ ادفرما یا۔

سي

## جوابب مكتوب

### منجله فامات مرسيث منزلت ملاقات أم سليم سي

ال مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے حب استخصرت صلی اللہ علیہ و اللہ کا اللہ علیہ و اللہ کا اللہ علیہ اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا اللہ کا کا

اے یہ ملمان بن خالدان صاری کی میٹی اور سرام بن کمان کی بہن تھیں ۔ان کے باپ اور مجائی دونوں رسول اللہ کی حاست میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بربڑی صاحب فضیلت اور زیرک و دانا خاتون تھیں رسول اللہ سے مبہت می حدثیں رواییت کی ہیں اوران سے الن ابن عباس، زیربن ثابت ، ایوسلم بن عبدالرحن اور دومرے لوگوں نے مدشیں روابیت کی ہیں اوران سے الب ہیں اور ابنین میں ان کا شار سے ۔اسلام کی طرف دعومت وینے والوں میں سے ایک یعمی تھیں۔ ڈراز جا بلیت میں مالک بن نفر کی ذوجیت میں تھیں۔ الک سے انس بن مالک بن نفر کی ذوجیت میں تھیں۔ الک سے انس بن مشوم سے مبدا ہوئے ۔ جب اسلام آبا تو انصوں سے مبدقت کی ۔اسلام قبول کیا اور اپنے مشوم سے مبدا کی اس کی جسلام قبول کیا اور اپنے مشوم سے مبدی کہا لیکن اس نے اسلام کی طرف میلا کیا اور وہیں مجالست کو مرکب النصوں نے اپنے بیٹے شوم خونسانک ہوکرست می کی طرف میلا کیا اور وہیں مجالست کو مرکب النصوں نے اپنے بیٹے اس کی خوب کہ وہ حرف دیں سال کے تصویر لو النہ کی خوب کہ وہ حرف دیں سال کے تصویر لو النہ کی خوب کہ وہ حرف دیں سال کے تصویر النہ کی خوب کہ خوب کہ اس کے خوب اس کی جوب کہ اس کی خوب کے خوب ال کیا دیں وج سے الن کہا کرنے تھے کہ خوب النے کے خوب کے خوب کے خوب کے موب کے ایکوں پر ابوطام (باتی انگار صفح ہے) کے مصول پر ابوطام (باتی انگار صفح ہے)

بیں سے تقبیں ۔ اور بڑی زیرک۔ و دانا خانون تقبیں ۔ سابقیت اسلام خلوں و خیرخواہی اور بندالد میں نابت قدمی کی وجہ سے ان کی رسول محکز دیک بڑی منزلت تھی۔ ان کفر میں ببٹیے کر ان سے گفتنگو کرتے ۔ ایپ نے ایک ون ان سے ارت او فرایا :
" اے ام سلیم اعلی کا گوشت میرے گوشت سے بین ان کا خون میرے خون میرے کوشت سے بین ان کا جومن میرے خون سے بے اور انھیں وہی منز دست حاصل ہے جوموسی سے ارون کو تھی ہے :

بہ بالکل ظاہر ہے کہ رسول الٹرٹ یہ حدیث کسی خاص حذب کے ماتخت مہیں در مائی کلکہ بڑست ملور پر سلسلہ کلام میں یہ جیلے زبان مبارک سے ادا ہو سے جس سے مفصود صرف یہ تھا کہ میرے ولیعہد اورمیرے جانشین

(نبتیماسٹیم فرگزشتہ) انساری سلام لا کے ابوطامی نے جب کہ اسلام نرلائے تھے ان سے شادی کی خواہش کی انھوں نے سلان ہونے کی شرط نگائی۔ ابوطامی نے اسلام قرار کیا اوران کا اسلام لانا ہی جہر ہوا۔ یہ ام کی فرت کے ساتھ جنگ میں شرکیہ ہوئی تھیں جنگ احدیمی ان کے انہ میں شرکیہ ہوئی تھیں جنگ احدیمی ان کے انہ میں خرصا کہ جو شرک ان کے پاس آئے اس سے بلاک کر دبس تاریخ اسلام میں تمام عور لوگ سے زیادہ اسلام کی فدست گزار مای و محافظ مشکلات میں ثابت قدم ہی فاتو ن مقین انفین کوبس بر شوف ماصل تھا کہ دبول ان سے ملنے ان کے مقروباتے۔ یہ عظ الی سے کی مونت رکھنے والی اور ان کے حقوق کو بہجانے والی فاتون تھیں۔

لے امسیم کی یہ مدیث کمنز العال علد ہ صفر ہم 10 میں موجود سبے ۔ بلکہ نتخت کمنز العال میں موجود سبے ۔ بلکہ نتخت کمنز العال میں بھی ندکورسے ۔ چنانخیہ مسندا حدین حنیل حلا ۵ صفی ۲۱ کے حاسشیہ کی آخری سطر الماضی و دیسے ۔ آخری سطر الماضی الفاظ میں یہ مدمیث موجود سبے ۔

کی مزولت سے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ اتمام حجبت ہو جائے۔ احکام الہی کے بہانے کے میز الت سے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ اتمام حجبت ہو جائے۔ احکام الہی کے بہانے بین تاخیر نہ ہو۔ لہٰذا اس مدسیف کو مرض خودہ تنزوک کے موقع پر جائتین رسول "سلیم کرنا مربحی فلم ہے۔ اس جین مدسیف وختر جنا ہے جمزہ کے نفلیہ ہیں بھی انخفزت شے ارشاد مسلم میں اختلاف پیرا ہوا۔ مسدمائی۔ جبکہ حضرت امیرالمونین جنا ہو جعز اور زید ہیں اختلاف پیرا ہوا۔ تو اس خورست نے ارشاد فرما با:

" ائے علی نم کو مجھ سے وہی منز لنن حاصل ہے جو موسیٰ سے ارون کو تھی ۔' ارون کو تھی ۔'

اسی طرح یہ حدیث اس دن آنخفزت نے ارشاد فرمائی جبکہ ابو بکر وعمر
اور ابو عبیدہ بن الجرائ رسول کی خدرست میں بھیے تنے ادر رسول محفزت علی پر تکجہ
کے تنے۔ آنخفزت نے انبا اس حفرست علی کے کا ندھے بر رکھا اور ارستا دفرایا:
« اے علی تم مومنین میں سب سے بہلے ایمان لانے والے ہو
اور سب سے بہلے اسلام قبول کرنے والے ہوادر تم کو تجھ سے وی اسلام قبول کرنے والے ہوادر تم کو تجھ سے وی اسلام قبول کرنے والے ہوادر تم کو تجھ سے وی اس سے جو موسی سے بارون کو محقی ہے یہ میں مواضات جو جو سے اس کے قبل مکہ میں صرف جہا جرین کے در میان رو اسے بہلی مواضات جو جو سول نے یہ مدین ارشاد فرمائی۔

اله حصائص علوب امام نسائ صفح ١٩

سے سن بن بررماکم نے باب کینیت میں اور سنبرازی نے باب الانقاب میں لکھا ہے۔ ابن مخار نے ہیں کرکیا ہے اور کنز العال جلد 4 کے ایک مصفحہ 407 پر دو طگر موجود سے معدمیث 4074 و 4077 -

أنه لانبى بعدي "

" تم میرے لیے الیے ہوجیے ارون کے لیے موسی تخفیوا ا اس کے کدمیرے بعد کوئی بنی نہ ہوگائیں

ا علام ابن عبدالبرنے استیعاب بی لبلد مالات ابرالمومین اکھا ہے کہ درسول نے جہابی بیں موافات فرائی اور دو لوں وقوں برام برام وافات فرائی اور دو لوں وقوں برام برام وفرین سے فرایا کہ تم ونیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ دسول نے اپنے اور علی ہے کہ درمیان موافات فرائی۔ پوری نفعیل کستب سیروا فیار میں موجود ہے۔ سیرة ملبیہ علد دوم صلا پر موافات اول کی تفعیل کا منظ فرائے اور موافات نانیہ کی تفعیل بھی کسی میرہ علیہ ہے مسئل پر موجود ہے۔ آپ کو نظر برآئے گا کہ دسول اللہ نے دونوں موقوں پر علی کوا نیا بھائی نباکر سب پر مفیل ہوا مات اولی و ثانیہ کی تفعیل دی ہے فضیل دی ہے مسئل میں موافات اولی و ثانیہ کی تفعیل دی ہے فضیلت عطاکی سیرة دملانیہ میں موافات اولی و ثانیہ کی تفعیل دی ہے جوسیرة حلیہ بیں ہے۔ انفوں نے تقریح کی ہے کہ دکھ درسوی موافات ہجرت کے جوسیرة حلیہ بیر ہوئی۔

منبل نے کتاب منافت علی میں ، ابن عساکر نے ابی ایک بیں بغوی وطبرانی نے اپنی مجم میں ، بارودی ہے اپنی اپنی اپنی می کتاب معرفہ میں اور ابن عمدی وغیرہ نے اپنی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ کتابوں میں درج کیا ہے۔

حدیث بہت طولانی ہے اور پوری کیفییت موا خات برشتل ہے آخر کی عبارت بیر ہے کہ:

"فقال على: يارسول الله لند ذهب روي، وانقطع ظهري، حين رأيتك فعلت بأصحابك مافعلت عنيري، فإن كان هذا من سخط على فلك المعتبى والكرامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم: والدي بعثني بالحق ما اخرجك الالمنفسي، وأنت مسني بمازلة هارون من موسئ عنير انه لانبي بعدي، وأنت اخي و وارثي، فقال: وما ارث منك ؟ تال: ما ورث الانبياء من قبلي كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي، وأنت معي

ے الم احد وابن عساکرسے بخزت معنبروموثن علماد نے نقل کیا ہے منجدان کے علام تنفی مبندی مجمد ہوں کے معامر تنفی مبندی معنی ہوئی ہے۔ مجی ہیں انھوں نے کمنز العال میں دومگہ ہے مدین درج کی سے ایک کمنز العال علد ہ صنع پر کچر علیرہ صنوح پر باب مناقب علی میں الم ما تدسے نقل کرکے دکھا ہے۔

سے ان تمام انکہ اہل معنیت سے ایکہ جماعت ثقامت نے برمدمیث نقل کی ہے منجلان کے ایک علام متنی ہیں۔ طاحظ ہوکئز العال مبلد ۵ صغرام حدیث ۹۱۹ ورفيقي ، شم سلا مسلى الله عليه وآلد وسلم، اخواناً على سرر متقابلين ، المتحابين في الله بنظر معضهم الى بعض »

« امپرالمونین نے رسول اللہ کے سے کہا: یا رسول ایڈم میری توجان نکا گئی، کمرشکسننہ ہوگئی۔ بید دیجھ کر کہ آپ نے اصحاب ہیں تو مواخات قائم کی،ایک کو دورے کا بھائی بنایا مگر مجھے جبور دیا۔ مجھے کسی کا مجائی نہ نبایا۔ اگر بیکسی نادامنگی وخفگی کی وجہ سے ہے نوآب ماکک ومختار ہیں آب ہی عفو فرایش گے اور آب ہی عزب سنجنیں گے ، رسول نے فرایا : فتم ہے اس معبود کی جس نے مجعے حن کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے متھیں خاص اپنے لیے المھار کھاہے۔ تم میرے لیے ایسے ہی ہوجیسے موسی کے لیے باون تعصوائے اس کے کرمبرے بعد کوئی بی نہ ہوگا۔ تم مبرے بھالی ہو،میرے وارت ہو۔امیرالمونین فرانے ہیں کریں نے بوجیا كرمين أب كاكس جيز كا وارث مول كائ أب عفرايا ؛ كأسى جیز کے حس کے انبیار وارث ہوئے بینی کتاب خدا ،سنت بی ا اورتم میرے ساتھ جنت میں میرے قصرمیں رم و گے میری پار ہُ مگر فاطم کے ساتھ۔ تم میرے بھائی ہو،میرے دمین کار ہو۔ بھراب *نے بیا ثبت تلاوت فرمائی :* احنوانا عبلی سر دمنت ابلین <sup>ی</sup>" اور دورسے موافات کے سلسکہ میں حرف اس ایک مدریث کو لے لیجیے جوطرانی نے اپنی مج کبیریں ابن عباس سے روابیت کی ہے:

" رسول الله في امير المومني اسے فرا يا كد كيا تم اراض بوگئے كم

یں نے مہابرین وانف ار کے درمیان نؤموا خاست کی اورتم کو ان میں سے کسی کا بھائی نہ بنایا ۔ کیا تم بربہبیں کرنے کہ تم کو مجھ سے وہی تنبیت حاصل سے جوموسی مسے بارون کا کو کھی ہے۔

ا ملاحظ موكسز العال برماست بمنداحدين منبل حلده طسك بينير كاس ففره بيس ك "كياتم مجه سے ناراض مو گئے؟ " جوبيارومبت ، ولدى اور پدرا زمنعتت وناز بردارى مترشی ہے وہ منی نہیں ۔ اگراپ فرایس کردب پلی مرنب رمول علی کواینے لیے محصوص کر چکے نتھ تو دومری موا خاست کے موقع بریمام اصحاب میں موا خاست کرنے ا درعائی کوکی کا بھائی ن بنا نے سے علی کو ترد د اور شک و شبه نہ کرنا چاہئیے تھا۔ اس مزندان کومطئن رہنا جاہئے تخا كم مس طرح دمول من ميلى درت مجها بنے بيے مفعوص كر دكھا اس مرتبر بھى دمول كا ايسا بى اراده ہے۔ آخر مفرسند على كوست بكيوں ہوا؟ اوراب نے دوسرى مواقات كومجى مہلى موافات پرقیاس کبون نرکیا بر می عرض کرون گا ، دوسری موافات کو بیلی موافات پرقیاس کیا ہی نرما سکتا تھا اسس بیے کہ مہلی موا فاست فاص کرمہا برین کے درمیان ہوئی تھی رخلاف رومری موافات کے کہ وہ مہاری وانصار کے درمیان ہولی تنی و درمری موافات میں عها بركا بهان انصارى كومبايا كميا مخا اورانصارى كالمجاني عها جركو ـ اس مرتبه جونكه پنيم مواور على دونوں كے دونوں جها برتھ لبنا تياس بركہتا ہے كواب كى مرتب وونوں كھا أن معالى م ہول گے۔ لہٰذا معزمت علی نے دومرے لوگوں کو دیکھنے ہوسے قیاس کیا کہ اب کی مرتب میرا کھال کوئی انصادی بی ہوگا جس طرح مرجہ ابر کا بھائی انصاری مقرد کیا گیا ہے۔ اورجب دمول نے کسی انصاری کوعلی کا بھائی زبنایا توعلی کواضطراب ہوا، نگر خدا و رمول وولوں اس مرتبہ تھی حفزت علی کو ہرا کیب پرنفیلت ہی دنیا جلہتے شخصے اور قیامسس کے برخلاف اس مرتب تجى رسول شفانيا بهائ على مي كونيايا-

امی طرح وہ حدیثیں ہیں جو آن خصرت نے اس دن ارمث دفر ما ہیں۔
حب آپ نے سب کے در وازے بند کرا دیے اور حضرت علی اے در وازے
کومسجہ کی طوے کھلار کھا حرف ایک جابر بن عبداللہ کی حدیث کا ذکر کر دنیا
کافی ہوگا - جابر بن عب اللہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرما یا کہ:
"اے علی مسجد میں محقارے بیے وہی جائز ہے جومیرے لیے
اور تم میرے بیے ایسے ہی ہو جیسے موسی کے بیے بارون
تھے۔"

ا ورحدُ بفِه بن السبدِ فغاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ اکس ون خطبہ فرما نے کھوسے ہو کے اور ارشاد فرمایا کہ:

"کچے لوگ دل بیں عم وغفتہ لیے ہوئے ہیں کہ بیں نے عنی کو مسجد میں رکھا . دو مروں کو باہر کر دیا ۔ خدا کی فتم میں نے مذافز اپنے جی سے علی کو مسجد میں رکھا نہ دو مروں کو باہر کیا بکہ خدا و ند عالم نے ایسا کیا ہے ۔ خدا و ند کر ہم نے جناب ہوئی اوران کے مھائی پر وحی فرائی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے معریں گر بناو اور ا پینے گروں کو قبلہ قزار دوا وراس میں مفریں گر و "

اس لله بيان بين أكفرت في فراياكم:

" على كومجه سے وى سندست ما صل كي جوموسى سے إرون كوكفى

اے یتاہیع الودۃ باب و کے نیاسیع الودۃ باب، علی میرے سمائی ہیں یکسی کے لیے جائز بنہیں کرمسجد میں عوریت کے ساتھ اکتھا ہوسوا علی کے یہ

ای طرع کے اور سبت سے بے شارموار دہیں کہاں تک فکر کیے جائیں انتخبی جبد مذکورہ بالا موار دسے بے خیال اچھی طرح باطل ہوجاتا ہے کہ رسول منے مون عزوہ ترک ہی کے موقع پر اُنت مسی سمن دلے ہے۔ اس حدیث کے اتنے موار دموجود میں است مواقع پر رسول منے بے مورث ارشاد فرما کی تو یہ کیونکر لائی توجہ ہیں است مواقع پر رسول من نے بہ حدیث ارشاد فرما کی تو یہ کیونکر لائی توجہ ہوسکتا ہے۔ اور کیا وزن باتی رہ مجا تا ہے۔ اس قول میں ۔

رسول الله كى سرت كے مطالعه كرنے وائے كونظر آئے كا كربول الله كى سرت على اور ون كى فرقد بن (آسمان كے دوستانے) سے مقررت على اور ون اس فرقد بن (آسمان كے دوستانے) سے نقور رسمی و فرقد بن اس و وقد بن اس ماس الله على دارون ایک جیسے ہیں کہی كو دوسرے بر استیاز نہیں ماصل ہے ۔ بریمی منجلہ ان قرائن كے ہے جوعموم منزلت بر والاست كرتے ہیں ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے كہ اگر قرائن سے قطع نظر كريمی لی جا كے بن اس سے بڑی بات تو یہ ہے كہ اگر قرائن سے قطع نظر كريمی لی جا ہے برا الفاظ حد سین سے عموم ہی منبا در مور ہا ہے ۔ سوا عموم كے كھے اور ذہن بن آنا ہی نہیں جیساكہ میں بیان کر جيكا ہوں ۔

والسسلام دنند پر

## مكتوب مبركا

ہم آسب کے اس جملہ کا کہ رسول اسٹری علی و ہاروان کو فرقدین (دوستارے ہیں جواکی ساتھ رہتنے ہیں) سے تشبیہ دینے تنظم طلب نہیں سمجھے -

س

### جوائب مكتوب

رسول الله کی سیرسند کا مطالع فرائیے تواکب کو نظرا کے کا کہ پیغیب سیر جناب بارون اورامی المونین کو کو سال کے فرفذین اور دونوں آنکھوں سے شال دیا کرنے تھے وونوں اپنی اپنی امسنٹ ہیں ایک جیسے تھے کمی کو کمی ہر

امتياز تنہيں ماصل تفا۔

## لوم شتروشتيرومسنشر

ملاحظ فرمائے کر رسول اللہ اللہ علی کے جگر گوشوں کے نام ہارون کے فرزندوں کے نام جیبے رکھے حسن وصین ومحن اوراد سناد فرایا کہ:
" میں نے یہ نام فرزندانِ ہارون شبتر وشبیر ومبشر کے نام برر کھے "

رسول ٔ انڈ کا مقصد ہے تھا کہ دونوں ہارونوں ہیں مشا ہرست گھری ہو جائے ادر وجہ شا بہت تمام حالاست و خازل ہیں عام ہو کے دہے۔

#### يوم مواخاست

محف اس وجہ سے رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا اور دوسروں پر ترجیح وی یخون بیمتی کہ دونوں کو اپنے اپنے بھائی کے نزد کیہ جوہز کست ماصل ہے وہ بالکل ایک رہے دونوں کی منز لوں ہیں مشاہرت پوری پوری ہوجائے اور بیتمنا بھی تھی کہ دونوں کے درمیان کوئی بھی وجہ فرق ندرہ ہر سول انے اپنے اصحاب ہیں دوم تنہ بھائی چارہ قائم کیا بہلی مرتبہ ابو بکر وعمسر میمائی بھائی ہوئے ۔ عثمان وعبدالریمن بن محومت مجائی بھائی مقرر کیے گئے دوسری مرتبہ ہیں ابو بکر و فارجہ بن زید ہیں بھائی چارہ ہوا۔ عمومت ان بیان بن مالک میں بھائی چارہ ہوا۔ لیکن امیرالمومنین دونوں مرتبہ رسول کے بھائی ہے۔ میں بھائی چارہ ہوا۔ لیکن امیرالمومنین دونوں مرتبہ رسول کے بھائی ہے۔ اس مملا ہیں قوات میں میں بھائی جارہ بین ابن عمام مقومی جمیح طریقوں سے ابن عباس ابن عمر دیرین ارتبہ درید بن ابن او فی اس میں بن مالک ۔ حذیقی بن کیان، میڈوج بن زید بن ابن او فی اس میں بن مالک ۔ حذیقی بن کیان، میڈوج بن زید بن ابن او فی اس بن مالک ۔ حذیقی بن کیان، میڈوج بن

برزید، عمر بن خطاب، براربن عازب، علی بن آبی طالب سے وارد ہیں -کرسب کو مکھنا مشکل ہے -

پیغیر نے امیرالمومنین سے فرمایا:

" أنن أني في الدنيا والآحدة "

• نم دنیا و آخرت میں میرے تھائی ہو<sup>ہے</sup> ''

المجي اويراكب به حديث ملاحظه فرما عِلَي أي :

" فتد أُخد برقبة على وتَّال : إن هلذا

اخيي و وصيي وحنليفتي فيكم فاسمعواله واطبعوا "

" بیغیرنے علی کے سربہ ہاتھ رکھ کر فرمایا: یہ میرا بھال ہے میرا وصی ہے۔ تم میں میرا جانتین ہے۔ اس ک بات سننا، اس کی اطاعت کرنا !"

ا کیک دن میغیر اصحاب کے پاس تشرلیت لائے ۔ آنخفزت کے جہرے کا رنگ کھلا ہوا سخفا ۔ عبدالرحن بن عوت نے اس خوتی کی وجہ پوچھی آپ نے فرمایا :

" بسشارة أستني مسن رّبى في اخي وابن عمى وابنى

اے امام حاکم نے مستدرک ج ۳ صکالی پر دوھیے طریقوں سے جوشیخین مخاری و مسلم سے معیار پر صیح ہے درج کیا ہے - علامہ ذہبی نے تلحیص مستدرک بیں اس کی صحت کوت لیم کرتے ہوئے اکھا ہے ۔ علامہ ابن حجر مکی ہے صواعت محرفت صعنے ۳ ے برتر مذی سے نقل کیا ہے ۔ اہل میرد اخبار بیں سے جس نے واقد موافات کا ذکر کیا ہے ہرا کہت نے بعود مستمات ذکر کیا ہے ۔ بأن الله ذرَّج علياً من فاطمة "

"میرے پروردگار کی جانب سے میرے بھائی میرے چپا کے بیٹے اور میری حبگر پارہ فاطمۂ کے متلق خوشخبری اُئی ہے کہ خود خداوند عالم نے علی کا عقد فاطمۂ سے کر دیا ہے " حبب جناب سیّدہ امیرالمومنین کے گھراکیں تو اسخصرت نے امّ ابین سے کہا کہ میرے مھائی کو بلاؤ۔

ام ایمن نے کہاکہ: علی آب کے تھائی بھی ہیں اور آب ان سے اپنی بیٹی تھی ہیں اور آب ان سے اپنی بیٹی تھی بیا ستے ہیں ۔

آپ نے فرایا: "ال اسے امّ ابین ابیا ہی ہے۔" امّ ابین، امیرالمومنین کو بلا لائیں سے

نه جانے کتنی مرتب آنخفرت عنے امیرالمومنین عصے بھائی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:

" یہ علیٰ میرے بھائی ہیں۔ میرے چیا کے بیٹے ہیں ، میرے داماد ہیں ، میرے بیات ہیں یہ میرے داماد ہیں ، میرے بیات

ا الوبكرخوارزى نے اس كى روابيت كى ہے . كما حظ موصواعت محرف مسلا

اے متدرک ج ۳ مافظ علامہ ذہبی نے بی کی بی متدرک ہیں اس مدیث کی صحت کو تئیم کرتے ہوئے کہ صحت کو تئیم کرتے ہوئے کہ صحاب علامہ ابن جونے صواعت باب ایس نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ جس جس جس نے متاب سیدہ کی شاوی کا تذکرہ کیا ہے ہراکیہ نے اس مدیث کو مجی مزور ذکر کیا ہے۔ سے سرائی نے کتاب الالقاب ہیں اس کی رواسیت کی ہے ۔ ابن مخار نے ابن عمر سے اس کی رواسیت کی ہے ۔ ابن مخار نے ابن عمر سے اس کی رواسیت کی ہے اور علام متنی ہندی نے کستر العال نیز منتخب کستر العال برماشی سے ساس کی رواسیت کی ہے اور علام متنی ہندی نے کستر العال نیز منتخب کستر العال برماشی ہرماشی ہے۔

ایک مرتبه امیرالومین علیاب الم سے دوران گفتگو فرمایا:

« اُمنت آخی و صاحبی »

« میرے مجانی ہو میرے سامنی ہو یہ

« وران گفتگو فرمایا:

« اُمنت آخی و صاحبی و رفیتی فی المجسنة یہ

« میرے مجانی ہو میرے سامنی ہو اور حبست میں میرے

« میرے مجانی ہو میرے سامنی ہو اور حبست میں میرے

ایک معاملہ میں جناب عبور و زیر اورامیرالمونین کے درمیان اختلاف

بیرا ہوا تو آب نے امیرالمونین کا سے خطاب کرکے فرمایا:

« والما اُمنت یا عبلی ف اُحنی واُبو ولدی و

سنی واِلی یہ

« والما اُمنت یا عبلی ف اُحنی واُبو ولدی و

سنی واِلی یہ

« والما اُمنت میا عبلی ف اُحنی واُبو ولدی و

سنی والی یہ میرے مجانی ہو میرے مجانی ہو میرے مجوں کے باپ

اے ابن عبدالبرنے استیعاب بیں لبلد مالات امیرالمومنین لبسلدا سناوابن عباس اس مین است میں اس مین کی دوایت کی ہے۔

کے خطیب نے اس مدیث کی روایت کی ہے کمنزالعال علدہ میں ہے ہر نمبر ۱۱۰۵ بیم

سله امام ماکم نے مندرک مبلدس مظال پر بہ مدمیث نقل کی جوا مام سلم کی شرائعا صحت برصیح ہے

دُین ادا کروگے میرے کیے ہوئے وعدوں کو بورا کروگے، مجھے فارخ الذمہ کرو گئے ہے

وكون ف المرالمونين كوبلايا - أب ف المرالمومين اس فرايا:

"ميرے قريب أد "

امیرالمومنین قریب که سے درسول کا سرزانو پررکھے رہے اور دسول آب سے گفتگو کرنے رہے بہال تک که آنخفزت کی روح نے جم سے مفارنت کی اور آنخفزت کا کچھ لعاب دہن بھی امیرا لمومنین پرگا۔

الخفرت في فرا با كرحبنت كودرواز بريكه المواج : « لآالك و إلا الله محسمد رسول الله على اُحدو رسول الله على اُحدو رسول الله على اُحدو رسول الله على المدور الله على الله على المدور الله على الله على المدور الله على المدور الله على المدور الله على الل

، کوئی معبورہیں سوا اسٹر کے محد خدا کے رسول ہیں اور علی رسول کے بھائی ہیں یہ

ے طران نے بچے کمبیر میں ابن عمر سے اسس حدمیث کی روابیت کی ہے اور علامیتی مہدی نے کن رابعال نیز منتقب کر رابعال میں اسے تعلیٰ کیا ہے لا صفام و ما شیمندا حرب صنبی حلیہ کہ صفالے کے طبقات ابن سعدج ۲ منتم ثانی اور کمنز العال حلد م صف

سے طرانی نے اس مدسیث کو اوسط میں خطیب نے کتاب المتفیٰ وا لفتری میں لکھا ہے اور علام منتی مندی نے کنترالعال و ختخب کنزالعال میں نقل کیا ہے طاحظ ہوجا ہم منداحین صنبل جے ۵ صصه شب ہجرت حب امبرالمومنین استردسول پر آرام فرمارہے تھے خداونہ علم نے جبریل ومبکائیل پر وی نازل فرائی کہ میں نے مخصیں بھائی بھائی بنایا ہے اور تم میں سے ایک کی عردو سرے سے زیادہ طولانی کی ہے تم میں سے کون اپنی زندگی دو سرے کو دینے پر آمادہ ہے ۔ دولؤں نے عذر کیا، زندگی و بنا گوارا نہ کیا۔ توخدا و ند عالم نے وجی فر مائی کہ تم دولوں علی جیسے کیوں مہیں ہو مباتے ۔ دیکھویں نے علی و محرا کو ایک دوسرے کا بھائی بن یا اور اپنی زندگی ہلاکت اور علی استردسول ہر سوکر اپنی جان فداکر رہے ہیں اور اپنی زندگی ہلاکت میں وال کی زندگی کی حفاظ سے کر رہے ہیں۔ نم دولوں میں برجاؤ اور علی کو ان کے دشنوں سے بیاؤ۔

دونوں ملک انزے ۔ جبر بل سرائے ، میں کائیل پائٹتی کھرہے ہوئے جبریل کہتے جاتے کہ :

• مبادکب ہو ، مبادکب ہو ،کون آب کا مثیل ہوسکے گا۔ اے علّ ابن ابل طالب ۔اسٹر آپ کے سبیب ملائکہ پرفخومباہات کررہ ہے۔ "

اوراسی موقع پر خداو ندِ عالم نے یہ آئیت نازل فرمائی کہ: " لوگوں میں کچھ ایسے بھی نبدے ہیں جواپنے نفس کو راہ خد ا میں بیچ والنے ہیں ؟

ہے اصحاب سنن نے اپنے اپنے سانیدیں اسس صریث کودرج کیا ہے نیز امام مخرالدین دازی نے اسس آیت کی تفنیر کے ذیل میں ذکر کیا ہے ملاصط ہو تغبیر کبیر ج ۲ صغمہ ۱۹ تفییر سودہ بعرہ نیز ملاحظ ہوا سرالغا ہے جارم صصلا

اميرالمومنين فراا كرت :

" بیں فدا کا بندہ ہوں ، بیں رسول کا بھائی ہوں ۔ بیں صدیق اکبر ہوں ۔ بیں صدیق اکبر ہوں ۔ میرے علاوہ ایسا کہتے والا حجولا ہے ۔ " امیرالمونین عصر نے فرایا :

" فتم بخدا بین رسول کا تجائی ہوں ، ان کا ولی ہوں ، فرزندعم ہوں ، ان کے علوم کا وارث ہوں ، مجمعے زیادہ کون حفدار ہے اس کا ۔ "

متوری والے دن اہب نے عثان و عبدالرجن بن عوف اسعداور زمبرہے حفاب کر کے فرایا تھاکہ :

" بیں تخییں فکراکی فتم دے کر بوجینا ہوں کیا تم بیں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جسے رسول سے اپنا مجمائی بنایا ہواس دن جس دن مسلمانوں بیں مجمائی جارہ کیا تھا !!

وگوں نے کہا: نہیں ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

اے امام نبال مے ضعائص علوبیس امام حاکم نے مستدرک جدی صلا کے شروع میں ابن ابی شیب وابن عامم نے السنة میں درج کیا ہے اور علام منتق مندی نے کمنز العمال ونتخب کسنز العمال میں نقل کیا ہے ملاحظ ہو منتخب کسنز العمال برعاشی منداح بن عنبل علیہ که صنط

سے ملاحظ فرائیے مستدرک ج ۳ صفی علامہ ذہبی سے بھی ہتیبی مستدرک میں اس حدیث کی محت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے۔

سے علامہ ابن عبدالبرنے نسبلیہ مالات امبرالمومنین استبعاب میں اس حدیث کی روابیت کی ہوا ہے کہ ہے اور مجی اکثر علم کے اعلام سے لکھا ہے۔

جنگ بدر میں حب امیرالمومنین ولید کے مقابلے کو نیکلے تواسس نے یوجیا: "کون ہوتم ؟ "

امیرالمومین کے فرمایا:

· يى خدا كانده مول ، اس كے رمول كا بھائى ہو ك يا

اميرالمومين افي ايك دن عمر بن ضطاب سے ان كے زمانه خلافت

یں پوچھا کہ:

ی فرائیے اگر بی اسرائیل کی کوئی قوم آپ کے پاس آئے اور ان بیں کا کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں موسیٰ کے چھا کا فزند موں تو کیا آپ اسے اس کے ساتھیوں پر کچھ ترجیح دیں گے؟" انھوں نے کہا:" ہاں " امیرا لموسین نے صندمایا:

و سنہ ہوں ۔ " توسنیے میں طواکی قیم! رسول کا مجائی ہوں۔ان کے چیا کا بٹنا ہوں یہ

جیں ہے۔ حفرت عمر نے روا کا ندھے سے آنار کر بجھائی اور بوہے: ﴿ فداکی قیم! آب اس ملکہ کے علاوہ اور کہیں تنہیں مبیھ سکتے

حب تک ہم توگ جدا نہ ہوں ی<sup>ہ</sup>

امیرالمونین اکسس روا برتشریف فرما ہوئے اور اس وقت کے کو لوگ متفرق ہوئے معانی اور فرزندعم ہونے متفرق ہوئے

اے ابن سعدنے اپن کتاب طبقات عبد ۲ قم اوّل صلابللہ تذکرہ عزود مردد ذکر کیا ہے۔ بدر ذکر کیا ہے ۔

عد دارتطنی نے اسس کی روایت کی ہے ملاحظ موصواعق محرفر باب ١١ مے

كى تقطيم تقى رسرحصر كا ناتقا -

#### سترابواب

میرا قلم کہاں ہے کہاں بیک گیا۔ ذکراس کا تھا کہ رمول نے تمام محابر کے در وازٰے بندکرا دیے اور حفز سن علی کا در وازہ مسجد کی طرفت ا کھلا چیوڑ دیا محابے دروازے اس لیے بندکرا دیے کہ مجد کے اندر بحالت جنب جانا جائز نہیں ۔ لیکن جس طرح \ رون کے بیے بحالت جنب ہوتے ہوئے بھی مجدے ہوکر گزر ناجائز تھا اسی طرح حضرت علی کے لیے بھی رسول نے جائز ومبال فزار دیا۔ لہذا بہ بھی نبوست ہے کہ دونوں حصرات بالكاايك جيب نفحاور مرحينبت اورم حببت سابك دورر ك فطيرته يورى يورى شابهت مى دونون بزرگوارون بين . ابن عباس فركست بي : " رمول النرالف مسجد كى طرف كھلتے ہوئے سب كے دروازك بندكرا دبيه م من حفزت على كا دروازه كملا ركها حفزت على الست وزب بيس بحى مسيدس موكر كزرت - كيونك وى ايك راه تحى كونى دورما راسته تخاى نبيل يه عمر بن خطاب سے ایک مدبث تمیم مروی ہے جومسلم و بخاری کے مسار رمجي ميموسه. ده فرات بين: " رسول اف على كويتن جيزس ايسى مرحمت فرايش كداكر ان

اے بہہت طولا فی حدمیث ہے جس میں امیرا لمومین کی کسٹس خصوصیات مذکورہیں لوری محدمیث برصنی سام میں ہوری محدمیث برصنی ۱۹۳ میں امیرا موجد ۱۹۳ میں اور کی جاچکی ہے۔

میں سے ایک بھی مجھے ملی ہونی نوسٹرخ اونٹوں کی قطار<u>سے بڑ</u>ھ كربهوتى . ايك به كه علي كي زوحبه فاطماليي دخنز رسول مويل رور ہے سجد میں رسول کے ساتھ ان کی سکونٹ اور رسول ا کے لیے جوارورمسی میں مائز تھے ال مے لیے بھی ساح ہونا۔ تیسرے جنگ خیبر میں علم ملنائے ایک دن سعد بن مالک نے ایک صربیث میرے بیان کی جس میں امیرالموسین کی بعض خصوصیات کا ذکر تقااسی بین فران نے اس که: " رسول الله في اين معبر سے جمال اورسب كوسايا والانے جیاعباس کو بھی۔اس برعباس نے کہا ، کہ میں نوا سب الماريم بن اور على كورسن دين بي ورسول من فرايا. كريس نے اپنی طرف سے ندسب كو بھا يا ندعلى كو ركھا- ملك خدان ایساکیا ہتے ،" زيد بن ارقم كبتے بس: " جند اصحاب کے دروازےمسجد کی طرفت کھلتے تھے۔رسول ا

اے مندرک جلاس صفال نیز ابر بیائی نے بھی اسس حدیث کی روابیت کی ہے طاحظہو صواعق محرقہ فضل ۲ باب ۹ صلا تقریباً انتخبی الفاظ ومعنی بین الم احمان منبل نے عبرالدّین عرکی حدیث میں ذکر کمیا ہے - ملاحظ ہومندہ ۲ صلا حضرت عراور عبداللّٰه بن عردونوں بیں سے ہراکیہ سے کئی استخاص نے منافعہ اساویے اس عدیث کی روابیت کی ہے مندرک ج س مسلل یہ حدیث صحاح سن سے ہے اور متعدد ثقات و اعلام المبعنت نے اس حدیث کی روابیت کی ہے ۔

نے حکم دیا کہ تم سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو مرف على كا دروازه كهلارم ولوكول في اس يرجبه ميكوسيال مشروع كين تورسول في خطبهارست د فرايا: بعدحمد وثنائ اللي كے ارمشاد مواكريك در وازے بندكرا دوں اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دوں ۔اس پرکچیلوگوں کواعتران ہے مالانکہ فتم تخدا میں لے اپنی طرف سے لوگوں کے دروازے بند نہیں کیے اور نرابی خواسش سے علی ا کا دروازہ کھُلا رکھا۔ مجھے حکم دیاگی میں نے حکم کی یامٹری کی اے" طبرانی نے معج کبیر ہیں ابن عبامسس سے روابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ: " رسول اُلنَّهُ اس دن کھڑے ہوئے اور ارشا د فرما یا کہ ہیں نے ابنی طرف سے تم لوگوں کومسے دسے نہیں سٹایا۔ نہ اپنے جی سے علیٰ کو ہاتی رکھا۔ کلکہ خو د خداوندعا لم نے ایساکیاہے میں تو بنده ہوں اور حکم کا نابع ، جو مجھے حکم دیا گیا وہ میں نے کیا۔ میں نو وی ہی کی یا بند*ی کر*نا ہوں سے " رسول النه صف ارمشا و فرما یا که" اے علی ! سوامیرے اور خفا ہے کسی اور کے لیے مائر بہیں کہ حالت جنابت ہیں سید میں رہتے "

ے مسنداح بن منبل ج م صفح ۳۹۹ و کنزالعال برماست یمندجلد دصفح ۲۹ کے نتخب کنزالعال برماست یہ مندجلد دصفحہ ۲۹ سے ترندی نے اس مدیث کوا پنے مبح بیں روابت کیا اوران سے متعی ہندی نے داباق انگل صفح پر) سعد بن ابی و قام ، برار بن عازب ، ابن عباس ، ابن عمر ، مذیفه بن اسید غفاری ان میں سے ہرائی۔ سے مردی ہے کہ:
« رسول الله مسجد میں اے ادرار شاد فرمایا: کہ خدا نے مجھ مجھ بنتا ہوں میں مرف وی نازل فرمائی ہے کہ میں طاہر مسجد منبا دُن جس میں مرف میں اور میرے بھائی علی رہنے "

اس مکوب بین گنجانشش بی بهین که بم مکر سندان هریمی و نابت نفوص کودرج کریں جواس باب میں ابن عباس ، ابوسعید خدری ، زبدبن ارقم و قبیلہ ختع سے ابک صحابی بیٹیم ، اسمار بنست عمیس ، اسم سلم ، حذیق بن اسید ، سعد بن ابی و فاص ، برار بن عاز ب ، علی بن ابی طالب ، عمر ، میدانشر بن عرب ، ابوالطفیل ، بربده اسلمی ابی رافع غلام رسول استر ، اورجا بربن عبدانشرا بیے کہار صحابہ میں سے بر بربر درگ سے مروی بین ۔

رسول الله کی مشهور دعاؤل میں یہ ہے آب نے دعافر مائی کفی:
" میرے معبود! میرے مھائی موسی نے تجھ سے سوال کیا تختا

(فبیہ ماشیصنی گرشته) کسنزالعال ، نتخب کسنزالعال برطاب بیسند ملد که صفی ۲۹ برنقل کیا ج-بزاز نے اس مدیث کوسعد سے روایت کیا ہے۔ لاحظ ہوصواعت محرقہ بالب فصل ۲ صفح ۳ ۲

ے ان سب سے روایت کرکے محرفطیب فیتہ شامنی معروف برابن مغازلی نے اپی کتاب منا تب میں مخلعت واسطول سے دکھا ہے اور علامہ بنی سفے پنایسے المودۃ با کیا بیں نقل کیا ہے۔ میرے سینہ کو کشادہ کردے اور میرے معالمہ کو سہل بنا ہے

زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجے سکبس اور
میرے اہل سے بارون میرے بھائی کو میرا وزیر نبا ۔ ان کے

ذریعہ میری کم کو مصنبوط کراور اسخین میرا مٹر کیب کار بنا،

تو تو نے اے معبود! ان پر وحی نازل فرمائی کہ عنقریب
میں متفارے بھائی بارون کے ذریعہ متفارے بازوگوں کو

قوی کر دوں گا اور تم دونوں کے بیے غلبہ ڈار دوں گا

اے معبود! میں تیرا بندہ اور نیرا رسول محمد ہوں میرے

سینہ کو کشادہ کر میرے معالمہ کو ہسان بنا اور میرے اہل

سے علی میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دیے ہے

سیمائی مدسیث بزار نے روابیت کی ہے۔

اس میریٹ بزار نے روابیت کی ہے۔

"رسول الله على كا باتھ آب باتھ بيں ہے كرارست د فرايا كر: موسى نے فداسے سوال كيا تفاكه بارون كى مدو معيست بيں مسجد كو پاك بنائيں اور بيں ہے اپنے پر وردگار سے سوال كيا ہے كہ مخفارى مدوا ور مخفارى معيبت بيں مسجد كو باكير م كروں بہراً بب نے ابو بكر كو كہلا بھيجا كہ ابنا دروازہ بند كردو-اس پر انفول نے انا ملائے وانا الىب

ے امام ابواسمان ثلبی نے مسللہ تغییراکیہ استعما ولیب کھرجناب ابوذرغفاری سے اپنی تغیرکہ بیستر میں رواییت کی ہے اور صاحب بنابیع المودۃ نے مسندا حمد سے نقل کیا ہے۔

راجعوں بڑھا اور کہا سبعاً دطاعہ ۔ بھر عمر کو حکم دیا۔ بھرعباس کو ابیہ ہی حکم فر ایا۔ بھرادشاد فرایا : کہ بیں نے ابیٹ جی سے تم لوگوں کے در وازے بند نہیں کرائے اور علی کا دروازہ کھلا نہیں جبوڑا بلکہ فدانے ایسا کیا ہے ۔ " حضرت علی کے جناب ہارون سے نتام مالات اور جمیع منازل بیں پورے پورے مثابہ ہونے کے بلیے غالبًا اتنی صرشیں جو ذکر کی گئیں کا فی ہوں گی ۔

ۺ

# مكتوب مبرا

مدا آپ کا بھیلاکرے آپ کی دلیلیں کتنی واضح اور روششن ہیں طِرا کرم ہوگا بھتے تصوص بھی تحریب سرمائیں۔

س

جواب مكتوب

الوداؤوطيالسى كى روابيت كوليجي (جيباكه استيعاب بين بسلسله مالات اميرالمونين مذكور بيد) ابن عباس سے روابيت ہے وہ فرماتے ہيں كه «رسول نے اميرالمومنين سے فرمایا: كه تم ميرے بعدم تومن كے ولى واليد

ا و وادُو و دير الى سنت نع اس مديث كو ابوعوان وصاح بن عبدالله يكرى ( الق الكي صفير )

ای جبی ایک جیج عدیث عمان بن صین سے مروی ہے وہ کہنے ہیں کہ:

" رسول الدُّرَّ نے ایک سٹکر رواز کبا اور امیرالمومنین کو اضر مقر رواز کبا اور امیرالمومنین کے اپنے

کیا مال ممن جو ہاتھ آیا اس سے ایک کنیز امیرالمومنین نے اپنے

لیے علیٰ کہ کر لی دوگوں کو بیابت کھی اور مپار سخفوں نے باہم

طے کیا کہ رسول اللّٰہ کی فدمت ہیں شکا بیت کی جائے۔ حب رسول کی فدمت ہیں وہ پہنچ تو ایک شخص کھرا ہوا اور کہا: یا

رسول اللّٰہ ! آپ علی کو نہیں دیجھتے ہو اکفوں نے ایسا ایسا کیا

رسول اللّٰہ ! آپ علی کو نہیں دیجھتے ہو اکفوں نے ایسا ایسا کیا

رسول اللّٰہ ! آپ علی کو نہیں دیجھتے ہو اکفوں نے ایسا ایسا کیا

رسول اللّٰہ ! آپ علی کو نہیں دیجھتے ہو اکفوں نے مذیجے لیا بیت ہو کہا

ایسے ہی کا اس سے من پھیر لیا جب می رسول سے من پھیر لیا بت جو تھا کھڑا ہوا اور

گی اس سے بھی رسول منے مذیجے لیا تب جو تھا کھڑا ہوا اور

(بقیرماشی فرگزشت) سے انھوں نے ابو بلج بیخی بن سیم فاری سے انھوں نے عمری میمون اودی سے
انھوں نے ابن عباس سے مرفوعاً روابیت کیا ہے اسس سلسلہ اسسناد کے کل دمال جست ہیں
مسلم اور بخاری و و نوں نے اپنے میچے ہیں ان دجال ہیں سے ہرا بکہ کو حجت سمجھا ہے
اوران سے مروی حدثیری ورج کی ہیں سوا میجئی بن سیم کے کہ ان کی روابیت ان دونوں
نے نہیں لکھی لیکن جرح و تعدیل کے مجنہ دین نے کچئی بن سیم کی و قاتت کی نفر کے کردی
ہوئے میران الاعتدال میں ابن معین نسائی دار قطنی . محد بن سعد ابی حاتم وغیو
ہوئے میران الاعتدال میں ابن معین نسائی دار قطنی . محد بن سعد ابی حاتم وغیو
کا میجئی بن سیم کو ثعد سمجھنا نسل کیا ہے ۔

اگلے ساتھیوں کی طرح اس نے بھی شکا بہت کی تواس وقت رسول التدان سب کی طرف متوج ہوئے ادر چپرے سے آ ار غضب نمایاں تھے آنحفزت سے نے فرایا: تم علی کے متعلق چاہتے کیا ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔"

ایسی ہی ایک روابت ابوم برہ سے مروی ہے جس کی اصل عبارست منداح دین حنیل ج ۵ صفحہ ۳۵ ہرموجود ہے۔

م بریده کمنتے ہیں کہ رسول سے دو رسائے مین کی جانب روانہ کیے ایک پر حضرت علی کوا صر نبایا دوسرے پر خالدین ولید کواور ارسٹ دفرایا کر حب تم دونوں مل جا دُنو دونوں کے اصر علی ہی ہوں گے۔ اور حب تک الگ رسو تو ہرا کیس ا پنے

این دسته کاافسررہ گا۔ بریدہ کبتے ہیں کہ: اہل بین کے بی زبیدہ
سے ہماری مڈ بھیر ہوئی اور گھسان کا دن بڑا۔ آفرسلما نوں کو فتح ہوئی۔ ہم نے جنگ آزما وُں کوموت کے گھاٹ آبارا اور ان کی عور توں بجوں کو تید کر لیا۔ حضرت علی نے انھیں اوران کی عور توں بجوں کو تید کر لیا۔ حضرت علی نے انھیں کہتے ہیں : کہ فالد نے ایک نامہ میرے باتھوں رسول کی کہتے ہیں : کہ فالد نے ایک نامہ میرے باتھوں رسول کی کو خبر دی تھی ۔ بیں فدمت میں بھیجا۔ جس میں واقعہ کی رسول کا کو خبر دی تھی ۔ بیں غیظ وعفی ہے گار رسول کا تحریب بڑھا گیا تو غیظ وعفی ہے ہمارہ بھیجا اور مجھے اس کی اطاعت کا حکم و با

ا در برم کریس علم شکرک با کفول میں اور برخلاف فیروں کے ابو بکر وعم اسامہ کی الحق اور برم کریس علم شکرک با کفول میں را برخلاف فیروں کے ابو بکر وعم اسامہ کی الحق میں را برخلاف فیروں کے ابو بکر وعم اسامہ کی الحق میں رکھے گئے ، اس بر بھام مورضین مسفق میں . نیز بد دونوں بررگوا رغوروہ فرات الساسال میں عمروناف کے باخت بنائے گئے ان دونوں حفرات کا اس عفر وہ میں اپنے افر عمرو عاص کے ساتھ ما کم نے سندرک ن س صفی سرم بر مکھا ہے اور علام ذہبی نے اس کی صحت کا احتراف کرتے ہوئے تکنیس مستدرک میں درج کسی اسے دیکن حفرت علی نہ تو کسی کی ما کتی میں رہے نہ محکوم بنے ، مجر مرو یہ کا کن است کے ۔ رسول کی بیشن سے وفات تک ۔

میں نے اس کی سنسرما نبرداری کی رسول سے فرایا: خبردار علی کے متلق کچے کہنا سننا نہیں ۔علی مجھے سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد نم لوگوں کے ولی ہیں ۔ "

اے یہ تو وہ روایت ہے جے امام احد فصر ندجلد ہ کے صفر ۲۵ م پربطر تق عبدالسّرين بریده لکھا ہے۔ دومری مگیمسند ع ۵ صفی ۱۳۲۷ پر سعید بن جبرے روایت کی سے انھو نے ابن عباس سے اضوں نے ابن بریوہ سے بریرہ کھنے ہیں کہ میں معنزت علی کے ساتھ جنگ ین میں شرکی تھا۔ معرست مل ورشتی سے پیش آتے تھے میں جب وابس بٹا قورمول کی خدمت بین اس کاذکر کیا اور حفرت کی تنقصت کی میں نے دیکھا کہ رسول کا چہرومتغیر ہوگیا۔ رسول نے بوجیا: اے بریدہ کیا ہیں تمام موسین کی مانوں کا مالک جہیں؟ بریدہ نے کہا۔ بے شک یا دسول اسلم - آپ نے فرمایا کے جس کا میں مولا ہوں علی مجی اس کے مولا بیں۔ الم ماکم شے مستدرک نے م صغر ۱۰ پر اکس مدیث کو لکھا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہبت سے محد تبن سے اس مدسیث کی روابت کی ہے ۔ به مدشیں جو ورج کی گیب بارے مقعود پر بین دلیل ہیں کیونکہ دسول کا جلہ المست اولی سیا لمنؤ منسین حسن اختفسهم كومقدم فزافا ترينه غالب بح كاس مديث بين موالى عداد أولى بتعبيا كربظا برعبارت سعملوم بوتاب اس حبى ايك مديث اورب جي ببت معمدتين نے بیان کیا ہے پنجاران کے امام احدیث سندے ۳ صفی ۲۸۳ پر عمروبن شاس اسلمی ے اس مدیث کی روایت کی ہے۔ یہ مدیسیہ میں مشر کے ہونے والوں میں سے متھے۔ عروبن اس كيت ميں كرميں مفرت على كے ساتھ مين كيا سفر بيں حفرت على ا ورستی سے بین اسے بن دل بن بہت بریم ہوا حب رمول کی خدمت بین والین آیا تومیں نے مسجد میں ان کی شکا بہت کی - دمول کو بھی امسن کی خبر ہوئی ( باتی انگے صغیریہ )

اورامام نسائی نے حضائص علویہ میں بیرعبارت لکھی ہے: "اے بریدہ! مجھے علیٰ کا رُنمن نبانے کی کوسٹسٹ ندکر و کینوکھ علیٰ مجھ سے ہیں اور ہیں علیٰ سے ہوں اور وہ میرے بعدتم لوگوں کے ولی ہیں "

اورابن مبرر کی عبارت یہ ہے:

" بریدہ کہتے ہیں کہ دنعتا رسول کا جہرہ سرخ ہوگیا۔ انحفر اسلام نے فرایا : کہ بیں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔
یوسسن کر میرے دل میں جو کچھ برئے خیالات امیرالمونین کی طرف سے قائم ہوگئے تھے دور ہو گئے اور میں نے طے کردیا کہ آج سے بھر برائی کے ساتھ یاد نہ کروں گاتھی، طبرانی نے اس مدمیت کو ذرا تفصیل سے درج کیا ہے ان کی روایت میں ہے :
" بریدہ حب بین سے واپس آئے ادر سجد میں پہنچے تو رسول کے دروازے میرائی۔ جماعت ہوگوں کی موجود مخی لوگ

(نیت ماسیه مؤگرشته) دومرے دن می کوجب بین سجدین آبا تورول الله ملقه اصحاب بین تشریف فواشع بین ساسفه آبا تو مجھ کوی نکاه سے دیجھے تگے جب بین جیھ کیا تومند رہا! اسے عروتم نے مجھے بڑی تکلیف کینچان - میں می عون کی کہ میں فلا کی پناه مائک ہوں کہ آپ کی تکلیف کا باعث ہوں آپ کے فرایا: کہ بان تم میری ایوا رسان کے باعث ہوئے۔ یا در کھو مبس نے مل کو اذبیت بہنچائی اس نے مجھے اذبیت دی ۔

العصیدا که خلامرستی مهندی نے کسزالعال ج ۴ صفی ۱۹۹۸ پرنغل کیا ہے۔ نیز نتخب کمتزالعال میں بھی نفل کیا۔

ا تغییں دیجے کران کی طرمت برط ھے ۔سلام ومزاج مریمی کرنے اور بمین کے مالاست در اً فنت کرنے لگے کہ کیا خبر ہے کے اسے بریدہ نے کہا: اچھی ہی خبرہے ، خدانے مسلانوں کوفتے تخبی، لوگوں نے بوجھا کہ آنا کیتے ہوا، بیں نے کہا کہ مال جس علی نے ایک کنیز لے لی ہے - میں اسی کی رمول کو خرکر نے آبابر ہوگوں نے کہا سسناؤ سناؤ رسول کو تاکہ علی رمول کی نظروں سے گریں - آنخفرن دروازے کے عقب سے لوگوں کی بیگفتگومٹن رہے تنے ۔ آپ غیظ وغضی کی مالت ہیں برآمد ہوے اور ارشاد فرایا: کہ لوگوں کو کیا ہوگیاہے کہ علی کی مرا نی كرتے ہيں جس نے علی كوغضن اك كياس نے مجھے غضناك كيا جوعلى على موا وه مجمس مبدا موا - على مجسم اوريس على سے بول ميرى طينت سے على كى خلقت موكى اور مبي جناب ابراہیم کی طینت سے خلت ہوا اور میں جناب ایراہیم سے بہتر ہوگ ''

اے چو کر حفر سند سرور کائنات نے فرا اِ تھا کہ علی میری طینت سے تعلوق ہوئے اور آنخفر سند میری طینت سے میلی کا در پرعلی سے افغال میں تواب آنخفر سن کے اس حجلہ سے کہ میں ابراہیم کی طینت سے طاق ہوا یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم صفر سند سرور کائناست سے افغال ہیں اور یہ تعلی طور پر مخالفت واقع میں اور یہ تعلق واسٹر ف بی مخالفت واقع میں انجار و مرسلین کے خاتم اور سب سے افغال واسٹر ف بی ابراہیم اسس میے آپ نے اسس وہم کو دور کرنے کے بیاے یہ وسندر مایا کہ میں ابراہیم اسے افغال ہوں۔

" اے بریدہ کمیا بھیں معلوم نہیں کہ علیؓ کا حصتہ اس کمبّرز ہے بہرت زیادہ ہے جوانھوں نے لی ہے ۔اورمیرے بعد وی تم لوگوں کے ولی ہیں۔"

یہ مدسی ایسی عظیم اسٹان مدسی ہے جس کے متعلق شک کیا ،ی نہیں ماسکتا ۔بریدہ سے بمبر دسنند ہیں ۔
ماسکتا ۔بریدہ سے بمبرت طرق سے مردی ہے ادر جمیع طرق معتبر دسنند ہیں ۔
اسی جمیدی ایک اور عظیم اسٹان مدسی ماکم نے ابن عباس سے روا کی ہے ۔جس میں امیر المومنین کے دس محتص فضائل ذکر کیے ہیں ،
ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول منے علی سے فرایا ۔ تم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو "

ان ابن محسون اس مدیث کوطران سے صوائق محرنہ باب الا بین نقل کیا ہے دیکان جباس معلیم بہتی اسا عسل مست ان لعملی اکسٹر مسن الحساور به اسکیا تم نہیں جانے کہ علق کا حصر اسس کنیز سے زیادہ ہے ، ان کا تلم رک گیا اور ان کے نفس نے گوارا نہ کیا کہ جسلہ پورا لکھیں انھوں نے الی احت را لحس سے اکھ کر عبارت ختم کردی ہے - ابن تحب رجیلے متعصب استخاص سے اس فتم کی بابن تعجب خیر نہیں . خدا کا شکر ہے کہ اسس نے ہم لوگوں کو عصبیت کے بابن تعجب خیر نہیں . خدا کا شکر ہے کہ اسس نے ہم لوگوں کو عصبیت سے محفوظ رکھا ۔

کے الم حاکم نے مستدرک ج س میں اکس خروع میں اسس حدیث کو لکھاہے۔ نیزعلام فہبی نے الم حاکم نے میں اس حدیث کی سے ہوئے درج فہبی نے بین کا اعزان کرتے ہوئے درج کیا ہے۔ الم نسانی نے فعائص علوبہ صلا پر لکھا ہے اور الم ما ہوئے مدرج کا صلاح پر کھاہے۔ الم نسانی نے فعائص علوبہ صلاح پر لکھا ہے اور الم ما ہوئے میں ۔ می میرکیا ہے ہم پوری حدیث میں اللہ میں ال

ای طرح ایک اور مدست ہے جس میں رسول اللہ کا یہ قول مذکورہے کہ:
" اے علی میں نے متھارے بارے میں فدا وند عالم سے پانچ چیزو
کا سوال کیا ۔ چار تو فدا نے مرحمت فرا بین اور ایک نہیں عطا
فرائی ۔ جو با تیں فدا نے مرحمت فرا بین ان میں سے ایک یہ
ہے کہ تم میرے بعد مومنین کے ولی ہوں "

ای طرح وہ مدیبیت ہے جوابن سکن سے وہرسب بن جمزہ نے روایت کی ہے د کا ملاحظ ہواصابہ تذکرہ وہرسب ) وہرسب کہتے ہیں :

این نے ایک مرتبہ حصرت علی کے ساتھ سفر کیا یسفر کے ایام میں حصرت علی کی طون سے درشتی وسختی دیجی تو میں نے دل میں تہید کیا کہ حب مدینہ بلیوں کا تورسول سے اس کی شکا بیت کروں گا۔ جب واپس ہوا تو ہیں نے رسول سے علی کی شکا بیت کی درسول سے فرایا ؛ الیم ایش علی کے متعلق کیمی نہ کہنا کیونکہ وہی میرے بعدتم لوگوں کے ولی ہیں "

طبرانی نے بھی معم کبیریں وہب سے یہ روابیت نقل کی ہے نگراسس میں یہ عبارست ہے کہ :

" یہ بات علی کے بیے نہ کہو وہ مبرے بعد تمام نوگوں سے زیادہ تم پرامنتیار رکھتے ہیں ہے۔

> ے بہ حدیث کنزالعال حلد ۹ صفحه ۴۹ پر موجود ہے نبر حدمیت ۱۰۲۸ مع کسنزالعال ج ۹ صفحہ ۵۵۱ حدمیث ۸۹ ۲۵

ابن ابی عامم نے امیرالمومنین کے مرنوعاً روابیت کی ہے:
" رسول کا نے ارت و فرایا کہ کیا میں لوگوں پر ان سے زیا وہ
اختیار و اقترار نہیں رکھتا ؟ لوگوں نے کہا ہے شک ۔
آنحفرت کے ارشاد فرمایا کہ: میں جس جس کا و لی ہوں ،
علی اسس کے ولی ہیں ہے

امیرالمومنین کی ولایت کے متعلق ائمہ طاہر بنیا ہے سوائر صعیح مدشین منعول ہیں۔ اتنا جو اکھا گیا ہے ہی امید ہے کا فی ہویہ سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آئیت انسما دلیسکھ الله مجی ہمارے قول کی نامئید کرتی ہے۔

ښ

اے متی بندی نے ابن ابی عاصم سے اس مدریث کو نقل کیاہے الا دو مو منوس ملد و کستر العال -

## مكتوب مبر ١٩

لفظ ولی الدرگار وست المحب اداماد البیرو الملیت المحسب الفظ ولی الدرگار وست المحسب اداماد البیرو الملی المحسایہ اور سراس شخص پر بولا جاتا ہے جوکسی کے معاملات کا نتگاں وتخارکل ہو۔ یہ اتنے معنول بین مشترک ہے لہذا آ ہب نے حتی مدشوں بین مرادیہ ہے کہ علی میرے بعد متحارے مددگاری الدوست ہیں یا محب ہیں ۔ یا دوست ہیں یا محب ہیں ۔

النداان احادث سے اور اس لفظ ولی سے آب کی خلافت کہاں نابت ہوتی ہے

جواب مكنوب

أسب في فنظ ولى كے مِنت معانى درج كيد بين ان بين أيك يرجي

آب نے تخریفرمایا کہ جوکسی کے معاملات کا نگرال و مختار کل ہواسے بھی ولی کہتے ہیں نوان تمام احادیث بیں لفظ ولی سے رہی معنی مراد ہیں اور لفظ ولی کے سننے سے رہی معنی متباور الی الذہن بھی ہونے ہیں جیسا ہم لوگول کے اس قول میں "ولی آلفا صدر آبوہ وجدہ لا بیسیه ، مشعرو حبی آحد هما شعم الحساكم المشرعی "

" شخف قاصر کا و کی اس کا باب ہے بھراس کا وادا اور ان دونوں کے نہ ہونے بران کا وصی اورسب کی غیرموجودگی میں حاکم مشرعی "

نویها ن لفظ ولی سے مرادیہی ہے کہ شخص قامر کے بہی ہوگ بھران و مختار ہیں اس کے معالمات میں انہی کو تقریب کا اختیار ہے ۔

مذکورہ بالا احادیث بیں ایسے واضح قرائن مجی موجود ہیں جن سے معلوم ہوٹا ہے کہ بینج بن ایسے معلوم ہوٹا ہے کہ بینج بن ایسے معلوم ہوٹا ہے کہ بینج بین کے اور اک سے مخفی نہیں کیونکہ رسول کا فرانا کہ:

" یہ علی میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں "
ہیں تبوست ہے کہ بہاں لفظ ولی سے مقصود بس بہم معنی ہیں کوئی دورا
مہیں کیبو نکہ 'وھے ولیہ کھ سعدی 'بہی علی میرے بعد تھا دے
ولی ہیں اس کا مطلب تو بہی ہوا کہ میرے بعد علی سے سوا محفارا اور
کوئی ولی مہیں ۔ لہذا قطبی طور بران احادیث ہیں ولی سے بہی معنی
سیھنے بڑیں گے کسی اور معنی کی گنجاک رہ نہیں فکل سکتی ۔اس لیے کہ
نفرت ، محبت ، دوست و بونی یہ کئی و د خاص میں تومنح منہیں ۔ ہتا م

مراد لینے ہیں بینی نگران ومختار کل اگر بیمفضو د نہ ہواور آب کے کہنے کی بنا پر دوست یا محب مفصو دہے تو پھرا خررسول اس شد و مدسے حفزت علیٰ کو ولی بناکران کوکون ساامتیازی درجه دینا میا ہتے تھے یاکون سستی فضیلت علی کومل مانی ہے اگر لفظ ولی سے مراد بدوگار، دوست اور محب ہی کے مفصور ہیں توان احادیث کے ذریع حصرت علی کی ولایت كالعلان كرك كس وصحيي مولى باست كورسول نماً يا ل كزا جاست تقع ؟ رمول کی شنان کہیں اجل وارفع ہے اس سے کہ بالکل برمی اوط اس جبیزے واقع کرنے کے بیے اننا اہمام فرمائیں سمخصر منت کی مکمین بالغہ انداز عصمسن ، شان خا تبیست ان مهل خباً لاست واو بام سے کہیں بزرگ فی برتر ہے علاوہ اس کے کہ ان امادیث میں تقریج ہے کہ علی لبعد رمول لوگوں کے و لی ہی بعدرسول کی قید کو دیجھتے ہوئے کوئی جارہ کار ہی نہیں سوااس کے که و لی محمعنی وی بیے ها بیس جوتم بیتے ہیں بین نگران و مختار کل - ورزرمول ا کایہ تیدلگانا مہل ہومانا ہے۔

کیا حفزت علی رسول کی زندگی بین مسلما نون کے محب و مددگار نہ تھے ؟ کیا آب کوکی لحریجی سلمانوں کی نفرت سے منہ مورشت ہوئے دیجیا کیا حضرت علی توجیب سے آعوش رسا دیت بین بل کرا ورکنار تزمیت بینیم بین پر ورکشس با کر نکلے اس و قنت سے رسول کی رملت کے دفنت تک مسلمانوں کے دوست و محب رہے۔ لہذا بہ کہنا کیونکہ میرے ہوسکتا ہے کہ دسول اسے اکھ جانے کے بعد علی مسلمانوں کے ناحرو مدد گار ہیں، دوست اور محب ہیں۔

م جولفظ ولی سے معنی سمھتے ہیں اسی کے وا تنا مقصود مراد ہونے

بر منجلا اور قرائن کے ایک وہی مدیث کانی ہے جوالم احدین منبل نے مند ملد م مفی ۱۲۲ بر بطریق صبح روامیت کی ہے۔ بریدہ سے روامیت ہے۔ وہ کتے ہی کہ:

بین حفزت علی کے ساتھ بین کی جنگ بیں سرکیہ تھا حفزت علی کچھ سختی سے بیس آتے تھے بیں حب رسول کی فدمت بیں بہنچا تواس کا ذکر کیا اور حفزت علی کی کچھ سختی سے بی فارسول کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آنھا است اولی جالمؤ منسین مسن نے فرمایا کو ایس بریدہ الست اولی جالمؤ منسین مسن الف سام کیا ہیں ہو منین سے بڑھ کران براختبار نہیں لکھنا۔ بیں نے کہا ہے شک یا رسول اسلا۔ آپ نے ارشاء فرایا کہ یا ورکھو: "جن جن کی بین مولی ہوں علی اس کے مولی ہیں "

اس مدیث کوامام ماکم ہے متدرک ج ۲ صفح ۱۲ پر درج کیا ہے اور امام سلم کے نزدیک جو مٹرائکا صحبت میں ان کے معاظ سے صبح قرار دیاہے۔ نیز علام ذہبی نے بھی تعنیق میں اسے درج کیاہے اور سٹرائط مسلم اس کی صحبت کا اعترات کیا ہے۔

رسول کا جمله آنست اونی بالمومنین من انتسهم کو مقدم کرنا بہلے براقرار مدیناکد کیا بیس تم سے زیادہ اول نہیں ہوں بین دلیل ہے کہ تعظ ولی سے مقصود وہی معنی ہیں جوم سمجھتے ہیں کوئی دور انہیں -

ان امادسب براگر گهری نظر دال جائے توخود بخود مطلب وامنح موجائے گا اور مهارے تول میں کوئی شک وشرباتی ندرہے گا

### مكتؤث مبررا

واقی آب برای توسندالال کے الک بین کوئی برد از ما آب کے مقابلہ بین میدان بحث بین جہنیں سکا۔ مجے بقین ہے کہ یہ تمام امادیث ای مطلب پرد الا کرنا ہیں جو آب نے بیان کیا اگر صحابہ (کے مسلک) کو بیچے بھے کے بجوری نہوتی تو بین آب کے نیمیل بررس یم خم کرد تیا لیکن مجبوری ہے کہم صحابہ کے مسلک سے انواف نہیں کرسکتے اور ندان کے سمجھ ہوئے معنی ومطلب کے علادہ کوئی دومرا معنی سمجھ سکتے ہیں لہذا خواہ مخواہ مدیث کو اس کے ظاہری منی سے بھیزنا ہی بڑے گا۔ مامی میں جو گا کہ کا مامی ہوگا تا کہ سلفت صالحین کا دامن ہاتھ سے طاہری منی جو طرک کوئی معنی مراد لبنا ہی ہوگا تا کہ سلفت صالحین کا دامن ہاتھ سے حالے نہ بیا کہ وران کے جادہ سے اپنے قدم نہیں۔ آب نے سابن مکتوب عبارے تول کی موتبہ بین حب آبیت میکہ کی طرف اشارہ فر ایا ہے۔ کہ بیمی ہمارے تول کی موتبہ بین حب آبیت میکہ کی طرف اشارہ فر ایا ہے۔ کہ بیمی ہمارے تول کی موتبہ میں جس آبیت میکہ کی طرف اشارہ فر ایا ہے۔ کہ بیمی ہمارے تول کی موتبہ میں حس آبیت کے دور کوئ کی آبیت ہے۔

#### جواب مكنوب

وه أير محكم كلام مجيد كسورة مائده كى ير آميت ب :

انسما ولي كمرائله ورسول والدنين المسنواالذين يقد مون الصداؤة ويؤتون الزكوة وهسم واكعون ومن يتول الله ورسول والدنين المسنوا فإن حزب الله هسم الغلبون "

" بے شک ہمقارا ولی خداہے اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جوابیان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ویتے ہیں در ہمخالیکہ وہ رکوع ہیں ہوتے ہیں جوشخص خدا اور اس کے رسول اور ان لوگوں کو جوابیان لائے اپنا ولی سمجھ گا تو بہ سمجھ رکھو کہ خدائی جمعیت ہی خالب رہنے والی ہے "
اس آبیت کے امیر المومین کی شان ہیں نازل ہونے کے متعلق المکسہ طاہری سے سنواز صبح احادیث موجود ہیں ۔ انکہ طاہری اس تین اور جوشان طریقوں سے مبتی رواتی ہیں اس ہیت کے سلسلہ ہیں یائی مباق ہیں اور جوشان نول ایست کے متعلق امکسہ نوول آبیت کے متعلق امری ہے ما مولی ہیں ان میں ایک مائی ہیں اور جوشان کو سے بیجے جو رسول اسے مرفوع امروی ہے ملاحظ ہو صبح لیا فی یا کتاب الجع میں الصحاح ستہ لیسلہ یا تغییر سورہ مائدہ اس جیسی ایک حدیث ابن عباس کی حدیث

امام واحدی کی کتاب اسباب النزول میں سب کمدنفنیرا بیت اسعا موجود ہے

جے کتاب منفن میں علام خطیب نے بھی درج کیا ہے۔ امیرالمونین کی مدت بندابن مردوبہ اورسندابوالشیخ میں موجود ہے کستزالعال علد ہ صفحہ ۶۰۸ بر بھی آب ملاحظ فرماکتے ہیں۔

بیب بہ بہت باست کا میرالمونین کی شان بین نازل ہوناایسا کم علاوہ اس کے اس آبیت کا میرالمونین کی شان بین نازل ہوناایسا کم ہے جب سے انکاری نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مفسرین اجماع کیے بیٹے ہیں اور فسری کے اس اجماع کو سینکر اوں علمائے اعلام المبنت شابن کتابوں ہیں ذکر کیا ہے منجلان کے علامہ توشی نے بھی شرح تجریبہ کے مبحث اماست میں اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔

عایدالام باب ۱۸ ین ۲۲ مدنیس بطریق جمهور مذکور بهی جوشان نرو کے متعلق بماری مویّد بین ایب تواختصار المحوظ ہے دومرے بیر مسلا آفتاب سے بھی زیادہ واضح ہے ورنہ بم وہ تمام صبح احادیث اکتھا کر دیتے جواس آیت کے حصرت علی کی شان میں از ل بونے کے متعلق مردی میں لیکن یہ تو وہ نا قابل ان کا رحفیفت ہے جس میں کسی شاک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ۔ موت ایک امام ابواسمان احمر بن محمد بن ابراہیم نیشا پوری تعلبی کی تفییر کا حوالہ مرت ایک امام ابواسمان احمر بن محمد بن ابراہیم نیشا پوری تعلبی کی تفییر کا حوالہ دے دیتے ہیں۔

امام مذکورا نی تقنیرین اس ایت پر پہنچ کرب اساز اساد جناب ابوذر کی ایک عدیث درج فراتے ہیں۔ جناب ابو ذر فرانے ہیں کہ: " بیں نے خود اچنے کانوں سے رسول اللہ کو کہنے سفنا (اگر میں غلط کہنا ہوں تومیرے دونوں کان مہرے ہوجا بئی) اور پی نے اپنی ان آنکے دل سے رسول می در کچھا (ور نرمیری دونوں آنکھیں کورہوجائیں) رمول فرمانے تھے کہ علی نیکو کاروں کے قائد کا فرو کے قانل ہیں جوعلیٰ کی مد دکرے گا وہ نصرت یا فتہ ہوگااور جوعلی کاسا تھے نہ دے گااس کی مدد نہ کی مائے گی میں نے ا کیب دن رسول کے سانھ نماز پڑھی اکیب سائل نے مسجدیں أكرسوال كمياكسي نے كجھ نه ديا حضرت على حالت ركوع ميں تفحهاً بي نه انكلي كي طراتُ الشاره كيا جن بين الكو كلي مینے ہوئے تھے۔ سائل برصا اوراس نے انگو تھی آبار لی-اس يررسول الله ف خداى بارگاه مين گرا گرا كر دعا مانى بوش كيا مير المعبود الميرا كهان موى في تجه ساسوال كيا تخا (کہانھا کہ اے میرے معبود! میرے سینہ کوکشا دہ فرما میرے معالمه کوسهل ښا، ميري زبان کې گره کھول دے تاکه لوگ ميري بات سمچے سکیب اور میرے اہل سے میبرے بھائی ہارون کو میرا وزبر بنا۔ان کے ذریع میری کم مضبوط کراہے میار شرکیا م قراردے تاکہ م دونوں زیادہ نیری تبیے کریں اور مبیت زیادہ ذكركري توبهاري حالت كوتخول ديجين والاسب توخداوندا توني ان بروی نازل زمانی که تھا رئ تمنایل پوری کی گئیں) اے میرے معبود! میں نیرائی ہول میرے سیندکو بھی کشادہ فرما میرے معالمہ کوسہل کرا ورمیرے اہل سے علی کومیراوز بر بنااس کے ذریع بمیری کمر کومصنبوط کر۔... جناب ابوذ ر فرمانے ہیں کہ خداکی منم رسول کا کلام بورا بھی نہ ہوئے یا یا مخفا کہ جبر المن اس آبیت اسماکوہے کرنازل ہوسے 'جزایں نبست کتھارا ماکم و مختار خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جوایمان لائے جو نما زقائم کرتے ہیں اور مالت رکوع میں زکوۃ دیتے ہیں جو شخص خدا اور رسول اور ایمان لانے والوں سے وابستہ ہوگا تو کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی حبیبت ہی غلیہ بانے والی ہے ''

وق ہے ہیں مرحدی بیسک ہی میں ہوت مواد ولی بالنفرت ہی ہے میں ہے ہوگوں کے اس قول میں کہ فلاں ولی القامرہ وہی بالنفرت ہی ہے بالنقرت ہے ہی ہوگوں کے اس قول میں کہ فلاں ولی القامرہ وہ شخص جو کسی کے معالمات میں متقروت ہے۔ اہل نقر نے نفر کے کردی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کے معالمات میں متقروت وہ اس کا ولی ہے لہٰڈا اس آ بیت کے معنی یہ بیں کہ جو مخفارے امور میں نفروت کا حن رکھتے ہیں وہ خدا وند عالم ہے اور اس کا رسول ماور علی کیونکر حفرت علی ہی کی ذات بسی ابت کے میں ابت کے میں ابت کے نکرورہ بالاصفات مجتمع سے ۔ ایمان ، نماز کو قائم کرنا اور بالسی نکرورہ بالاصفات مجتمع سے ۔ ایمان ، نماز کو قائم کرنا اور بالسی نکرورہ بالاصفات مجتمع سے ۔ ایمان ، نماز کو قائم کرنا اور بالسی نکرورہ بالاصفات مجتمع سے ۔ ایمان ، نماز کو قائم کرنا اور بالسیت نکرورہ بالاصفات مجتمع سے ۔ ایمان ، نماز کو قائم کرنا اور بالسیت نکرورہ بالاصفات مجتمع سے متعلق یہ آمیت نازل ہوئی۔

خدا وندِ عالم نے اس آبیت ہیں اپنے لیے ، اپنے دسول اکے لیے اپنے ولی کے لیے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک میں ایک ولا بہت ٹا بہت کی ہے ایک ہی ذیل ہیں جس طرح خود ولی ہے اس طرح بغیر کسی فرق کے اپنے دسول اور اپنے ولی کو بھی لوگوں کا ولی فرمایا ۔ بیظا ہرہے کہ خدا و ندعالم کی ولا بہت عام ہے لہٰ ذا بنی اور ولی کی ولا بہت جیسی عام ہونا جا ہیے ، وہ جن معنوں ہیں ولی ہے اور جس حیث بہت کی ولا بہت اسے ماصل ہے کھیک انفیس معنوں ہیں اور اس حیث بیت سے امیر المونین اکو بھی ولا بہت ماصل ہونی جا ہے۔ اور میاں تو یہ ہو ہی ہیں سکٹا کہ ولی سے نفیر یا محب وغیر مراد

لیا جائے ورز حصر کی کوئی وجہ باتی نہ رہے گا۔ حب ولی کے معنی مدگار
یا دوست ہی کے لیے جائیں تو بھراس کا انحصار صرف بین فردوں ہیں
کیونکر صبح ہوگا۔ کیا بس خدا اور رسول اور علی ہی مومنین کے دوست
ہیں اور مدو گار ہیں ۔ دوسرا کوئی نہیں ؟ حالانکہ خود خداوند عالم نے فر مایا
ہیں اور مدو گار ہیں ، دوسرے کے اولیار ہیں ، دوست ہیں ، مدوگار ہی
میں تو بہی مجھنا ہوں کہ دنیا میں حبنی بر سی چیزیں ہیں انھیں میں سے ایک
یہ بھی ہے ہی ایک مبارکہ میں ولی سے مراد اولی بالتقرف ہونا نہ کہ محب وست وسے
مقیر وغیرہ ۔

سن

## مكتوب مبراا

آپ کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ لفظ السندین آمنوا مجھ ہے اورامیرالمومنین عشفی واحد ہیں لہندا جمع کا اطلاق مفرد بر کمیونکر مجھے ہے ؟

سر

جواب مكتوب

ا بل عرب عمواً جمع بول كرمعن ردم اد لياكرت بي اس سے ايک خاص کمنه کمحوظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اليبا کرتے ہيں ۔ اس کے ثبوست ميں سورہ آل عمران کی يہ آميت پڑھيے : « الّسيذين مثال ليهم السناس ان السناس مشد جمعوا لكم فاخشوهم فنزادهم ابيمانًا و مثالوا حسبنا الله ومنعم الوكيل "

" وہ لوگب جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمھارے خلاف ایکا کر لیا ہے، تم ڈرو ان سے نگران کے ایمان میں اور اضافہ ہی ہوا، انھوں نے کہا کہ خدا ہما رے لیے کا نی ہے اور وہی مہترین وکیل ہے۔"

أببت بين ہے كه لوگوں نے كہا. "ماس كا تفظ أستنعال كيا كبا بي حالتكم تمام مفسرت ومحدثن وابل اضار كالجماع ہے كه كجنے والا نقط اكب تھا نغيم بن مسعود استجى مداوند عالم نے صرف ایک نغیم بن مسعود برجومفرو ہے لفظ ناس کا اطلان کیا ہے جوجماعت کے بیے بولا جاتا ہے۔ ابیا کیوں کیا گیا۔ ان توگوں کی عظمت وملالت ظاہر کرنے کے بیے حنجوں نے نغیم بن مسعود کی با توں بر توجرنہ کی اور اس کے ڈرانے سے ڈرے نہیں -وافغه برتفاكه ابوسفيان نے تغيم بن مسعود كو دس أونث اس مشرط بر د بیے کہ مسلمانوں کو خوفر وہ کر کے اور مشرکیین سے خوت والا سے اُور اس نے ایسا بی کیا تو نغیم نے اس دن جو بایش کھی تھیں انھیں یں سے بی حملہ بھی تفا۔ لوگوں نے کمفالے خلات ایکا کر میا ہے۔ تم ڈرو ان سے اس کے ڈرانے کا بتجربہ ہوا کہ اکثر مسلمان جنگ بیں جانے سے گھیرا گئے لیکن میغیر ۵۰ سواروں کونے کر نگل کھٹے ہوئے اور صبح و سالم والبس اکے ۔اس موقع پر بیر است ان سنٹرمسلانوں کی مدح بیں نازل ہوئی جورسول کے ہمراہ کے اور ڈرانے والے کے کیتے سے ڈریے ہیں خداوندعالم نے بہاں مفرد رکینی نغیم بن مسعود) برناس کا لفظ جو بولا " اے لوگو! جوایمان لائے خدا کے اس سغمت واحسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے ادادہ کیا کہ متماری طوت بڑائی کا اپنے بڑھائے تو خدا وند عالم نے اس کے اپنے کو نم سے روک دیا "

اس آبیت میں قوم کا نفظ وارد ہوا ہے قوم نے بڑائی کا اتھ بڑھایا مالئہ اتھ بڑھا نے والا حرصہ ایک سخض مقا۔ نبیلہ محارب سے جس کا نام عورت تھا۔ اور بعض علمار کہنے ہیں کہ وہ بنی نفیر کا ایک شخص عمر و بن بخاش مقاجس نے کسی فضیہ میں حس کا مفسرین و محدثین والم اخبار نے بھی ذکر کیا ہے تلوار کھینے کی تھی اور جا ہتا تھا کہ رسول کو تشل کر ڈا ہے مگر ضلانے آب کی حفاظت کی۔ ابن ہشام نے اپنی سیرق کی حلم اس سے عزوہ ذات الرقاع کے موقع پر لکھا ہے تو خداوند عالم نے اس

آیک اکیلے شخص کے لیے جومفر دہبے لفظ فوم استعمال کیا جوجماعت کے لیے اس سے قصو درسول کی سلامتی میں جو تعمیت المباری اللہ میں المرائی میں جو تعمیت المباری اللہ میں معلمات و ملالت جنا اتھا۔

ال طرح به آیم مبالم بین خداوند عالم نے لفظ ابنار ، نسار اورانفن کے الفاظ جو حفیقتاً عموم کے بیے ہیں حنین و فاطر وحفرت علی علیم اسلام کے بیے خاص کر استعال کے بین ۔ تمام سلان کا اجماع ہے کہ ان کی عظمت انہی حصرات کے لیے استعال ہوئے اس کی وجہ بھی بہہ ہے کہ ان کی عظمت نشان و حلالت نے لیے استعال ہوئے اس کی وجہ بھی بہت سے نظائر ہیں نشان و حلالت نقل کر دی گئیں کہ جمع کا بیت نظام خرد بہمی بول سکتے ہیں ، جبکہ کوئی خاص عزمن کوئی مخصوص نکست مفظ مفر د بہمی بول سکتے ہیں ، جبکہ کوئی خاص عزمن کوئی مخصوص نکست بیش نظر سے بہر ہو۔

#### علامه زنخشري كالحست

علامطری تقنیر مجع البیان میں اس آست کی تقبر لکھتے ہوئے گڑیے فرائے ہیں کہ اس آست میں امبرالمونین کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنے میں قدرست کو کت یہ کمح وظریحا کہ آپ کی بزرگی ظا ہر کرے عظمت وجلالت میان کرے۔ اہل لغت بطور تعظیم جمع بول کر واحد مراد دیا کرنے ہیں اور یہ ان کی مزہت مشہور عادت ہے۔ اس برکسی دلیل کے بیش کرنے کی طرورت نہیں۔

علامه زمختری نے تفلیرکشات بیں ایک دوسرا کننه ذکر کیاہے وہ لکھتے ہیں: "اگرتم به کهواس آبیت کا حفرت علی کی شان بین نازل موا کیے میچے ہے حالا نکہ لفظ جع استعال ہوا ہے تو بین کہوںگا کہ گو بیا آبیت شخص واحدی کے متعلق ہے نگر لفظ جمع ہی کے متعلق ہے نگر لفظ جمع ہی کے بید لایا گیا تاکہ دوسروں کو بھی ان کے جدیبا کرنے کی رغنبت سپیدا ہو ۔ وہ بھی الین جرا یا بیل جمیبی علی کو بلی ایک نووج یہ سقی کہ خداو ند عالم متبنہ ایک نووج یہ سقی کہ خداو ند عالم متبنہ کرنا جا ہتا تھا کہ و بھی موموثین کی خصلت ایسی ہونی جا ہے نہیں واحسان کرنے اور نا وار وصاحبان احتیائ کی تلاش و جست جویں اس درجہ آزرو مند ہونا جا ہیے کہ اگر وہ نما ز کی حالت بین بھی ہول تواسے نماز سے فراغنت بر نہ کی حالت بین بھی ہول تواسے نماز سے فراغنت بر نہ اسٹھا سکیں ۔ للکہ نماز ہی کی حالت بین بچا لا بین کا

#### ايك اورلطيف نكته

میرے ذہن میں ایک بہت ہی تطبیت و باریک نکتہ آیا وہ یہ کہ خلاوند عالم نے مفر دلفظ حجوڑ کے جمع کالفظ جواستعال فرایا تو اکثر لوگوں پر اس کا بڑا فضل وکرم ہوا بڑی عنایت ہوئی خدا وند عالم کی کیونکہ دشمنان علی ادراعدار بنی ہاشم اور تمام منا فقین اور حسد و کینہ رکھنے والے اس آیت کو بھینے مفر دسنا برداشت کیے کرتے وہ نواس طع میں ملقہ بگوش اسلام ہوئے تفے کہ ممکن ہے کہی دن نفیبا یا دری کرے اور دسول کی آنھ بند موٹ کے بعد ہم حاکم بن جا میں جب ان کو یہ بنہ چل جا آلکہ خداوند عالم سے موے کے بعد ہم حاکم بن جا میں جب ان کو یہ بنہ چل جا آلکہ خداوند عالم سے حکومت بس بین ہی ذائوں میں منحورکر دی ، خدا و رسول می اور علی ہی ب

ماکم ہیں۔ نو وہ ایوس ہوکر ندملوم کیاگیا کتیں برپاکرتے اور اسلام کوئن کن خطرات کا سامناکرنا بڑتا۔ ان کے فتنہ و ضاد ہی کے خوف سے آبیت ہیں باوجود علی کا سامناکرنا بڑتا۔ ان کے فتنہ و ضاد ہی کے خوف سے آبیت ہیں باوجود علی کے شخص واحد ہونے کے جع کا لفظ استعال کیا گیا ہے بیع بعد میں رفتہ رفتہ مختلف بیرایہ ہیں متعدد متفامات برتصریح ہوتی رہی اور ولا سیت امیرالمومنین ہم بہت سے دلول برشاق تھی اس لیے فورا ہی کھا کھلا اعلان نہیں کردیا گیا۔

اگر اس ہم ہے میں مخصوص عبارت لا کرمفرد کا استعال کر کے آب کی ولا بیت کا اعلان کر دیا جانا تو لوگ کا لؤں میں انتظیاں وسے لیتے اور مرکتی براط جاتے ہیں انداز حکیا نہ قرآن مجید کی ان تمام آبات میں جاری و ساری ہے جو اہل سبیت کی کس بن نازل ہو ہیں ۔ ہم نے ابنی کتاب سبیل ساری ہے جو اہل سبیت کی کس نازل ہو ہیں ۔ ہم نے ابنی کتاب سبیل المومنین میں اس کی باقاعدہ تو ہینے کی ہے۔ معکم اوقہ وبراہین ذکر کہے ہیں۔ المومنین میں اس کی باقاعدہ تو ہینے کی ہے۔ معکم اوقہ وبراہین ذکر کیے ہیں۔ المومنین میں اس کی باقاعدہ تو ہینے کی ہے۔ معکم اوقہ وبراہین ذکر کیے ہیں۔ المومنین میں اس کی باقاعدہ تو ہینے کی ہے۔ معکم اوقہ وبراہین ذکر کیے ہیں۔

## مكتوب مبراا

# یہال بت دلالت کرتی ہے کہ ولی سے دوست یا ای جیبے معنیٰ مراد ہیں

خدا آپ کا مجلا کرے۔ آپ نے میرے شاوک دور کر دیے۔ شہات کے بادل حیات گئے۔ حقیقت جمحرگی۔ البتدایک کھٹاک ری جاتی ہے ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آبیت اس موقع کی ہے جہا خداوند عالم نے کا فرین کو دور سن بنانے سے منع کیا ہے جبیا کہ بل بعد کی آیات سے بنہ جاتا ہے۔ لہذا سلسلہ آبیت قریبہ ہے کہ اسس مگر ولی سے مراد دوست یا محسب یا مدد گارے ہیں۔ اس کا آپ کیا جواب دیں گے ؟

#### جوالب مكتوب

## سان ایت استم که می نبین کلتے

اس کا جواب ہے ہے کہ مطالعہ سے آسانی سے بنہ میں جا آہے کہ ہر آبست
ابنے ما قبل کی ان آئیوں سے جن بیں کفار کو دوست بنانے سے نہی کی گئی ہے
کوئی نعلن نہیں رکھتی اس کسلم سے اسے کوئی واسط نہیں بلکہ یہ امیر المومنین کی
مدح وثنا بیں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں مزیدین کو آ ب کی شجاعت سے خون
دلایا گیا ہے۔ آب کے سطوت و غلبہ کی دھکی دی گئی ہے اور منجلہ ان آیات
کے ہے جن میں امیر المومنین کے میز اوارا ماست و فلا فنت ہونے کی طوف اشارہ
کیا گیا ہے اس لیے کہ اس آبیت کے میلے بالکل ہی منفیل جوآ بیت ہے بعنی:

"ياأيهااليذين آمسنوا من يرسد منكم عن دبينه فسوف ياكن الله بقوم يحبهم ويجبونه الدلة على المكافسرين الخلة على المكافسرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لامئم ذلك ففسل الله يؤتيه من بيشا والله واسع عليم "

«اسے ایمان والو جوشخص بھی نم میں سے اپنے دین سے بھرا ( وہ یاد رکھے) کہ جلد ہی خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جے خدا بھی محبوب رکھتا ہے اور وہ لوگ بھی خدا کو محبوب رکھتے ہیں مومنین کے آگے منکہ مراج وخاکسار ہیں۔ کا فرول کے مقابلہ بیں قوت وطافت والے ہیں۔ خداکی راہ ہیں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پر واہ مہیں کرتے ہیں خداکا ففنل دے مغداکا ففنل دکرم ہے وہ جے جاہتا ہے اپنے فغنل سے فواز تاہے اور خدا بہت وسیع علم دکھتے والا ہے "
یہ آست خاص کرامیرالموئین کی شان میں نازل ہوئی جس میں آب اوراک کے اصحاب کی ہیں ہیں اس کی شاف میں نازل ہوئی جس میں آب اوراک خود امیرالموئین نے جنگ جس میں اس کی صراحت کی ہے خیرامام محد باست و جفر صادق میں نظر کے فرائی ہے ۔ تعلیم نے مجھی اپنی تفیر میں ذکر کہا ہے اور صاحب مجمع البیان نے جناب عمل ، حذیفیہ ، ابن عباس ان کیا ہے اور صاحب مجمع البیان نے جناب عمل ، حذیفیہ ، ابن عباس ان کیا ہے دور کی دوابات ذکر کی ہیں ۔

معنقریر که بم شیعوں کے بیہاں اس آبیت کا امیرالمومنین کی کشان بیں
ازل ہونا اجماعی سیا ہے اور انکہ طاہری سے بکٹر ت جبیج اور حد تواز نک
بہنی ہوئی روایا سے بھی مروی ہیں البندا اس بنا پر برحقیقت آشکار ہوجاتی
ہے نم بہلی آبیت سے خداوند عالم نے بہلے والابیت امیرالمومنین کا ابتارة ذکر
فرایا ہے آب کی الامنت کا مجبل تفظوں میں ذکر کیا اور اس کے بعد آبیت
انسما نازل فراکر سابقہ اجمال کی تفصیل فرادی ۔ اس انتارہ کو وا فنے کر دیا۔
البندا یہ کہنا کیونکر میرے ہے کہ یہ آبیت است اسلان آبیوں کے سلساری ایک

#### سیاق آیت اولّه کے مقابلیں کوئی اہمیست نہیں رکھتا

علاوہ اکسس کے سرور کائنات نے اپنے اہل سینٹ کو بمبز لہ قرآن قرار دیا ہے اور یہ فرایا ہے کہ :

" د و بذن تهجي حَبِرا نه سون گے "

لهٰذا الم ربیت مهم لیه کتاب الهی بین اور اتفین سے حقیقت ووا تعبیت کا ننیمیل سکتا ہے۔ کلام مجداوراس کی امیوں کے متعلق ان کے اقوال جیسے معتبر ہوں گے کسی اور سلمے نہیں ۔حصرات اہل مبین عنے برابراسی ہمیت سے ا پنی حقیّفتت برا تندلال کیا ای کوبطورَ حجبت بیش کیا ۔ انھوں نے ول کی وہی تقسير فرمائي بيع جوم بيان كباللذا ان حفزات كافوال كرسامن سأق كوكوني وزن منهين ديا جاسكتا-اوراكرمسيان كلام كوممسيم مجى كرلس كه وه ان کی نفوص وتھریحات کے معارمن ہے تواکیٹ تونف کے مقابلہ میں ظاہر کا وزن ہی کیا دوسرے یہ کہ تمام سلانوں کا اتفاق ہے کرسیاق کے مقالمہ میں اولہ کو ترجع ماصل ہے۔ دلیان کے مقابلے میں سیاق کی کوئی حقیقت تنہیں اسی وجہ سے اگر کسی موقع برسیاق اور دلیل کے درمیان تعارض بیدا موجاً اب تو سباق کے مدلول برعمل نہیں کیا جاتا بلکا سے حصوط کودسل کے مکم کی یابندی کی جاتی ہے اور اس کاراز یہ ہے کہ جس موقع پرسیاق آہیت اور دلیل میں نفارض بیدا ہوتا ہے تواس است کے اس سیا ف اوراسسی سلسلة كلام مين نازل مونے كا وأون نهين بونا - بفيني طور برينهين كها مبا سکتا کہ برالیت اس سلیہ کی ایک کڑی ہے جیونگراس سے سی کوجھا ٹسکار

تنہیں ہے کہ کلام مجید جع کرتے وفت آیتوں کی وی ترتیب تنہیں رکھی گئے جس ترتیب سے وہ نازل ہویئں ۔ کلام مجید کامطالعہ کیجیے ۔ اب کوہبت سی آتیب ملیں گی جونظم آیات سے کوئی والط نہیں رکھتیں۔ ان آیات میں مجھے میان کیا کیا ہے ادراش کی ماقبل کی آیات کا سلسلہ مبان کچھاور سے جیسے آپرتطہمر ى كوليجيوس كابنجتن ياك كى شان مين نازل بونا نابن ومتم سيم مخفوم ہے بس انھیں خسر نجبار سے دیکن ذیل میں واقع ہوئی ہے تذکرہ اُزواج مینم کے . خلاصہ کلام یہ کراس ای است اسا سے ایسے معنی کا مراد ومقصود ہونا ہو مفهوبرسيا فكم مفائر بءاس عنة وكلام مجيد كى شان اعجازيركو كيرف آناہے اور نداس کی بلاغت میں کوئی کی بیدا ہوتی ہے چونکہ تطعی دلیلیں موجود مين جوتباق مي كربر استما وليكما لله سعراد اولى بالتقرف ہی ہے نک غیر-لبذا کوئی جارہ کارہی نہیں سوائے اس کے کہ اس آبیت کو ساق کے مخالعت مفہوم پر حمل کیا جائے اور ول سے مراد اولی بالتقرف لیا جائے نہ کہ دو*سٹ* یامحیب ۔

ښ

## مكتوب مبر٢٣

مرادایت میں تاویل منروری ہے تاکہ سلفت پر آپنے نہ آئے

اگر درمیان میں خلفائے داشدین کی خلانت نہ ہوتی جس کے میح ہونے پرہم لوگ ایمان لائے بیٹے ہیں توہاری بھی وہی دائے ہوتی ہو آب کی دائے ہے اور آمیت کے معنی وہی سجھنے ہو آب سمجھنے ہیں -لیکن ان برزگوار دل کی خلافت میں شکب وشبر کرنے کی گنجائش ہی ہیں لہٰذا بچنے کی مرفت ہی صورت ہے کہ اس ہمیت کی ہم تاویل کر دہیں ۔ تاکہ ہم ان خلفار کو بھی صیح و درست سمجھیں اوران لوگوں کو بھی حنجوں نے سبعت کرے ان کو خلیقہ تسلیم کیا۔

#### جواب مكة \_\_\_

### سلف کاحترام ستارم نهیں کرایت سیجمعنی ہیں تاویل کی جائے۔ تاویل ہو بھی کیاسکتی ہے

خلافت خلفائے راشدین ہی کے متعلق تو بحث ہے ۔ اسی پر تو گفتگوہ و رہی ہے۔لبٰذا ا د کہ کے مقابلہ ہیں ان کی خلا ننٹ کو لا ناکتنی مضحکیٰز

دوبرے بیکران خلفار کواوران کی میعیست کرنے والول کوصحت و درستی برمجے کے بیے یاسب مزوری ہے کہ آب اولم بین تاول کرنے لگیں أب ان كومعذور مجه سكت بيد أكر مرورست موئى قويم أئنده اسس يردوي

ہم نے جن نفوص کا ذکر کیا ہے یا دیگر نفوص جن کے ذکر کی کوئی نوبت مہیں آئی ہے جیسے نف عذر یا نفوص وصیت ۔ آب ان کی ناویل کرمھی کیا سكنے ہى ، حضوصًا ان نصوص كوحبب بے شارابى امادىب بھى مو يرموں جوبجائے خود تفوص مریحہ سے کم وزن نہیں رکھتیں .

نصوص مرسجه کوانگ رکھیے حرب انھیں احاد بنٹ پر اگرانصا ن سے کام بیتے ہوئے عور کیجے تو حرف انھیں احادیث ہی کواکب قطعی دلیں اوربین شوست یابیل کے حضین سواتسلیم کرنے کے کوئی عارہ کا رنظے رنہ آئے گاآب کو۔

## مكتوب مار٢٢

آپ نے جن امادیٹ کی طرف اشارہ فرایا ہے کہ وہ مجی نفوص کی موید ہیں آپ نے ان کی تفصیل نہیں فرائی ۔ براہ کرم اسس کی مجی تشریح فرائیں مس جواسب مکٹؤسب

ان نصوص کی مو آرمون جالیس مدشیں ہم اسس مقام پر ذکر کرتے ہیں امید ہے کہ بہی آب کے بیے کافی ہوں گی۔

ارکٹ و فرا با :

ارکٹ و فرا با :

" هـندا اسام السيررة ، متاسل العنجيرة ،

منصورمن نصر، مخنذول سن حندله ه

بعلی سنیکوکاروں کے امام اور فاجروں کو قتل کرنے والے ہیں جس نے ان کی مدد کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان کی مدوسے سنہ موڑا اس کی بھی مدونہ کی جائے گئے۔'' برکتے کہتے آپ کی آواز ملند ہوگئ ۔'' امام حاکم ہسس عدمیث کو مشدرک شے ج معنی ۱۲۹ پر

امام عام اسس عدمیت و مسدرات ع م صلحه ۱۲۹ بیر جناب جابر سے مروی اماد سیف کے ذیل میں درج کرنے کے بعد ماکھتے میں :

" یہ مدیث صبح الاسٹنا دہے نیکن بخاری وسلم نے <sup>درج</sup> منہں کیا !"

آنخفرت نے فرایا ،

«ادُى آلى في على شلاث: ان سيد المسلمين وامام المتقلين وقائد الغو المجيجلين "

" على كم متعلق محصيتن بانتي بذريد وحي تبائي

اے کنزانعال بیں بھی یہ حدمیث موجود ہے ملاطط ہو حدمیث نمبر ۲۵۲۷ صفح ۱۵۳ معد اللہ - نیز نعلبی نے اپنی تغیر کیرمیں سبلیاد تفیر آمیت والیت جناب الوؤر کی حدیثیوں کے سبلیاس اس حدمیث کو لکھا ہے ۔ گئی ہیں علی سلمانوں کے سردار ہیں ، متعتبین کے امام ہیں اور روسٹین جبین نمازیوں کے قائد ہیں ؟ اس حدیث کو امام حاکم مشدرک جسم صفحہ ۱۳۸ برر درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

" به مدیث صبح الاسناد ہے لیکن سخاری ومسلم نے ذکر نہیں کیا ہے

اس مدیث کو این مجارا و دمبہت سے آرباب سنن سے ذکر کیا ہے ۔

س سخفرت من على سے فرايا:

" مسترحسبا بسسبد المسسلين ، وامام المتقين " « مرحبا اسمسلمانوں كر سروار اور شقين كرامام " اس مدربث كو حلية الاوليار بين ابن ينجم نے درج كيا ہے -

ے بارد دی ابن قانع ، ابونیم ہے اسس مدمیث کو درج کیا ہے ۔ کنز العمال حلد ۳ صفر اے ایربھی موجود ہے ۔ حدمیث ۲۹۷۸ ملاصط مہو ۔

سي كمنز العال ملدو صغي ١٥٤ مدميث ٢٧١٠ .

سے ابن الی الحدیدے شرع ہنے البلان ع ۲ صفر ۲۵۰ پر اسس مدیث کونقل کیا ہے۔ کنز العال میں بھی یہ مدمیث موجود ہے ملاحظ ہو مدمیث ۲۹۲۷ کنز العال طلہ ۲ صفر ۲۵۷

السدين وحناتم الوصيبين وقائد الغو

المحجلين "

سیب لا وہ متفق جواس دروازے سے داخل موارئ سے داخل موارئ اور متفین کا امام، مسلمانوں کا سردارئ اور دوشن اور دوشن بیٹیانی والوں کا قائدہے یہ

سب سے بیبے حفزت علی آئے رسول نے دیجھا۔ تو آب کا چہرہ کھل کیا۔ دوٹر کر علی کو گلےسے سگا بہا اور آب کی بیٹنا نی کا بسینہ پوٹجھتے جاتے تھے اور فراستے ماتے تھے:

تم میری طون سے حقوق اوا کروگے ، تم میرا بیام بوگوں تک بہنچا و گے اور میرے بعد حب افتلافات بیدا موں کے تو تم ہی راہ حق واضح کردگے ہے ۔

إن الله عهد اليّ في على أند داية
 السهدى، وإمام اوليائى ونورمن الحاعن
 وهوكلة التى ألزمتها المنتين "

العصلية الاولياء الونيم اصفهاني ومرح نبح البلاغة ابن الى الحديد حلد ٢ صفى ٥٠٠

" علی کے متعلق مجھے خدا وندِ عالم نے جتا دیاہے کہ وہ علم ہلاست ہیں ، میرے دوستوں کے امام ہیں اور میری اطاعت کرنے والوں کے لیے نور ہیں علی ہی وہ کلمہ ہیں جے میں نے متفین کے لیے لازم کر دیا ہے "

أب و يحق بي كه مذكوره بالا عدشين حفزت على كما من كم منعلق كتى صاف اور هر يمى نفوص بين آب كما طاعت فرا نبردارى واجب ولازم مون كروش نبوت بي - « ان هدف أول مدن آمدن بي ، وأول مدن يصافحت يوم القيامة ، وهدف الصديق يصافحت يوم القيامة ، وهدف الامدة الاكبر، وهدف الاحت والباطل، وهذا يعسوب المومنين "

"به علی میلے وہ شخص ہیں جو مجھ برایمان لائے ۔ قبامت کے دن سب سے پہلے یہی مجھ سے مصافی کریں گئے ۔ یہی صدیق اکبر ہیں ، یہی اس است کے فاردق ہیں جوحن کو باطل سے عبدا کریں گئے۔ یہی مومنین کے سید ومردار ہیں ہے۔

کے ملینہ الاوربار الی نیم اصفهان و منرع بنج البلاغة علید م صفی ۲۹۸۹ سے معجم کورطرانی سسن سبیق کامل ، ابن عدی و کنز العالی جلد ۲ صفیه ۱۵ حدیث ۲۹۰۸ سامعشرالأنصار ألا أدلكم على ما إن تسلك مع به لن تصلوا أسبداً ، هذا على فأحبوء بحبى، وأكرموه بكوامتي، فإن حبوائيل أمر في بالذي قلت لكم عن الله عزد حبل "

«اكروه انفار مين مخفيل البي جير نه بتا دول لا اكروه انفار مين مخفيل البي جير نه بتا دول منهو وكيمي مماه وه مين تم مجه جس طسرح محبوب ركفت مواخيل مجرى معبوب ركفت مواخيل مجرى معبوب ركفت مواخيل ميرى مبين عن منهو من كرنت موان كي مجي عرب كرنا به مبين عن من اين وي جرئيل فداكي طوت سه يه مكم كالي المين وي جرئيل فداكي طوت سه يه مكم ك

كراست بن الم

ے میم کبیر طبران ، کنزالعال عبلہ ۲ صف ۱۵۷ عدمیث ۲۹۲۵ علامدابن ابی الحدید
نے مشرع نبیج البلاغة عبلہ ۲ صف ۵۵ بردرج کیاہے ملافظ فرمائی کر سینی برنے ان کے
گراہ نہ ہونے کومشروط کیا ہے علی کے بشک سے معبب تک علی کا دامن کی طرے دہی تنب تنب کراہ نہ ہوں کے داس کا مربحی مطلب یہ ہوا کہ حین نے علی اسے تنسک نہ کیا
وہ مزور گراہ ہوگا ۔ نیز یہ بھی ملاحظ فرائی کہ پیغیر عکم دیتے ہیں کہ علی کے ساتھ بعینہ ولی عبدت کر وجیسی میری عربت کر قبدی میری عربت کر قبدی میری عربت کرتے ہوا دروی بی بی عرب سے کر وجیسی میری عربت کرتے ہوا دروی بی بی عرب سے کروجیسی میری عربت کرتے ہوا دروی بی بی کا ولیجہ دمیرواور ( باتی الکے صفریہ)
مور یہ بابت اس شخص کے لیے ہوسکتی ہے جو آپ کا ولیجہ دمیرواور ( باتی الکے صفریہ)

انا مدینة العلم، وعلی بابها، نمن
 اراد العلم فلیات الباب "
 « میں شہرِ علم ہوں ، علی اسس کا دروازہ ہیں ، جوشخص علم حاصل کرنا چاہے وہ درواز ہے ۔
 سے آگے "

(بقیہ ماسٹیے صفی گزشتہ) آپ کے بعد مالک و مختارا در فرمانر وا ہو جب آپ آنحفرت مسکے اس جلر پر کہ " میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا مکم جرئیل خدا کے بہاں سے لے کر آئے ۔ تق " خود طور فرایل کے تو حقیقت اچھی طرح منکشعت ہوجائے گی ۔ لے طران نے کیریں ابن عباس سے اس مدیث کی روابیت کی سے جیبا کرسیوطی کی

عطران مے تیرین ابن عباس سے اس صدیث کی دوابت کی ہے جیبا کر میوطی کی جامع صغیر صفی کا ابن مناقب علی ہیں دو میرے سندوں سے اس مدیث کی روابت کی ہے ایک عبداللہ بن عباس سے جود و صبح طریقوں سے ہے دو مری جابربن عبداللہ انصاری میداللہ بن عباس کے طریق کی صحت برانصوں نے قطی دلیلیں قائم کی ہیں۔ الم احمر بن محمد بن صدیق مغربی مارین مغربی فارد قاہرہ نے توایک مستقل عظیم الثان کتاب عاص کر اس مدیث کی صحت ثابت کرنے کے لیے تحریر فرمائی ہے۔ کتاب کا نام فتح الملک العلی جوت مدیث ما ثابت مدینہ العلی عبوت مدیث ما شابت کرنے کے لیے تحریر فرمائی ہے۔ کتاب کا نام فتح الملک العلی جوت مدیث عبوبی خابت مدینہ العلی علی ہے۔ یہ کتاب میں معبد الاسلام معربیں جب ہو پی اس کا موم کی فرور فراین کے علوم کیٹرہ برشت کی ہو بہت کہ اس کتاب کو مزدر ما حظر فراین کہ علوم کیٹرہ برشت کی ہو بروزبان ہے ہو برائی سے ہو بروزبان سے جو برواس کرتے ہیں اس کا کوئی وزن نہیں۔ ہم نے اس کا مور کی وزن نہیں۔ ہم نے اس کا مور کی وزن نہیں۔ ہم نے اس کے اعتراضات کو غائر نظر سے دیکھا سوا زبردستی اور کھی جبی کے دابی انگے صفی ی

ان دارالحکمة ، وعلی بابها ؟
دین صممت کا گر بهوں ، علی اس کا در وازه بین ؟

در وازه بین علمت کا گر بهوں ، علی اس کا در وازه بین ؟

د علی باب علمی ، و مبین من بعدي لأمتي ما ارسلت به ، حبه اليمان ، وبعنضه فات ؛

" علی میرے علم کا دروازہ ہیں اور سی جن چیزوں کو بے کر مبعوث ہوا، میرے بعدیہی ان چیزوں کو میری امست سے بیان کریں گے ان کی محبست ایمیان اور ان کا بغض نفاق ہے لیے "

ابقیدماسنی صفر گزشته ایس اور کوئی بات نظر نه آئ سواسکاس کے کدا مخوں نے رکیک اعتراضات کر کے تعقب کا مظامرہ کیا ہے ۔ ایک ولیل بھی تو مخطانے کی نہیں ذکر کی وید کی مافظ صلاح الدین علائی نے علامہ ذہبی وغیرہ کے قول در مطلان مدیث انا مدینۃ العلم کو نقل کرنے کے بعد تقریح کی ہے اور کہا ہے کہ امضوں نے ایک بات می درست نہیں بیش کی جو قادح ہواس مدیث کی صحت میں سوا و مندیت کے دلوئ کے درست نہیں بیش کی جو قادح ہواس مدیث کی محت میں سوا و مندیت کے دلوئ کے درست نہیں بیش کی جو قادح ہواس مدیث کی محت میں سوا و مندیت کے دلوئ کے ملائل کے اس مدیث کوالم تزیزی نام بریز بہتر علا سے اعلام نے اعلام میں کو این جریر نے کی ملائل مطاب اور تریزی وابن جریز بہتر علا مستقی کھتے ہیں کہ این جریر نے کہا ہے کہ اس مدین کے اسنا د ہمارے یہاں مبح ہیں اور تریزی سے حیال الدین سیوطی نے مام الیوام مغیر کے درت بمزہ میں نقل کیا ہے ماحظ فرا کیجامے صفر کا الدین سیوطی نے مام الیوام مغیر کے درت بمزہ میں نقل کیا ہے ماحظ فرا کیجامی صفر کا الدین سیوطی نے عاص و کیلی نے دیتا کہ کمتر العمال عبد اللہ کے دیا سے دیا کہ کمتر العمال عبد اللہ کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کا بر ہے۔

#### (١٢) — " أنت تبين لأمستى ما اختلفوا نيه من

ىيعدى ك

" اے علی میرے بعد جب میری امست اختلافات میں مبلا ہوگی توتم ہی راہ حق وا منح کر وگے یہ اس حدمیث کوامام ماکم نے مندرکشے ج ۳ صغی ۱۲۲ پر درج کرنے کے بعد مکھا ہے کہ:

"به مدریت مسلم و بخاری دونوں کے بنائے ہوئے
معیار برصبی ہے لیکن ان دونوں نے ذکر نہیں کیا ؛
ان احاد بیث بریخور کرنے کے بعد بریخفیفٹت بالکل واضح ہو
جاتی ہے کرحفزت علی کی رسول کے نزدگیب وہی منزلت
منفی جوخود رسول کی خدا کے نز د کیب تحقی ۔ جو بات قدرت
نے رسول کی کے متعلق فرائی بعینہ وہی ہی بات رسول سے
حفزت علی کے متعلق فرائی بعینہ وہی ہی بات رسول سے
حفزت علی کے متعلق ۔ قدرت کا ارسٹ و ہوا :
« وصا اُن زلنا علید الکتاب إلا لتبین
لیسے مالد دی اختلفوا فیہ و ہدی ورحمة
لیسے مالد دی اختلفوا فیہ و ہدی ورحمة

" یں نے تم پر جو کتاب نازل کی وہ مرف اس لیے کہ لوگ جس مسلامیں اختلامت کرب تم راہ حق اور یہ کلام مجید وجہ

ے دہلمی میں انس سے روابیت کی ہے جبیباک کنزالعال ملد وصفرہ ۱۵ پر مذکورہے۔

برایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے بے <del>؟</del> اور دسول انے حفرت علی اکے متعلق مسترمایا: « نم میری امنت کے اختلافات میں منبلا ہونے کے وقت راہ حق واقنح کروگے یہ ابن ساکب نے حفزست ابو کرسے مرفوعًا دوا بہت کی ہے: "على مسني سبمنازلستى من ربى " « علی کو مجھ سے وہی منزلت ماصل ہے جر مجھے خداکی بارگاہ میں ماصل ہے دارقطنی نے افرادیں ابن عباس سے مرفوعاً روابت کی ہے: « عسلي ابن ابي طالب باب حطية ، من خل مستنه کان صوحناً ، ومسن خسوج حسيشه كان كاف أ " " على باب حطه بن ، جواس باب بين وأخل مو ا وہ موس ہے اور جو نکل کیا وہ کا فرہے ؟ المخفرت في عج آخري بين مفام عرفات برمن رمايا: عسلى مسيني وأنا مس عسلى ، ولايؤدي عني إلا أنا أوعلى " " على مجوس بي اورس على سهون. اور

> نه صواعق محرقه باب الاصفه ۱۰۶ کله کمنزالعال ع ۷ صفه ۱۵ مدیث ۲۵۲۸

# کاررسالت کی اوائیگی یا نو بین کرون گا یا علی ایک می می می نو بین کا جو توت والا ہے خدا کے نزو کیا۔ جے میز دست حاصل ہے ۔

يه ابن ماب يحسسن ابن ماجه صغير ٩٢ جلد اول باب ففناك الصحابرين اسس كى روایت کی ہے ۔ تر مذی اور نسا کی نے اپی میج میں نیز کسنز انعال علد ، مفحه ۱۵ مدیث ٣٠ ٢٥ ١٦ الم احد نع مند جلد م صفح ١٩٨٠ برصبتي بن جناده كي حديث سے منعد و طریقوں سے اسس عدمیت کی وابیت کی ہے اورسب کے سب طریقے صبیح ہیں مختقراً يهمجه ليجيدك الخول نے اس مدست كو يكي بن أدم سے الحول ف اسرائيل بن يون سے انخون نے اپنے وادا الواسحاق سبیم سے انھوں نے مبنی سے روابیت کیا ہے اور بیکل کے کل بخاری دسٹم کے نزد کیے جست ہی اور ان دونوں نے ان سب سے اپنے اپنے صبح یں استدلال کیا ہے مسدا حربی اس حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدیث الخدات نے جہ الوداع کے موقع برارست وفرائی جس کے بعد آب اس دارفان میں بہت کفوڑے داوں زندہ رہے ماس کے تبل آ ب نے ابو کر کوسورہ برارت کی دس آتیں دے کر بھیجا تفا کہ وہ اہل ماکہ کر جا کر مطبقہ کرسنا دیں پھر أب زمط من على كو إيا ( جيباكه الم احرف مسند ملداوّل صفيه ١٥١ برروايت ک ہے) اور فرایا کہ جلد جاکر ابد کرے ملوجہاں بھی ان سے ملاقات ہوان سے نوت نزے بواور خودے کراہل مکہ کی طرت جاؤاور بڑھ کرسے اور حصرت علی ع مقام جفریان سے ملے اور ان سے وہ نوشند بے بیا اور مفزنت ابو کر دیول کی خدست میں لیے اسے اور اکر کہا کہ یارسول استرم کیا میرے بارے میں کوئ آیت نازل ہول ہے۔ آنخسزت نے فرایا کہ نہیں ۔ نیکن جرئیل اسے اور (باقی انگے صفیر)

خدارا آب ہی فرمایش ان امادیث سے کون سی راہ فرار أب نكال سكتے ہیں۔ ایسے صبح امادیث اور مریحی نصوص كے مقابل میں أب كيا فرما سكيں كے اگر آب اس وفت کا تصور فرمایش اور حکیم اسلام کی اس گیری حکریت کوسومیس كأب ايسے موقع برايني فرلفينه جج سجا لاتے ہوئے مقام عرفات برلا کھوں مسلمانوں مے ہجوم میں براعلان فراتے ہیں تواکب پرحقیفنت اچھ طرح روست ہومائے ۔رسول كے الفاظ ديجيبے كيتے محتقر ہيں ليكن بەمختقرالفاظ كيتے جليل الفذرمعاني ومطالب كوايينے دامن ميں ليے ہوئے ہیں جیندالفاظ میں آب ہے مطالب کے دفتر ممود ہے: " لايؤدي عسني إلا أنا أوعسلى " میرے فرائفن رسالت کی اوائیگی کسی ہے ممکن نہیں سوا میرے یا علی کے "

(بقیہ ماسٹی صفر گزشت) انھوں نے کہا کہ تم اپنی طوت سے اپنے امور کی انجام وہی یا توخو و کرد
یا وہ جو تم سے ہوا ورد وسری مدمیث بیں ہے دجے امام احد نے سندے اول منشا
برامیرالمومین سے روایت کیا ہے ) کہ رسول اللہ سے حب مفرست مل کوسورہ برارت
مہنچا نے کے لیے رواز کیا توسند بابا کہ اے مل کوئی جارہ کاری نہیں سوا اس
کے کہ بیں جاؤں یا تم جاؤ۔ حفرت علی شنے کہا حب الیا ہے تو بیں جاؤں گا، تو
کاری نیا راحے گا اور تھا کے
کہ بین جاؤں یا تم جاؤ۔ وفر تع خوا مخفاری زبان کو ٹا بت رکھے گا اور تھا کے
ول کو بابت بخشے گا۔

اس جہلہ کے بعداب کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی سوا علی کے کئی شخص کے لیے اس بات کی الجبیت اورصلاحیت ہی مہیں نکلتی کہ وہ کار رسالت سے کسی جیز کی اوائی کر سے، فریفیۂ تبلیغ میں رسول کا ہاتھ بٹا سکے اور ہو مجی کیسے سکتا ہے علی کے سواکسی اور میں گنجائش نکل مجی کیسے سکتا اس لیے کہ بنی کے اموریا توخود بنی سے انجام یا نے ہیں یا مجراس کے وصی کے ذریعہ انجام یا بئی گے ۔ بنی کا قائم نی کا جائے ہیں یا کی جائے ہیں اور ولیعہد ہی ہوسکتا ہے ۔

سن اطاعه في فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عمى الله ومن الطاع عسلياً فقد الطاعني، ومسن عصى علياً فقد عصاني "

اس مدببت کو امام ماکم نے متدرک ج ۳ صفی ۱۲۱ کید درج کیا ہے اور علامہ ذہبی ہے تلخیص متدرک یں ذکر کیا اوران دونوں نے نفریج کی ہے کہ بہ صدیث بخاری و مسلم دونوں کے معیار برصیح ہے۔

🕜 ـــــ " بيا عبلى حين طارقتنى فغشد فنارق اللّه

ومن فارتك منتد فارقني "

"ا ے علی ا جو مجھ ہے برکشنہ ہوا وہ خدایے برکشتہ

ہوا اور جوئم سے برگستنہ ہوا وہ مجھ سے برگشتہ ہوا۔

اس مدیث کوامام ماکم مشدرک ج ۳ صفی ۱۲۴ بر درج کر

کے لکھنے ہیں کہ:

" يه مديث مبح الاسسنادي ليكن بخارى ولم

ئے اسے ذکر نہیں کیا "

ام سلمه کی مدیث میں ہے:

"من سبّ عليًا فقند سبتى "

« حبن نے علی کو دستنام دی اس نے مجھے دشام دی !'

ماكم نے متدرك ج س صعن ۱۲۱ براسے درج كيا اور الم

بخاری دونوں کے معبار روجیج قرار دیا ہے علام ذہبی

نے تلخیص متدرک بیں اس کی صحبت کی صراحت کرتے

ہوئے درج کیا ہے۔ نیزامام احدے ام کم سے برحدیث

مندج وصفر ۳۲۳ پرادرسال نے مقالق علوميم

یرنقل کیا ہے۔ نیز دیگر املہ علمار محدیثن نے اس کی روا

کی ہے اس جیبا رسول کا وہ قول بھی ہے جوعروین شارائے

کی مدیث میں منفول ہے:

" مسن أذى علياً فقتد أذاني "

ے عروبن مشاس کی عدمیث صفیح کے حاسشیم پر گزر حکی ہے۔

"جسنے ملی کواذیت دی کسس نے مجھے اذیت دی " مسن أحسب عسلیاً ضقد احسبنی، ومن ابُغض عسلیاً ضفد احسبنی، " عسلیاً ضفند ابعضنی "

" جس نے علی کومجوب رکھا اس نے مجھے مجبوب دکھا اور جس نے علی سے لبنعن رکھا اس نے مجھ سے بغفن رکھا یہ

امام ماکم نے اس مدمیث کو مسندرک ج س مغی ۱۳ پر درج کیا اوربشرا کط شیخین اسے میچ قرار دیاہے۔ نیز علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں مذکورہ بالا معیار پر اس کی صحبت کا اعتراف کرنے ہوئے درج کیا ہے۔ اسی مبیا خود حفزت عل کا قول ہے۔ آپ فرائے تھے: «فتم ہے اس ذات کی جس نے زبین سے دانہ کو روئیدہ کیا اور ہوا میلائی۔ رسول مجھ سے قول و قرار فرا میکے ہیں کہ مجھے دہی دوست رکھے گا جو

ئے صیح سلم کتاب ایمان صفر ہی جلد اول ابن عبد البرت استیعاب یں بسل لم مالات امبر المومنین اس مدیت کے معنون کو محاب کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے م ۱۸ بربریدہ کی مدیث درج کی جاجی ہے کا حظ فرائیے یہ کخفرت کا یہ قول مد تواز کو مین چرک ہے ۔ اللّہ ہم وآل مسن والا ہ وعداد مسن عداد ہ ، جبیا کر ما تناوی ما دیر ہے رسالہ موسوم بہ صلاۃ الفائرہ فی الامادیث المتواترہ میں اعترات کیا ہے۔

" تم دنیا بین مجی سیدوسردار ہو ا درآ خرست بین گئ متھبیں دوست رکھنے والا مجھے دوست رکھنے والا ہے ا در مجھے دوست رکھنے والا خدا کو دوست رکھنے والا ہے ، اور مخفا را دسمن میرا دسمن ہے اور میرا دسمن خدا کا دشمن ہے ۔ بلاکت و نزیا ہی نصیب ہواسے جو میرے بعد تم سے بغن رکھے " اس حدیث کو امام حاکم نے مشدرک ج ۳ مشکل پر درج کیا ہے اوربشر الکاشنین میرح قرار دیا ہے کیے

اے الم حاکم ہے اس مدیث کو بطریق ازم عبدالرزاق سے انھوں نے زہری سے انھوں نے عبداللہ بن اس حدیث کو درج کرنے کے لبد کھا ہے کہ یہ مدیث مسلم دکاری کے مشرط بر بھی جیجے ہے الم حاکم فراتے ہیں کہ ابوالازمر یا جماع المہنت نقتہ ہیں اور حب کوئی تقدیمی مدیث کے بیان کرنے ہیں منفر دیم تو وہ مدیث ان کے اصول کی نبا پر جیجے ہے اس کے بعد ( باتی انگل صفر پر) منفر دیم تو وہ مدیث ان کے اصول کی نبا پر جیجے ہے اس کے بعد ( باتی انگل صفر پر)

(۲) --- " ساعلی طوبی لمن اکسبك و صدق فیك و در در فیدك " دوسیل لمن ابغضك و کدنب فیدك " " اے علی بشارت جنت بهواسے جو تمقیں دوست دکھے اور تمقارے معالم بیں سچائی برتے اور ہلاکت ہوا سے جو تمقیل وثن رکھے اور تمقارے متعلق جھو بولے ۔"

( نقیہ مامشیق نوگزشتہ ) الم ما کم فرائے ہیں کہیں نے ابوعبدا مٹر قرشی سے سنا وہ کہنے تھے کمیں ن احدین بجی حلوان سے سنا وہ کنے تھے کہ حبب ابوالازم رصنعا سے استے اور اہل بنداد سے اس مدریث کا ذکر کیا تو یجی بن سین فے اس کا انکار کیا جب ان کے نشست کا دن ہوا توانفوں نے آخرصیت میں کہا کہ وہ کذاب نیٹا پوری کہاں ہے جوعیدالرزاق سے اس مدیث کو بیان کرا ہے۔ بیس کرابوالا زمراٹھ کھٹے ہوئے اور کہا کہ وہ میں ہو ان کے اٹھے اور یہ کہنے بر کی بن سین منس بڑے بھیران کو اپنے قریب بلایا اور اپنے سے نزدیک کیا بچرابولاز مرسے پوچھاک عبدارزاق نے تم سے برعدمیث کیونکو میان کی مالانکمتھارے سواکسی ادرسے انحوں نے بہ حدیث نہیں بیان کی۔ ابوالا زھر بولے سنبريس طنعايس مهنجامعاوم مواكر عبدالرزاق موجود مهي وه ايك دورك قریہ بیں فروکش ہیں ۔ بیں ان کے یاس مینجا ہیں میار بھی تھا ، حب بیں ان کے باس بہنجا توانخوں نے مجھ سے خواسان کی ابت دریا منت کیا ہیں نے مالات بیا كيان سے مديس ككويں بجيران كے ساتھ صنعا كوايس موا حب بيں رحضت مونے مگا توعبدالرزاق نے کہاکہ متھاراحق مجھ بر واحب ہے میں تم سے ایک ایسی حدست بیان کرا ہوں جس کو تخفارے سواکسی اور نے (باتی انگے مغربر)

امام حاکم نے مستدرک ج ۳ من ۱۳۵ پر درج کیا ہے اور درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ : " یہ حدیث جیجے الاستناد ہے لیکن بخاری و کم نے درج نہیں کیا !" " مسن آزاد آن بعد ما حساتی ، وسیدون

سن أراد أن يصيا حياتي، ويسوت ميسينة الخلد التي ميستي، ويسكن جنة الخلد التي

(البيعاسشيصفر كراشت) مجه سنهي سنايكه كرا كفون عصم مخدا يدعديث بيان فرمال. يسن كر كي ابن ميين شدان كي تقديق كي اور كيرمان جا بي معذرت كي علامه ذبی نے تلخیص میں اس مدین کے رواۃ کے تقر ہونے کا اعراف کیا ہے اور ابوالازبرك تقة بو نے كى فاص كرمراحت كى ہے اور تحير با وجودان سب باتوں كے انھوں نے اس مدیث کی صحت میں شکے کیا مگرسوائے میٹ دحرمی اور کھے مجتی کے کوئی ایسی باست نہیں میشیں کی جواس مدمیث میں قاوم مور رہ گیا یہ کر عدالرزا ن اس مدسیث کوکیوں تھیاتے تفراس کی دجہ طاہرہے الخوں نے ظا لمین کے سطوت و فهروغلبه كے خوت سے ایا كيا جيباكر سعيد بن جبيرنے ان كى طوت د كيا اور كہا كرتم يدك بحوث وبيروا حلوم بوت مود الك كت بي كسعيد كاس جوا سے مجھ بہت عصرا یا اورین نے ان کے احباب سے شکایت ک انھوں نے سعبد کی طرف سے معذرت کی کروہ تجاج سے درتے ہیں خون سے کہ نہیں گئے كرمال رأيت على تقريس مدميث كوامام ماكم في مستدرك ج ٢ ص پر درج کیا ہے بھرکہا ہے کہ یہ مدیث صبح الاسسنا دیے لیکن شیخین نے درج نہیں کیا۔

وعددن ربي ، فليتولُّ على ابنِ ابي طالبُ فیاند لن پخد حیکم مین هدی ، و لن حد خلكم في صناللة " « جوشعف میری زندگی مبینا اور میری موسنه مزااور سداببار باغ جنت بسبس كاخداف مجص وعدہ کیا ہے رہنا جا ہنا ہو وہ علیٰ کو دوست رکھے كبونكه على تم كوراه بدايت سے كبي الك نه کریں کے اور نہ گراہی میں کبھی ڈالیں گے !! « أرصي من آمس بي وصدنني بولاسية عسلی ابن ابی طالب ، مشهن مشولاه تولان، ومسن تولانى نفتد تولى الله ، ومسن أحسبه ففت اكعسبني ومن أحبنى فقتنداخُدالله ، ومسن أيغيضيه فقتد ائبغمنى، وحسن أتبغضني فنفندائبنين الله عزوحيل "

" یں وصیست کرتا ہوں ہراس شخص کوجو مجھ پر ایمان لایا اور میری نفدیق کی کہ علی کا تابع فران رہے جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی۔اورص نے علی کو

اے دیکھیے یہی کتاب ملک وصف

دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اورحبس نے مجھے دوست رکھا اس نے فداکو دوست رکھا اورحبس نے علی سے بغنی رکھا اس نے مجھ سے بغن رکھا اورحبس نے مجھ سے بغنی رکھا اس نے خد ا سے بغفی رکھا ہے۔

من سرة ان يحياحياتي ، ويهوت مسماتي ، ويسكن جنت عدن غرسها ربي ، فليستول علياً من بعدي ، وليوال وليه ، وليقتلا بأهسل بيتي مسن بعدي ، فإنهم عسترق ، خلقوا من طيبتي ، ورزقوا فنهمي وعلمي فويل للمكذبين معندلهم من امتي ، القاطعين فيهم صلى ، لا أنالهم الله شفاعين فيهم صلى ، لا أنالهم الله شفاعي "

" جے یہ خوستگوار معلوم ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موست مرسے اور باغ عدن میں سے وہ میرسے بعد علی کواپنا امیر سمجھے اور علی کے بعد ان کے جانتین کی اطاعت کرے اور میرے بعد میرسے اہل میت کی بیروی اختیار کرسے کیو نکے

ے دیکھے یہی کتاب صولائے

میرے اہلِ میت میری عرب ہیں، میری طینت سے بیدا ہوئے ہیں ، انحبیں میرا ہی فہم وعلم بخشا گیا ، پس ہلاکت ہو میری امریت کے ان توکوں کے بیے جومیرے اہل مربت کے فضل و مشرف کو حصللا بیں اور میری قرابت کا خیال نہ کریں . خدا ان کو میری شفا عیت سے محروم رکھے ۔"

من اكسب أن يحسيا حياتي، وبيموت مسيتتى، وسيدخل الحسنة السيّ وعدني ربي، وهى جسنت الحسلد، فليستول عليا و ذريت مسن بعده، فانهم لن يخرجو كم مسن باب هدى، ولن سيدخلوكسم باب صن الآلة "

" جے بہب ندیدہ ہوکہ مبری زندگی جیا اور میری موت مرے اور اس جنت میں واخل ہوجی کا میرے بروردگارنے مجھ سے وعدہ فرایا ہے اور جبت فلد ہے ہیں وہ علی اور علی کے بعد ان کی ذریت کی اطاعت و فرا نبرداری کرے کیونکہ وہ متھیں راہ راست سے کبھی علیٰ ہ نہ کریں گے اور نہ گرای میں کبھی طالیں گے ہیں کری گے اور نہ گرای میں کبھی طالیں گے ہیں کری گے اور نہ گرای میں کبھی طالیں گے ہیں

ما عمار اذا رأيت عملياً تدساك وادراً ومسلك النباس واديًا عسيره ف اسلك مع على، ودع الشاس، فيأنه لن بيدلك على دى، ولن خدردك من هدى " " اے عمار! حب تم علی کو دیجینا کہ وہ اور کسی راستر برمارے ہیں اور لوگ کسی اور راست برحل رہے ہیں توتم اس راست کو اختیار کرناجس بر علی ہیں ۔ وہ تمییں کبھی ملاکت میں نہ ڈالیں گے ندراه راست سے مداکریں کے ا "كفي وكفت على في العدل سواء " "ميرا بائف اور على كا بائف عدل مين براير المي " سياضاطمية امّسا ترصنين الثالله عنزوحيل، أطلع الحاهسل الاص فاختار رحبين احدهما أبوك والآخــربعلك ــ "ا مبری یاره حگر فاطم کیاتم اس سے خوش

اے دیلی نے عمار و ابوابوب سے اس کی روابیت کی ہے۔ جیباککر تراهال مبدو صفح ۱۵ ابر ندکورہے۔ میدو معنی ۱۵ مدیث ۲۵ ۳۹

منہیں ہوکہ ضراو ندعالم نے روئے زمین کے باشندوں پر ایک نظر کی نو دوشخص منتحن کیے ايك تمقارا باب دوررائمقا راشوسري " أَنْ اللِّنْدُر ، وعلى النهاد ، وبك ياعلى يهندى المسهندون مسن بعدي " · بین منذر ڈرانے والا ہوں اور علی اوری بی اے علی مھارے ہی ذریعہ میرے بعد ہرابیت یانے والے مرابیت یابی سے ا "ياعلى، لايحل لأحد أن يحبنب في المستجد عنيدي وعنبرك " · اے علیم! میرے اور تھارے سواکسی اوٹنسرے کے بیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں مجالت جنابت ہو اسی میبی طبرانی کی حدمیث ام سسلمه سے اور بزار سے منغول ہے ۔ایھوں نے سعدسے روابیث کی ہے۔ سعد ا متدرک ج ۲ معند ۱۲۹ اور مجی بکترت اصحاب سنن نے اس مدیث کی روایت کی ہاوراہ میج قرار دیا ہے۔

سے دلین نے ابن عباس کی مدینوں ہیں اسس کو لکھا ہے۔ کمنز انعال حلد 4 صفح 10 م یر بھی موجود ہے ۔ ملاحظ ہو حدیث ۲۹۳۱

سیده دیکھیے م ۱۷ و بال ہم نے کسس مدیب پرجوما کشید مکھاہے اسے مزور ملاحظہ فرانین و مائین اور اس مونع پرجو مدشین ذکر کی ہیں ان پر بھی غائز نگاہ ڈالیں .
کے ابن جرف موانق تحقیق اس مدیث کو مکھاہے ملافظ ہو صواحق محق باب و

کہنے ہیں کہ استحضرت سے فرمایا: " لا يحسل لأحسد أن يجسني في هذا المسجد الاأنا وعلى " " کسی شخص کے بیے بھی جا ٹر بنہیں کہ مسید میں تجا جنابت ہو سوا مبرے اور علی<sup>4</sup> کے ۔ « أنا وهدا ، يعنى علياً حجة على أمسى يوم القيامة " « میں اور یہ ، لینی علی فیامت کے دن میری امن بر حجبت ہوں گے !' خطیب نے اس کی مرتب سے اس کونقل کیا ہے تابل غور ہے ہے کہ امیرالمومنین عبی کی طرح کیو نکر حجبت تھے۔ آپ کابعینم بی کی طرح محت مونا نواسی و تت صبح موسکتا ہے جبکہ آب رسول اُ کے ولی جمد ہوں اور آب کے بعد امورکے مالک و مختار ہوں ۔ " مكتوب على باب الحينة : لاإله إلاالله محمد رسول الله ، عملى أخو رسول الله " « جنست کے دروازے پر لکھا ہوا ہے معبود حفیقی بس اللہ ہی ہے اور محدمصطفیٰ خداکے

رسول ہیں اور علی سول کے بھائی ہیائے!

ساق العربش؛ لاالله به مكتوب على ساق العربش؛ لاالله الله الله محمد رسول الله البدت

بعلي، ونصرت بعلي "

"سان آنٹرسٹ پر لکھا ہواہے: متبود حقیقی بس اللہ ای ہے اور محرمصطفیٰ حذاکے رسول ہیں جن کو علیٰ ا

کے ذریعہ تقویت کخشی اور علی اسے جن کی مدوکی ہے۔ مسن اُراد اُکن پنسطر آلی شوح فی عسزمه

والى آدم في علمه ، والى ابراهسيم

في حلمه ، والى سوسى في فطنته ، والى عسيسى في زهده فلينظر الى

عبلي بن أبي طالب "

ا جوشخص به مباہے کہ نوح کوان کے محکم اراد ہ بیں ، ارم کو ان کے علم میں ، ابراہیم کوان کے علم میں موسی کو ان کی تیزی ذبات میں عدای

ے طبران نے اوسطیں ، خطیب نے المتفق میں درج کیاہے جیسا کہ کمنز العال حلد ، صفر ۹ ۱۵ بر مذکور سے ہم اسے صفر ۲۳۳ بر ذکر کرچکے ہیں اور ایک مفید ماشیہ بھی مخسد ریکیا ہے .

ته طبران نے کبیر میں اور ابن عساکرنے ابوالح ارسے مرفوعاً اس کی روابیت کی ہے لافظ ہو کمنز العمال جلد ہو صفر ۸۵۱ - کواُن کے زہر میں دیکھیے وہ علی کی طرفت دیکھیے یہ اس مدریث کوہبہ غنی نے اپنے مبیح میں اورامام احدین منبل نے مسندمیں درج کیا ہے ہے

س ساعلى ال فيك من عيسى مثلًا البعود حتى به توا أمه والعضته اليهود حتى به توا أمه والعسادى حتى النوه بالمنزلة والعسبه النصارى حتى النوه بالمنزلة التى ليسبها "

"اے علی اتم میں عینی سے مشابہت ہے۔ یہودیوں نے عینی کو دشن رکھا اور وشنی میں اتنے بڑھے کہ امفوں نے ان کی ماں پر بہتان باندھا اور نصاری نے انھیں دوست رکھا اور اتنا غلو کیا کہ اس میزل پر مینجا دیا جس پر وہ

کے نثری نبج البلاعہ حلد ۲ صغہ ۱۲۹ امام وازی نے بھی اپنی تفنیر کہر صغہ ۲۸۸ حلد ۲ بیں اس حدیث کوب لمسالہ درج کیا ہے اور موافق ومخالف وونوں کے نزد کیک بطور ستا سے مونا کھا ہے۔ ابن بطر نے ابن عباس کی حدیث سے اس کی درات کی ہے جیبا کہ احمد بن محد بن صدیق حسی معزی وارد قاہرہ کی کناب نع الملک بعبحت کی ہے جیبا کہ احمد بن محد بن صدیق حسی معزی وارد قاہرہ کی کناب نع الملک بعبحت احدیث باب مدینا العلم علی کے صنی ۱۲ پر مذکور ہے۔ منجلہ اس اشخاص کے حجول نے احداث وافرار کیا ہے کہ علی تمام انہا رکے اسرار کے جاسے تھے مجی الدین ابن مولی بین جیبا کہ عارف شعران نے کتاب ایدوا قبیست والجوا ہر صفی الدین ابن مولی بین جیبا کہ عارفت شعران نے کتاب ایدوا قبیست والجوا ہر صفی الدین ابن مولی بین ابن مولی ہے۔

فائز نهبي بيني خدا كابييًا كهدويات

س السبق ثلاثة ؛ السابق الى موسى ، بوشع بن نون ، والسابق الى عسيسى، صاحب ياسبين ، والسابق الى محمد، على ابن ابي طالب "

"سابقین بین بین ؛ ایک نو وہ جس نے موکی کی طرف سبعت کی ، بینی یوشع بن نون - جوسب سے بہلے موسی پرائیان لائے ۔ دوس وہ جس نے عین کی طرف سبقت کی بین صافب یاسین 'تبرے میری طرف سبقت کرنے والا اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں ہیں ۔

س الصديقون شلاشه: حبيب النجار مومن ال ياسبان، تال: يا توم التبعوا الموسلين، وحزقيل، مؤمس ال فرعون والم التقتلون رجلًا أن يقول ربي الله، وعلي بن ابي طالب، وهوافعنلهم الله، وعربي نين بي: حبيب نجار، مومن ال ياسبن،

اے مستدرک ج ۳ صغر ۱۲۲

کے طران وابن مردویہ نے ابن عباس سے اس مدیث کی رواست کی ہے اور دلیمی نے جناب عائشہ سے ۔ یہ مدیث بہت مشہور مدیثوں میں سے ہے۔ حنصوں نے کہا تھا کہ اے قوم والو مسلین کی
اطاعت کرو ، دوسرے حزقیل ، مومن آلِ
فرعون ، حنصوں نے کہا تھا کہ کیا تم کسی شخص
کو صرفت یہ کہنے برقتل کر ڈالو کے کرمیرارڈ کار
الشر ہے اور نیسرے علی ابن ابی طالب ،
اور وہ نینوں میں افضل ہیں ہے "

« ان الا مسة ستغدربك بعدي، وأنت تعيين مسلتي ، وتقتل على مسلتى من الحسبك الحسبي ، ومسن البغضك المستخضب ، و مسن البغضك المعضني ، وإن هسذه مستخضب من هسذا ، يعبى لحسيته من والسه " ميرى امرت ميرے بعد تم سے بے وفال كرے كى تم ميرے بعد تم سے بے وفال كرے كى سنت بررست موسے قتل كيم واكے . جن نے تم مير مير وب ركھا اس نے مجھ معبوب ركھا اور المخارى يہ واڑھى ) مخارس سا اور المخارى يہ واڑھى ) مخارس سا اور المخارى يہ واڑھى ) مخارس اس سا اور المخارى يہ واڑھى )

ے ابونیم وابن عساکرنے ابولیل سے مرفوعاً اس مدسیث کی روایت کہ ہے اور ابن مخار نے ابن عباس سے مرفوعاً اسس کی روایت کی ہے لاحظ ہومد میث فرس میں اب اب و مفل ۲ موانی محرف صفح مدے ، ۵۵

کے خون سے رنگین ہو گی ۔''

اورامبرالمومنین سے مروی ہے آب فرماتے ہیں کہ: « رسول نے مجھے اُگاہی دی بھی کہ امسین اسلام رسول کے بید مجھ سے بے وفائی کرے گیاہی ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ: » رسول انے امیرالمومنین سے ارسٹ و فرما یا: کہ ميرك ببديمفين ببت مشقنون كاسامناكرالرا كا معفرت على أفي بوجها ؛ كه ميرادين محفوظ ب آب نے فرمایا کہ بال مخارا دین محفوظ رہے گا۔ ... " ان مسنكم مسن يقائل عسلى تاويل لقرآن كما متاتلت على كنزسيله ، فأستشون لهاالمتوم وفيهم ابوبكروعسم، قال أبوكر: أناهو؟ قال: لا ، قال عمر: أناهو ؟ قال ؛ لا ، ولكن خاصف

اے مستدرک جلدہ صلایا علام ذہبی نے بھی تلخیص ستدرک بیں اس کی صحت کا اعترات کرتے ہوئے اکھا ہے ۔ اعترات کرتے ہوئے اکھا ہے ۔ علیہ دوالی حدیث ابن عباس ان دولؤں حدیثوں کو امام حا کم نے مستدرک ج س صلایا پر درج کیا ہے ۔ نیزان دولؤں کو علام ذہبی نے بھی مستدرک ج س صلایا اورت حربے کی ہے کہ دولؤں حدیثیں بخاری وسلم کے مدیار برمیج ہیں ۔ کے مدیار برمیج ہیں ۔

النعل بيمني علياً "

"تم میں ایک شخص وہ تھی ہے جو قرآن کی تا وہ یہ میں ایک شخص وہ تھی ہے جو قرآن کی تا وہ یہ میں ہے جو قرآن کی تا وہ یہ میں نے اس کی تنزیل کے متعلق قتال کیا ہے لوگ کر دنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے ۔ ان میں ابو بکر دعر تھی تنے ۔ ابو بکر نے پوجھا وہ شخص میں ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے من رمایا آپ نے من رمایا آپ نے فرایا: نہیں ۔ لیکن "وہ جو تیوں کا ٹمانیخ آپ کی والا"۔ بین حفرت علی ۔ جو اس وقت آپ کی فلین مبارک درست کررہے تتے یہ نعلین مبارک درست کررہے تتے یہ ابول اللہ کی زبان ۔ ابوس میں کہ رسول اللہ کی زبان ۔ ابوس میں کہ دسول اللہ کی زبان ۔ ابوس میں کے دبال کی دیا ہے ۔ ابوس میں کہ دیا ہوں کی دیا ہوں کی درست کردیا ہوں کی دیا ہوں کیا گوگا کی دیا ہوں کیا گوگا کیا گوگا کی دیا ہوں کیا گوگا کی دیا ہوں کیا گوگا کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا گوگا کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا گوگا کی دیا ہوں ک

اسی جیبی ایک مدسین ابوالوب الفداری کی مجمی ہے۔ فلانت عمر کے باب ہیں جس ہیں وہ فرائے ہیں کہ: "رسول شنے حفزت علی کو سعیت تورطنے والوں ، جادہ اعتذال سے باہر نکل جانے والوں اور دین سے فارج ہوئے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے " ایک مدریت جناب عمار سے منفول ہے جس میں برجملہ سے:

> " ياعلى ستقاتلك الفئة الباغية ، و أنت على الحق ، ضمن لم يتصرك يومس ثذ فليس مسني »

> "رسول شے فرایا: کہ اے علی عنقرب تم باعی گروہ سے جنگ کروگے اور تم حق پر ہوگے اس دن جو بھی مخفاری مدونہ کرے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا "

جناب ابوذرکی مدیث ہے جس میں بی جملہے: « والسذي نفسي ببيده، إن فيسكم لرجلاً

(بقیہ حاسی مؤگزشتہ) حدیث سے درج کیا ہے بہنی نے شعب الا ہمان میں سعید بن منصور فی این سی سعید بن منصور نے اپنی سن میں ابونیم نے اپنے حلیت میں ابونیلی سنے اپنے سنن میں درج کیا ہے کہ زانعال حدود ہے ملاحظ موحد مینے نمر ۲۵۸۵ میں مدمیث کو دول بنوں سے مکھا ہے بستدرک جلد سے صفحال وصل ا

يقاتل النباس مىن بعدي عىلى تأوميل القرآن، كسما نباتلت المنشركين على متنادسله ؛

"آسخوم الله فرمایا بقیم اس ذات افدس کی جس کے قبعتہ فدرت میں میری جان ہے تم میں ایک ایسا شخص تھی ہے جومیرے بعد لوگوں سے تاویل قرآن میں قتال کرے گاجیبا کہ میں نے مشرکین سے اس کی تنزیل پر قتال کیا ہے "

اور فيربن عبراند بن ابى رافع نے اپنے واوا سے روابت كى ہے ابورا فع كہتے ہيں كه : آنخطرت شنے فرمایا : "ب اثبارا فع سيكون بعدي متوم يقاتلون عمليًا ، حق عملي الله جهادهم، فنمن لم بستطع جها دهم سيده فبلسانه ، فنمن لم بستطع بلسانه فنقلسه "

ا اے ابورا فع اسبرے بعد ایک جماعت الیی مجھی ہوگی جو علی سے جنگ کریگی جوان لوگوں سے جہاد کر سے وہ زبان سے کرے اس کا خلا برحق سے جہاد نہ کرسکے وہ زبان سے کرے

ك دليي ني اس كى روايت كى ب جبياككنزالعال ملد اصفحه ١٥٥ برب .

اے طراف نے کبیریں اس کی دوایت کی ہے جبیا کہ کنز العال مبلہ اسفرہ ہی پر خدکورہے۔
سے یہ ابن ابی الاخفر ہیں ابن سکن نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے اس مدمیث کی بطریق مارسٹ بن مصبرۃ عن مبابرا لجمعتی عن الاسام الباقر عن ابیہ الاسام زین البائی عن الاخفر عن البنہ کی میے ابن سکن کہتے ہیں کہ اخفر محابہ ہیں مشہونہیں عن الاخفر عن البنی موالیت کی ہے ابن سکن کہتے ہیں کہ اخفر محابہ ہیں مشہونہیں اور اور الاطبی ہیں اور وار قطبی ہے احسار ادبی اس مدمیث میں اور وار قطبی ہے است رادبی اس مدمیث کے تنہا داوی مبابر حبی ہیں اور وار قطبی ہیں۔ وار قطبی ہیں۔

عندالله مسزية "

ا اے علی ایس تم سے بسبب نبوت برط ہ کیا میرے بعد باب نبوت بندسے اور تم لوگوں سے سات چىزوں بىں فوقتىت ركھتے ہو ، أنم سب سے يہلے خدا برایمان لانے والے ہو ،سبسے زیادہ خداسے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے قالے بهو ، اور رحبیت بین سب سے زیادہ انفاف یرتنے والے مہو اورففنیوں بیں تم ہی سب سے زياوه بالغ نظر مهو، بلحاظ فضل ومنرف خد ا کے نز دیک تم ہی سب سے عظیم نز ہوت " اور ابوسعید فدری سے مروی ہے ۔ ابوسید خدری کتے بی که: ایخفرت ایا ارت دفرایا: " بيا عسلي لك سبع حنصال لايجاجك فيها أحد، أنت آوُل المؤمنيان باللَّهُ وأوضاهسم سعهدادلله واكتومهم بالمالله وأراكنهم بالرحبية واعتكمسهم بالفضية ، واعظمهم منزية "

اے ابوننیم نے معاذکی مدسیف سے اس کی رواست کی ہے اوراس کے بعد الی مدسیف میں مدان کے بعد الی مدسیت میں مدرج کیا ہے اور سے دونوں مدشیں کنز العال مبد و صفحہ ۲ کا برموجود ہیں ۔

کہاں تک مکھا جائے یہ چالیس مدشیں درج کی گئی ہیں۔ان جین بے مد وحساب مدشین سن وصحاح ہیں موجو دہیں بسب کی سب اجمائی طور پر اکیب ہی مطلب پر دلالت کر قہیں ان سب کا ماصل لیں ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حفز سن امبرالمو منین م بعد رسول اس است ہیں تائی رسول مستنے۔اس امست پر لعد رسول اس کفیں وہی مکومت واقتدار مال رسول مستنے۔اس امست پر لعد رسول اس کفیا۔ یہ وہ مدشیں ہیں جو معنا متواتز ہیں ایک ہی مفھود ہے سب کا اگر چیفظاً منواتر تنہیں۔الفا ط بدے ہوئے ہیں ہی اب کے بیے مکمل جست ہوں گ

## مكتوب مبردا

### امیرکرونین کے قضائل کااعترات

احمد من صنبی صنبی اور معانی میں کہ معان میں مبتی آئیب اور مین میں مبتی آئیب اور مین کے متعلق مہیں کے متعلق مہیں کے متعلق مہیں کے متعلق مہیں کے متعلق مازل ہو بین اتن کسی اور کے متعلق نازل ہو بین اتن کسی اور کے متعلق نہیں کے دور مری مرتبہ فرایا : حصرت علی کی سنان میں بین سو کتیب نازل

اله مستدرك صفحه ۱۰۷

سے ابن عساکر اور دیگرار بابسنن نے اس کی روابیت کی ہے۔ سے ابن عساکر نے اس کی روابیت کی ہے۔

ہُومئی . تنبیری مرتب فرمایا ہے

حبی مسافا میرخداوند عالم نے یاایدالد دین آمنوا فرمایا وہاں راس وریس حضرت علی ہی ہیں ۔ خداوند عالم نے اکثرو بیٹر مقابات پر اصحاب بینی بر برعتاب فرایا مگر حضرت علی کا ذکر سمیشرا جھائی سے کیا۔ عبداللہ بن عیاس بن ابی رسید کہنے ہیں کہ حصرت علی کو علم بیں پوری گہرائی حاصل محق ۔ آب سب سے پہلے اسلام لائے ۔ اور رسول اللہ کی دامادی کا نشرف آب ہی کو حاصل ہوا ۔ احاد میث مجھنے کی مسل مسلامیت آب ہی ہی میدان جنگ بین بہا دری وسفیا عن ماصل منی ۔ بذل وعطا عین نظر منہیں رکھتے تھے ۔

امام احربن منبل سے علی و معاویت کے منعلی پوجھا گیا توجواب دیا:

"کہ علی کے بہت دہمن تنفے۔ ان وشنوں نے برطی کو سنسش
کی کے علی بیس کوئی عیب نسکل استے بیکن و صونڈ نے سے جی
کوئی عیب ندملا تو مجبورا وہ ایک ایسے شخص کی طرف ماکل
ہوستے جس نے علی سے حنگ وجدال کیا تھا۔ انھوں نے
معلی کی سن ان گھٹانے اور دنیا والوں کو دھو کے میں ڈالنے

ا عرانی اور ابن ابی حاتم اور دیگرام حاب من شداس حدیث کو مکھا ہے . ابن مجر مکی فیات است اور ابن ابی مجر مکی فیل نے اسے اور اس حدیث کے قبل جو نین حد شیس ہیں ان سب کو مقل ۳ باب ۹ صفح ۲۷ پر مواعن محرفت میں نقل کیا ہے ۔

کے ابن عیاش سے اہل اخبار واصحا بسنن نے نقل کیا ہے صواعق مح فنہ پر کھی موجود ا کے سلنی نے طیوریان میں اس کی روایت کی ہے۔ اورعلام ابن تجرنے مواعق محرفہ بین فلکیا۔ کے بیے یہ چال چلی کہ اسس کی ہے انتہا مدح سرائیاں کیس - اس کی مدح میں خوب خوب مبالنے کیے "

قاصی اسملیل ،امام نشائی اور ابوعلی نیشا پرری وینرونے کہاہے کہ جس قدرصیح اورعمدہ اسسناد سے حضرت علی کرشان میں حدثیب مروی ہیں کسی صحابی کے بارے میں تنہیں ۔

ان سب بانوں میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تہہ ہے ہم جمی سب ماننے ہیں کلام بیہ ہے کہ رسول خدانے آب کو ابنا خلیفہ کب بنایا ۔ ؟ بدا حادیث و سب بن جو ہو ہے ہیں اور ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں کین یہ آب کی خلافت وامامت برصری نصوص تو تنہیں ۔ یہ نوا ب کے حضا نص برشتی ہیں ۔ آپ کے فضائل و کما لات کی جامع ہیں ۔

#### ففنائل ستلزم فلانت نهين

ہم خود کہتے ہیں کہ آپ کے فضائل بے حدوصاب ہیں دفتر ول ہیں نہیں سماسکتے۔ ہم بریجی ایمان رکھتے ہیں کہ امیرالمونین ان تمام فضائل و منا فنب کے اہل سکتے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے مراوار شختے یہ بھی درست ہے کہ ان احادیث دسنن ہیں آپ کے مستین خلا فنت ہونے کی طوف انٹارے بھی موجود ہیں لیکن سنحق خلافت ہوئے ہے کہ درمول جے کہ رمول جے کہ درمول جے کہ اینا خلیقہ وجانٹ بنایا۔

ا ن صفر ان معزات سے شہورہے اور علامدابن مجرفے صواعق محزفر اب و نفل ان ان محرف مدان محرف اب و نفل ان ان مان می

## جواب مكتوب

### امبرالمونین کے نفنائل سے آسب کی خلافت براستدلال

آپ جو عوب کے نز د کیب مسلم البنوت عینیت رکھتے ہیں اس سے
ہے خر نور ہوں گے کہ ان سسن واحاد بیث سے حصرت علی کاوہ درجہ و مرتبہ
تابت ہو تا ہے جو سوا جا نثین بینجہ مرکسی کا ہو ہی نہیں سکتا جمکن ہی نہیں
کہ خدا ااس کا دسول یہ مدارج و مراتب اپنے خلیفہ و جا نشین کے علاوہ
کی اور کو نخیش دیں آگر ہم سیام مجھی کر بیس کہ ان احاد بیث بیں حصرت
علی کو صاف صاف الفاظ میں خلیفہ و جا نشین نہیں فرایا گیا ہے کا ان احاد بیث کا نتیجہ و ی نکلتا ہے۔
احادیث کا نتیجہ وی نکلتا ہے۔

اسخفرت کی ذات گرایی بلند وبرتزیداس سے کہ آب مدارج رفعبہ کراپنے وصی وجانثین کے کسی اور کوم جمعت فرایش علاوہ اس کے کہ اگر آب ان تمام احادیث کوجو خاص کر حفر سن علی کی شان میں وار دہو بی گہری فظر سے دیجیں اورالفاف کی نظر سے ملاحظہ فر ما بین تو آب کو نظر آکے گا کہ وہ سب کی سب سوا معدود سے چند کے صریحی طور بر آب کی امامت و ثابت کرتی ہیں۔ یا تو صاحت ان میں اعلان ہے آب کی امامت و خلافت کا جیسے وہ احادیث جو ہم گرست نہ مکتوبات کے جواب میں عوض کر چکے ہیں۔ یا اگر صراحت آب کی امامت کی اعلان میں عوض کر چکے ہیں۔ یا اگر صراحت آب کی امامت کی اعلان میں موش کر چکے ہیں۔ یا اگر صراحت آب کی امامت ہی نکاتی ہے جیب میں بی مرتب کی در بیان ہوئی اور جیسے درسول می کی بی در میں ہو مکتوب نہ میں جو مکتوب نہ میں جو بیان ہوئی اور جیسے درسول می کی بی میں دو حدیثیں جو مکتوب نہ سے بر بیان ہوئی اور جیسے درسول می کی بی میں د

"على مع العترآن ، والعترآن مع على، لن يفترق مع على، لن يفترق حسنى بددا على الحدومن"
"على من رآن كر ما ته بي اورمت مرآن على كرماته ب

اے امام حاکم نے مندرک ج ساصفی ۱۹ بر یہ حدیث درج کی ہے اور علامہ ذہبی نے امام حاکم نے مندرک بیں اسی مذکورہ بالاصفی بریہ حدیث لکھی ہے دونوں حصرات نے مبیح ہونے کی حراحت کی ہے یہ حدیث منجد احادیث منہورہ ہو اور وانغہ بھی یہ ہیں کہ حدیث شقلین کو دیکھتے ہوئے علی وقرآن کے لازم و مارو وانغہ بھی یہ ہیں کہ حدیث شقلین کو دیکھتے ہوئے علی وقرآن کے لازم و مارو وہ تاصفی ۲۲ مارو میں معنی ۹۹ تاصفی ۲۲ ماریث تقلین بردوشنی ڈال کے ہیں ۔

دونوں تہجی حدانہ ہوں گئے بیہاں تک کہ روز قیامت حوض کو ٹر برمیرے پاس تینجیں ی<sup>ہ</sup>

ور :

" على مسنى سمنزلة رأسي من سدنى " " على كومجرس وى منزلت ماصل سے جيبا ميرے مركو ميرے بدن سے "

اور عسب دا درمن بن عومت كى مديث بين المخفرت كا به ارمشاد: « والسندي نفسسي سبيده لتُنفسين الصلاة ولمتنوّت الذكاة، أو لا بعثن البيكم دعبلاً مسنى أوكنفسى "

« فتم ہے اس ذاست کی جس کے قنبعنہ فذرست ہیں مہیسری مبان ہے ۔ تم نماز قائم کر و ، زکوۃ دو، ورنہ ہیں متحاری طون ایسے شخص کو سجیجوں کا جو مجھ سے ہے با مہیس جبیبا ہے ۔

اے خطیب نے برار بن عازب سے اور دلیمی نے عبداللہ بن عباسس سے اس عدریث کی روایت کی ہے ، علام ابن مجرنے بھی صواعق محرقہ صف پر یہ مدیث درج کی ہے ۔

ے کنز العال مبلد ہ صفی ہ ، م حصرست امیرالمومنین ایک شل نفس سینیم اہو سے کے کنز العال مبلد ہو صفی میں ہوست کے بی آبیت مباہل روسٹن ترین ٹبوست ہے ۔ امام مخ الدین رازی نے بھی تقبیر کی مبلد م صفی ۸۸۸ پر اسی معنی ومفہوم کی وضا حست کی ہے۔

اسس مدیث کے اکن بیں ہے کہ آب نے حفرت علی کا ہاتھ پکراا اورمسندمایا کہ:

" وہ شخف بہ سے یہ

اس جیبی اور بیے شار حدمثیں ہیں۔

یہ وہ عظیم اسٹ ن فائرہ ہے جس کی طرف بحرحفائی کا ہر عوّا م متوجہ ہوگا اور مذبات ومیلانات سے ملند ہوکر ہر سٹخص ان احادیث سے میمی

مطلب افذكركا-

ىننى

# مكتوب مابر٢

## صمابہ کے فضائل کی متروں سے عارضہ

اگر فضائل ہی پر امامست وخلافت کی بناہے توہبت می مدنیں خلفار ثلاثہ نیز وہ حہاجرین وانصار حواقہ ل اقرل ایمان لائے تقےان کی ثان میں بھی تو وار د ہو کی ہیں اگران روایات کومقالمہ میں بیش کیا جائے تواکیا فرائے گ

جواب مكتوب

## دعوائے معارضه كى رق

سابقین وجهاجرین وانصار کے فضل و مثریت سے مہیں انکار نہیں۔ بے شک ان کے مہیت سے فضائل ہیں ، بے مدوصاب کلامجید بین بہت کا تیب ان کی مرح بین نازل ہو بئی اور صبحے حدیثیں بھی بکنوت ہیں ہم نے ان تمام احادیث و کیات بہت ہوان بزرگوں کی شان میں ملتی ہیں اجھی طرح عور و فکر کی مگر مہیں تو کو کی ایسی جیز بھی نہ ملی جوان نصوص کی معارض ہوستی جو حصرت علی کی شان میں موجود ہیں اور ندان آیات واحادیث سے مہاجرین و افعار کی کوئی ایسی خصوصیت نامبت ہو کی جو حصرت علی کی کسی حضوصیت نامبت ہو کی جو حصرت علی کی کسی حضوصیت نامبت ہو کی جو حصرت علی کی کسی حضوصیت نامبت ہو کی جو حصرت علی کی کسی حضوصیت نامبت ہو تا ہو تا ہے بجنت توامامت مخالفت کی ہے ۔ حصرت علی کے متعلق بے شار آیات واحادیث موجود ہیں خلافت کی ہے ۔ حصرت علی کے متعلق بے شار آیات واحادیث موجود ہیں جن سے آب کا مستنی و مرز اوار امامت ہو نا مشرق ہوتا ہے اور جہاجرین و مشرور ظامر کرتی ہیں گران کے مستنی امامت و خلافت ہونے کا وہم و صرور ظامر کرتی ہیں مگران کے مستنی امامت و خلافت ہونے کا وہم و مشرور ظامر کرتی ہیں مگران کے مستنی امامت و خلافت ہونے کا وہم و مشرور ظامر کرتی ہیں بیدا ہوتا ۔

ہمارے مخالفین صحابہ کے فعنائل ہیں کچھا ہی حدیثیب صرور روایت کرنے
ہیں جن کا ہمارے بہاں کوئی وجو رہہیں۔ فعظ بن تنہا ہمارے مخالفین ہی سے
کے راوی ہیں نوایسی حدیثی کو ہمارے مقابلہ ہیں ہینس کرنا دعوی بلا دلیل ہے۔
جس کی نوقع کھ جحتی اور ہمط دھر می کرنے والے ہی سے ہوسکتی ہے۔ ایسی
روایتیں جو عرف مخالفت کے نز دیک معتبر ہوں ہمارے بیہاں ان کا کوئی
وجود نہ ہو ہمارے نز دیک قابل ا عتبار نہیں اور نہ ہم ان روا بیوں
کے مانے پر تیار ہیں۔ آہ ہمیں و بھیں کہ ہم اپنے مقصود کے نا بت
کرنے کے لیے آب کے جواب ہیں وہ عدیثیں بیش کرتے ہیں اور فقط انھیں
مدیثوں سے الدلال کرنے ہیں جو آب ہی کی کتا بوں میں موجود ہیں
صدیثوں سے الدلال کرنے ہیں جو آب ہی عدیثیں کہ بھی زمیش کی ہوں گی جوعرت

ہمارے بہاں پائی جاتی ہیں آپ کے بہاں نہیں جیسے فدیر یا اسس میسی دیگر حدیثیں کہ ان کے بیان سے آپ کے بہاں کی کتا ہیں بھی بھری بڑی ہیں ۔
علاوہ اسس کے ہم نے اس بہاد کو بھی نہ چھوٹا ، ہم نے ان حدیثوں کی بھی حیان بین کی جو ہما جرین وانصار کے فضائل پڑشتمل ہیں اور جے فقط آپ ہی لوگوں نے درج کیا ہے۔ ہمارے بیاں ان کا وجو دنہیں مگر با وجو تلاش و حب بنجو کے بھی کوئی ایسی حدیث نہ معارض ہوسکتی جو امرالم ومین اکے منعلق وار دہو بئی ۔ معارض تو معارض ہیں کوئی حدیث بھی اسی خطور تک مینا ہوتا ہیں وج ہے کہ آج تک آپ ہیں سے کسی شخص نے بھی خطور تک بیدا ہوتا ہیں وج ہے کہ آج تک آپ ہیں سے کسی شخص نے بھی خلالے خطور تک بیدا ہوتا ہیں وج ہے کہ آج تک آپ ہیں سے کسی شخص نے بھی خلالے فائن کی طلافت کو میج نا بہت کرنے کے لیے ان روایا ت سے کام منہیں نیا۔ ان روایا کی طون کسی نے توجہ بھی نہ کی ۔

ښ

# مكتوب ملبر٢٤

## مديث غديركي بابت استفسار

آپ نے بار بار صدیب فدیر کا ذکر کیا ۔ اگر صدیب فدیر بطراتی المسنت مروی ہو تو تحریب میں درا خور کریں ۔

س

جواسب مكتوسب

طرانی نے اوران کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ایسے سلسلہ استاد سے جس کی محدثین کا اتفاق واجماع تھے زبدین ارتم سے روایت اے اس مدیث کے میج ہونے کی اکثر علمائے اسلام نے تقریج کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے اسلام نے تقریج کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے اسلام نے تقریج کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے اسلام نے تقریج کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے اسلام نے تقریج کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے اسلام نے تقریب کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے کے سلسلہ اسلام نے تعریب کی ہے بیاں تک (باق الگے صفح ہونے کی اکثر علمائے کے سلسلہ اسلام نے تعریب کی انداز میں معرب کی انداز کی بیان تک رہائے کی انداز کی انداز کی معرب کی انداز کی انداز کی بیان تک رہائے کی انداز کی معرب کی انداز کی معرب کی انداز کی معرب کی معرب کی انداز کی معرب کی کا معرب کی معرب ک

کی ہے زیدین ارتم کہتے ہیں کہ حصرت سرور کا کنائے نے عدیر تم ہی ارشاد مسئر ما ا

« أيها النباس يوشك أن أدعى ضأجيب، واني مستول ، وانكم مستولون ، مشعاذا أستع تائلون؟ تالوا: نشهد أنك للغت وجاهدت ونصعت ، فجيزاك الله عنيداً ، نقال: أليس تشفهدون أن لاإلنه إلّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله ، و أن جنته حق ، وأن خاره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق سعد الموت، وأن السياعية آنتية لارب فيها، و ان الله يبعث من في القبور؟ قالوا : بلىنشهد سبذلك، تنال: الشهم الشهد، شع مثال: بيا بيها النباس ان الله مولائ ، وأننا مولى للمنين وانااولي بهم من انفسهم، ضن كنت مولاه منهذا مولاه ـ بينى علياً ـ اللهم وآلِ من والاه وعنادمن عاداه سسسالخ

واے وکو! قریب ہے کہ مجھ بلایا جائے اور مجھے جانا برائے

<sup>(</sup> بقیہ ماسٹیرصغر گزشتہ کہ خود علا مرابن حجر نے اس کی صحست کا اعتراف کیا ہے۔ الماضط ہو مواعق مح فہ اب اول بفل ما مس صفحہ ۲۵ -

اله سيم معزت مرور كائنات فائي وفات كدن قريبة فى ( باق الطف فرير)

مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی پومھا مائے گائی تم بتاؤ کہ تم بتاؤ کم ہے کہا ہم گواہی دیتے ہی کہ ایک تم کو ای دیتے ہی کہ ایک کے ایک کہ آب نے بوری تبلیغ فرمائی۔ ہمیں راہ راست پر لانے کے بیے بے حد حد وجہد کی ہماری خبر خواہی میں کوئی کسرنہ اٹھارکھی آب

( نقیہ ماسٹیم فرگزشتہ) خبرسنا اُل اس سے بہ تنبیہ مقصود کھی کہ وفتت اگیا ہے کہ اپنے بعد کے لیے خلیفہ شعین کر دیا ما سکا اب دیر کرنے کا محل نہیں کیونکہ انرشیہ ہے کہیں ایسا نہو کہ معالمہ خلافت کو اچی طرح استوار کرنے کے پہلے بیام مرک آ بہنچے ۔

ا پودکر حدرست مرور کائنات کا پنے مجانی کو انیا ولیعہد مقرر کرنا اہل نفاق ولغین وصد

پر بہت گراں تفیا آپ نے جا ایک فنبی اعلان خلافت عذر معذرست کردی جائے۔
عرض بریمنی کہ ان کا دل نہ میلا ہو نیزان کے متور وشنب اور چراغ یا ہوجا نے کا انڈینر
مجھی تفااس بلے آپ نے زبایا کہ ای عسنول مجھ سے پومچیا جائے گا ہے کا انگر
آپ نے فرایا تفاکہ لوگ بر مجولیں کہ مینیر مامور میں ادر آپ سے پوجھا جائے گا کہ تم
نے میرے اس مکم کو انجام دیا یا نہیں لہذا اسس مکم کو ملتوی کرنے کی اب واہ ہی نہیں
الم واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں لیسلہ اساد ابوسید مذری سے
دوایت کی ہے۔ وہ فرائے ہیں کہ آبتہ سبلغ ہوم عند یو جنم نازل ہوئی حفرت علی اللہ دوئی حفرت علی الدے ہیں۔

نا منالباً اکفزت نے واسکم مستولون اور تم سے بی پوچها ماے کا فراکر اشارہ فرایا ہے اسس مطلب کی طرف جس کورلین وغیرہ نے (جیبا کھواعت مح تربیں ہے) ایوسید سے دوایت کی ہے ابوسید کہتے ہیں کر آنخفزت کے فرایا قول باری تعالی و قفو ہم استہم مستولون عظم او استعبر است بوجها مبائے گا ہیں مقصود ہے ہے کہ ان سے والیت (باتی انگے صفر بر)

کو فدا و ندِ عالم حب زائے خیر عطا فرمائے آب نے فرمایا کہ تم اس کی گوائی بہیں دینے کہ سس معبو دحقیقی اللہ تعالی ہے اور محکہ خیر خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حبنت حق ہے جہنم حق ہے ، موست کے بعد بچر زندہ ہونا حق ہے اور قبارت کر رہے گا۔کوئی شک و شبہ بہیں اس کے آنے ہیں اور ہیا کہ خداوند عالم ممّام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرکے عمالے گا وگوں نے کہا ہاں مم گوائی ویتے ہیں سے کی انخصارت نے فرایا

ابتیما مشیع فرگرشت) امیرالمونین والمبدیت کے ستن سوال کیا جائے۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ استھم هستولون سے فوئ تہدید ہے وصرکا اسجال وگل کوجو ولی وصی بغیری کے فالن المحاس فطیر کو دراغور سے ملاحظ فرمائے جوشندی ہی اس فطیر کو گہری نظر سے دیکھے اور فکر و تا مل سے کام ہے اس پریہ متینت اچھی طرح مناشف ہو جائے گی کہ والایت امیلرفین اصول دین ہے ہے بیبا کہ مثیوں کا مملک ہے کیونکہ حصرت مرور کا کنات سیلے پوچھے ہیں کہ کیا تم گوائی تنہیں وسیقے کہ کوئی معبود نہیں سوا سے معبود حقیق کے اور محمد خلا کے بندے ہیں اوراس کے رسول ہیں اور ہے کہ کوئی معبود نہیں سوا سے معبود حقیق کے اور محمد خلا کے بندی اور خلا متبد سے مردوں کو نکا سے گا۔ ان امور کے است دار و اعتقاد کا سوال کرنے کے بعد ہی آب ہے و لا بیت کا تذکرہ فرایا تاکہ ہر شیمنی سمجھ سے کہ معتقل ہو سے کے متعلق بینیس ہے میں مذکورہ بالا امور کی ۔ جن کے قائل و معتقل ہو سے کے ہروہ شخص جو اسلوب کلام اور مقصود کلام سمجھنے کی معتقل ہو سے کہ ہر وہ شخص جو اسلوب کلام اور مقصود کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے۔

خداوندا نوبھی گواہ رہنا بھیرآب نے فرمایا،اے لوگو! خداوند عالم میرا مولی ہے اور میں تمام مومنین کا مولی ہوں اور یں ان کی مالزں بران سے زیادہ فدرست وا خنیا ررکھتا ہو<del>ں ہ</del>ے تو یا ورکھنا کہ *جس جس کا ہیں مو*لی وا قاہوں ۔بریپنی علیًا بھی اس کے مولی وا قامیں ۔ خداوندا تو دوست رکھ اسے جوا نفیس دوست رکھے اور دنٹن رکھاسے جو انھیں دنٹس کھے مھراب نے فرایا: اے درگو! بین تم سے بیٹے بیٹینے والا ہوں اور تم بھی حوص کوٹر بر آنے والے ہو۔ وہ ایسا حوص سے جس کی چوڑان بھریٰ ہے صنعا تک کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں ماندی کے اتنے پیلے ہیں ختنے آسمان ہر سنارے جب تم حوض کو تزیر میرے یاس مینجو کے تو ہیں اس ونن غ سے تقالین کے متعلق لوچےوں کا کہ میرے بعد تم نے ان كے ساتھ كيبا سلوك كيا؟ ثقل اكبر كتاب الى بيے جس كاابك كنارا خدا كے الحقول ميں ہے دوسرا متھارے الحقول ميں لبلزامصنوطی ہے کیڑے رہٹا ، گراہ وہ ہونا نہ اس میں

ے رسول کا پر نقرہ وانااو لی نفتل قرینہ ہے کہ مولی سے مراو اولی ہے الباد اسطلب سے مرکو اولی ہے الباد اسطلب سے مرکا کہ خداوند عالم مجھ سے زیادہ قدرت واختیار رکھتا ہوں اور ہیں جس حب سے نفس پر اسس سے رہا دہ اختیار رکھتا ہوں ۔ علی مجھی اسس پر اسس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں ۔ علی مجھی اسس پر اسس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں ۔ علی مجھی اسس پر اسس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں ۔ علی مجھی اسس پر اسس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں ۔ علی مجھی اسس پر اسس سے زیادہ اختیار

تغيروتب لكرنا ، دومر مير عترت واللبيت الى -ان کے متعلق خدانے مجھے خبردی ہے کہ بدو واؤل کھی عبرا نہ ہوں گے بیماں نک کہ روز قبامت میرے یاس حومن کونز

اورامام ماکم نے مستدرک کے باب مناقب علی میں زید بن ارتم سے ایک مدسیث دوط نقول سے درج کی ہے اور ان دونوں طریقوں کوسسلم و بخاری کے مٹرائط ومعیار رہیجے فرار دیاہے.

امام بخادی وامام منلم نے کئی روابیت کی صحبت کے لیے جومٹرا سُط قرار دیے وہ تمام سرالکا اس مدسی بین بدرج اتم بائے بلے جانے ہیں۔ زیدبن ارقم فرماتے ہیں کہ:

" رسول كحبب جمة الوداع سے فارغ موكر البط نومفام غدر خمر اتر برطب اور کما وول کا منبر تبار فرماکر با لاسے منبر تشریعیت ف كنة اورارشا و فرما با: مجه ايسامعلوم بهوتاب جيب مجمع بلايام الح ہے اور میں مانے والا ہول ہیں تم میں دو گرا نقدر جیز س تھوڑ جانا ہوں جن میں کا ایک دوسرے سے بزرگ ترہے۔

ہے بہ زیربن ارتم سے د وابیت کردہ حدمیث کی اصل عبارست ہے جوطبرانی ،ابن جربر اور مکیم وامام ترمذی نے اپنی حدمیث کی کتابوں میں لکھی ہے۔ علامہ ابن مجر نے مجی اسس مدیث کوطران سے نقل کیا ہے اور اس کی صحبت کومسے آت میں قرار وياب ملاحظه فرائيے صواعق صفا

کے صفحہ ۱۰۹ ج ۲

محيراب نے فرايا:

" أن الله عَدوجل مولائ، وأنامولى كل مومن شمراخ ذبيد على - فقال: من كنت مولاه فهذا وليه ، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه "

" خلاوندعالم میرامولی ہے اور پیں ہرمومن کا مولی ہوں۔
مجر اسخفرت نے نے حفرسن علی کا باتھ پکر کرارست و فرمایا :
حس حس کا بیں مولی ہوں اس کے بیمولی ہیں۔ خداوندا
تو دوسست رکھ اس کو جو ان کو دوسست رکھے اور دشن
دکھ اس کو جو ان کو دوسست رکھے اور دشن

یہ بیری طولان صربیت امام عاکم نے درج کی ہے اور علام ذہبی نے عمق تلخیص ہیں اس کو درج کیا ہے۔ اسی صدیب کو امام عاکم نے زیر بن ارفم کے حالات کی تصفیے ہوئے کی ارفم کے حالات کی تصفی ہوئے کی وضاحت بھی کردی ہے۔ علامہ ذہبی با وجودا پنے تشد د کے اکھوں نے محبی تلخیص متدرک کے اس بیں اس کو درج کیا ہے اوراس کے حبی تلخیص متدرک کے اس باب بیں اس کو درج کیا ہے اوراس کے

صیح ہونے کی مراحت کی ہے۔

میں بیات کی اور امام احدیدے زیربن ارتم سے رواست کرکے بیر حدیث لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

" کم لوگ رسول کے ساتھ ساتھ ایک وادی میں اترے۔ جے وادی خم کہتے ہیں۔ آنخفرت کے نماز کا حکم دیا اور اس دوہیر بیں نماز ادا ہوئی۔ بھر آب نے خطبہ ارشاد فرمایا رسول کے لیے ایک ورخت برکیٹراڈ ال کرسایہ کردیا گیا تھا خطبیس آب نے ارمث و فرمایا:

"السنم نغلمون أولسنم نشهدون إني اولى سبكل مومن مسن نفسه ؟قالوا: سبل، مثال: نسمن كنت مولاد فعلي مولاد، اللهم وال مسن والإد، وعادِ مسن عاداد.

"كباتم بنهن جائة ،كباتم بنبي گواهى دينة كه بين مرمون براس سے زياده تصرف واقتذار ركھنا ہوئ - لوگوں نے كہا ہے شك - آپ نے فرمایا: توجن كا بين مولى ہوں على اس كے مولى ہيں - خدا دندا تو دوست ركھ اس كو جو على كو دوست ركھ اس كو جو ان كو دشن ركھ اس كو جو ان كو دشن اركھ اس كو جو ان كو دشن اركھے ."

امام نسائی زیربن ارخم سے دوایت کرتے ہیں ۔ زید بن ارخم مسندلتے

ہیں کے ربول عج آخرہ فارغ ہوکر بلیٹے اور مقام غدیر تم بر اُترے وال آپ نے کہا ووں کا منبر تیا رکوایا جس پر جاکرار شاو فرمایا:

«كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم للقالين الحدهما اكبر من الآخر، كتاب الله وعآدتي الهسل بيتى ، فانظرواكيف تخلفوى فيهما، فانهما لن يفترفتا حتى بيردا على الحوض ، شم قال: النالله مولائي، وأنا ولي كل مؤمن ، شم إنه أخذ بيد على ، فقال: من كنت وليه فهذا ولسه در... "

" مجھے ایسا معلوم ہور ہاہے کہ میری طلبی ہے اور میں جائے والا ہوں ، میں تم میں دوگر انقدرجیزیں مجبورے جانا ہو جن بین کا ایک دوسرے سے بزرگ تزہد ، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے المبیت ۔ اب دیجینا ہے کہ تم ان دونوں سے کیا طرز عمل افتتیار کرتے ہو۔ بید دونوں کمی حیا نہوں گے میہاں تک کہ حوض کو تر بر میرے باس حیدا نہوں گے میہاں تک کہ حوض کو تر بر میرے باس میہ جی یہ دونوں کا می اور میں ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے حضرت علی کا باتھ ہرمومن کا مولا ہوں ۔ مجبر آب نے میں ولی ہوں علی اس کے کیور کر ایرٹ دونوں میں ایس کے کا میں دولوں میں میں دولوں میں ایس کے کیور کر ایرٹ دونوں میں کا میں دولوں علی میں دولوں میں میں دولوں میں دولوں میں میں دولوں میں میں دولوں میں دولوں میں میں دولوں میں میں دولوں میں دولوں میں میں دولوں میں دولوں

لے حضائص نشائی صلاحیں موقع پر امام نسائی نے سپیرے رکا یہ ارش دلکھا ہے : حسن کننت ولسید منہ خا دلسیہ -

ولی ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھ اس کو جوان کو دوست
رکھے اور دسمن رکھ اس کو جوان کو دسمن رکھے ؟
ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زیدسے پوچھا کہ آپ نے خو درسول ا کوالیسا فرماتے ہوئے سنا ؟ زید سے جواب دیا : مجع میں جننے لوگ موجود محصسب رسول کواپنی آنکھوں سے دہجھ رہے تھے اور اپنے کالوں سے آپ کے الفاظ سن رہے تھے۔

ے ابوالطفیل کا یہ موال اسس امست کے نعجب کو ظام کرتا ہے کہ باوجو دیکے امست اسلام غدر کے دن امرالومنین کے متعلق سغیر کے ان ارش داست کی روابیت کرتی ہے جمہور مین بیان کرتے ہیں کسینیم بنے غدر جم میں بالائے منبر علی کومولی فرایا گریا وجو دان اما و ب کروایت کے جبور الین نے عل اے باتھوں میں زام مکومت زجا نے دی اور دور روں کو خليفهمقر كرليا اوركويا ابوالطفيل كوشك بيدامواكدامت اسلام ال اماديث كاجور وابت کرتی ہے تووانعاً یہ حدثیں میچ بھی ہیں با ہوتنی وصنع کو لگئ ہیںاسی وجہ سے انھوں نے زیر سے اسس مدیث کوسٹن کر دریا منت کیا کہ آیا آپ نے خود دمول الٹڑسے یہ مدیبی سسنی ہے جيب متيرومنجب حيران وكرشنذا ورشك وشبه بس مبتلا انسان جس واقعيت وحقيقت كا بة علانا ونزار بهزا بسعسوال كرماب المحام ابوالطغيل مصموال كميا تؤزير بفحواب دباک اسس دم باوج واسس از وام اورانبوه خلائق کے مجمع میں کوئی متنفن مجی اب منفاجس نے درول کوا نی انکوں سے زدیکھا ہوا دراینے کا نوب سے برارٹ د فراتے ہوئے نرمسنا ہو۔ زیر کے جواب کو سننے کے بید ابوالطفیل کو بنہ حیلا کہات تحیک ہے اور ایاای ہے جیاک کیت نے کہا ہے ۔ کیت علیا رحة فراتے میں: ويوم الدوح دوح غديرخم ابان لمالخلافة لواطبيعا ر (باق اگفصخیر)

امام سلم نے بھی اس مدسیٹ کو با ب فضائل امیرالمومنین میں زید بن ارتم سے متعددہ طریقوں سے نقل کیا کیکن انھوں نے عبارسن محتقراور قطع و بریدکر کے لکھی ہے اور میرکوئی کی بات نہیں (ایس گنا ہمیسیت کہ درتئم رسشہا نیز کنند)

ا مام احد ہے برار بن عازب کی حدمیث دوطریفوں سے مکھی ہے۔ برار بن عاز ہے کہتے ہیں کہ :

" ہم لوگ رسول کے ہم او نظے۔ اثنار راہ میں مقام غدر جم پر ہم لوگ انزے۔ نماز جماعت کا اعلان ہوا درخنوں پر جادرتان کر رسول کے بیے سایہ کیا گیا۔ آپ نے ظہر کی نماز بڑھی اور بھر حصزت علی کا ہاتھ بکراکر مجمع سے خطاب کیا:

"الستم تعلمون إني اولى بالمؤمنين من انفسهم، قالوا: بلى ، قال: السنم تعلمون إني أولى كلمؤمن

(بغيرماستبهم عخ گزمشنز

خدر م کے میدان میں معزت مردر کائنات کے آپ کی طانت کا اعلان کیا کا مش پنج بری بات الی مال ا ولکن الرحال تب یعو ها فلم از معنلها خطراً مسیعا کین توگوں نے اس طلافت کو نبر میریت ہوئے نہیں دکھا ولم از مشللہ حقاً احتیاب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ما اُر مشللہ حقاً احتیاب نہیں دکھا د تو عدیہ کے میں ایم دن میں نے دکھا دور زایا حق کبی منا کے ہوتے دکھیا

> ے صفح ۲۲۵ ن ۲ کے مسند ن ۲ صفح ۲۸۱

مىن نفسى ، قالوا: بىلى ، قال: ئاڭنىذ بىد عىلى ، فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه ؟

« کیاتم *نہیں جانتے کہ ہیں مومین کی جانوں پر*ان سے زیادہ قدرت واختیار رکھتا ہوں - لوگوں نے کہا: بے شک ،آب في عير بوجها : كياتم منهن حافة كد مين مرمومن كي حان كا ان سے زیادہ مالک ہوں ، لوگوں نے کہا : بے شک، تو آب فعصرت على كا إنه بكراكر فرمايا جس جس كا بين مو لل بهول علی اسس کے مولی ہیں۔ خدا وندا تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دومسنت دیکھے اور دیمٹن رکھے اس کو جوان کو ریمٹن رکھے !'

برار بن عا ذب كمت بين كه اس كے بعد حصرت عمر حصرت على كى ملاقات كوا ئے اور كها:

"مبارک ہو ایب کو اے علی ابن ابی طالب اب ہرمومن و مومنہ کے مول ہو گئے !!

امام نسان مائشه مزبیج سعدسے رواب کرنے ہیں . وہ فرماتی میں کہ: » بیں نے اینے باب کو کہتے سنا وہ کہتے تھے کہ بیں نے یوم جھنہ رسول سے سنا۔ رسول نے حصرت علی کا ہاتھ بکروا ا ور خطبہ ارمثاد فرمایا جس میں بعد حمد و ثنار اللی کے ارشاد فرمایا: " ايهاالناس إني وليبكم تالوا: حدثت بارسوالله تُم رفع بيد علي ، فقال : هدذا وليبي ويؤدي عني

دینی، و آنا موایی من والاه و معاد من عاداه: "
ا اے لوگو! بین محقارا ولی موں ، لوگوں نے کہا: ہے شک
یارسول اللہ آب ہے فرماتے میں ، بھر آب نے حضرت علی کو او نے اکر کے فرمایکہ یہ میرے ولی میں اور میرے مرنے کے بعد میرے ویوان او اکریں گے ۔ جوان کو دوست لاکھے گا اس کا بین دوست موں اور جوان کو دستن رکھے گا ۔
اس کا بین دشن مہوں "

امضیں سٹھرسے یہ حدمیث بھی مروی ہے۔ سعد کہنے ہیں کہ:
"ہم رسول کے ساتھ تقے حیب آب مقام غدیر ثم پر پہنچے
لوگوں کو پھٹرایا۔ جو آ کے براھ چکے تقے ان کو والیں بلایا۔
جو پہھے ہے تقے ان کا انتظار کیا حیب سب جع ہو گئے تو آب
خاریث دفرایا:

"ايهاالناس من ولبكم ؟ قالوا: الله ورسوله " سنم اخف بيدعلي فأتامه ، سنم قال من كان الله ورسوله ولبيه ، فهذا ولبيه ، اللهم والي من والاه ، وعاد من عاداه -"

" اے بوگو! تحقارا ولی کون ہے ؟ بوگوں نے کہا: کہامٹر اور اس کا رسول کی بیسٹنگر آب نے حصرت علی کا ہاتھ بکیرا کراتھیں کھواکیا اور ارشاد فرمایا - اللہ ورسول جس کے ولی ہیں بیجی اس کے ول ہیں - فداوندا! تو دوست رکھ اسس کوجوان کو دوست رکھے اور دیمٹن رکھ اس کوجو ان کو دیمٹن رکھے یہ

وافغہ غدر کے متنان بے صدوحهاب حدثین موجود ہیں اور وہ سب کی سب صریحی نصوص ہیں اس بارے میں کہ حضرت علی آب کے ولیع بد تنصے اور آپ کے بعد آپ کے حجارا مورکے مالک ومخار بھی آپ ہی تنفی

ھے اور اپ کے بعد اب کے جدا مورے مالک و عمار بی ا جیبا کہ فضل بن عباس ابن ابی اہب کا ایک متعر بھی ہے۔

يه ولي العهد معدم على وفي كل المواطن صاحبه وكان ولي العهد معدم على وفي كل المواطن صاحبه

" رسول مکے ولی عہد علی ابن ابی طالب ہیں اور ہر مقام پر آپ کے رفیق کار بھی "

ښ

# مكتوب منابر٢٨

بالاتفاق تمام حفزات شیع مسئله فلانت بین جن امادیث سے استدلال کرنے بین ان اما دسی کا متواتر ہونا مجی صروری مجھتے ہیں بس ان ہی مدینوں سے کام بیتے ہیں جومد توان رہینی ہوئی ہوئی ہوں کیونکہ امامت حفزات شیعہ کے بیبال اصول دین سے ہے لہٰذا آ ہب اسس مدیث غدیر سے کیوں تدلال فرمار ہے ہیں ؟ کیونکہ اگر یہ مدسیت حفزات اہل سنت کے بیبال صبح طریقوں سے تا بت وسلم بھی ہے تو متواتر قطعاً نہیں ۔

### جواب مكتونب

## حدیث غدیرکاتوازاورا*س کی غیرعو*لی مهب<u>ت</u>

ہم من وجوہ سے اس مدیث کو استدلال میں بیٹیں کرتے ہیں وہ م ۱۲ پر تفصیلاً ہم بیان کر چکے ہیں براہ کرم ایک نظر بھر دیکھے جائیے۔

اس کے علاوہ حدمیث غدیر کا متواز ہونا نوایسا بیتنی امرہے جس میں کسی شکسہ دشبہ کی گنیائش ہی نہیں ۔اس کے تواتر پیرانسانی فیطرنٹ گواہ ہے فطرت کے اصول ٹاہد ہی جس طرح دنیا کے ادر بہت سے عظیم ترین تاریخی واننے حوابنے مخصوص حالات وکیفیات کی دچہ سے نسلاً بعدنسل نازہ رہے برزمانه وهردورمین *دگو*ل کی زبان برجن کا تذکره ربا اسی طرح با لکل وا فعسّه غدرج بحصيب بان اسلام الاانتهال استمام فرمايا حبى كالمبيت جتلائے کے بیے غیر مول ساز و سامان کیا۔ مختلف ملکوں وورو را زمقاما کے لاکھوں آ دمیوں کے مجمع میں دوہیر کا وفنت ،گرمی کی شدت عرب کا بیا بان بینی زمین جہاں بول کے درختوں کے علاوہ کسی درخست کا سابر می نہیں ایے مقام برآب مزل فرانے ہیں ۔ پیچے آنے والول کا انتظار فرما نے میں ۔ اکے چلے جانے والوں کوالے بیروں والی بانے ہیں حب سب اکتفا مولیتے ہیں تو کما دول کا منبر ننا کیا جا ناہے۔ اسب الاے منبرتشر لعب نے مانے ہیں۔ مجمع میں بے جبنی ہے۔ ایک اصطراب ہے سبب کملتا تنہیں کہ آخریہ ہے منزل کی منزلکیسی ؟ یہ اتی تیاری کسس

مقصد کے بیے؟ مگر داز کھلتا نہیں ،سب کی آنکھیں رسول کے جیرے پر جی ہوئی ہیں ،سب کے کان آب کی آواز پر لگے ہوئے ، رسول منبر پر بہنے کرفصیح وبلیغ خطبہ ارستاد فرماتے ہیں ۔ اس کے بعد سارے مجمع سے البينة مالك ومخارم ونه كالزار لينة بن بتمام مجع سے آواز ملند ہوتی ہے۔ کہ بے شکب آپ ہماری مانوں پر ہم سے زیادہ فدرست واضتیار ر کھتے ہیں اسس افرار لینے کے بعد آب خصرت علی کومنرریا ہے برابر کھرطا کرتے ہیں۔ تمام مجمع کو دکھا کر فرماتے ہیں کہ جس جس کا بیں مو ل ہوں اس کے بیمولی ہیں۔ پرسارا اسمام اوراننے عظیم اسان مجیم میں رسول ایک اس اعلان سے معنفود حرمت بر کفا کہ زیا وہ سے زیا وہ لوگ علی کے جانتین ہونے سے واقف ہومایش اور ابنے اپنے مقام برہینے کر ہرشخص دوسروں کو تحقی اس کی خبر کر دے تاکہ وہ سبیدہ سح کی طرح بحرور میں بھیل جائے۔ لبُذا جو وانغه انني الهبيت كا حا مل هو أجس بين انتنا ا بنام كيا جائے تو کیا اے اخبار احادیں شار کیا جا ہے گا ؟ ایسے واقعہ کے منعلق براہجی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک دو اُدمی اس کے راوی ہیں۔ اس وانغہ کی خبر تو بوں دنیا میں کھیلی ہوگی جیسے طلوع آفتاب کے وفنت آفاب کی کرنیں چیہ جیب کو منورکردیتی ہیں خشکی وتری دونوں بیں اُکھالاہھیل جاناہے حفیفتت یہ ہے کہ صریب غدر برسر شیر عنایات اہی ہے۔ منونہ ہے اس کے لطفت و کرم کا۔ كيونكساس مديث كي خدا وندعا لم نے سپير بر وحي فرما لئ -اس ميں قرآن مجيد سموكرنازل فرمايا - وه كلام مجدجس كى تلاوت صبح وسنام الى اسلام كرنے بي. جے خلوست و حلوست میں اینے اوراد و وظالکت میں ، نماز وں میں ا منبروں ير منارون پر برط صفة بي ـ « بيا أيها الرسول بلّغ ما أنزل البيك من دملَّ وَإِن سِع تَعْعَل صَمَا بِلَعْت دسالته والله يعصعك من النباس ٤

اس رسول بہنجا دو اس چیز کو جو تم برنازل کی گئ اوراگر تم نے نہ بہنجایا تر گویا تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا در و نہیں۔ خدا تم کو لوگوں سے معفوظ رکھے گا۔"

اے اس ایت کا بروز غدر برخ والست امیالومنین اے متناق نا زل ہونا شیعوں کا بچر بحر مانتاہے۔ اس باب میں جورواتیں ائم طاہری اسے مروی میں وہ منواز کی حیثیت رکھی ہی حصرات اہل سنست کی روا میتوں سے اس کا ٹیوست چاہتے ہیں نو الماصط فرا کیے وہ مکر<sup>شی</sup> جوالم وامدی فصوره ماره کی اس تغیرین کتاب اسباب النزول صفحه ۱۵ بردو معترط نغو سے روایت کی ہے معلیجنا ب ابوسعید خدی صحاب بیٹیم سے ناقل ہیں کہ يآيت بيا ايبها الوسول ببلغ يروز غدرجم على ابن ابى طالب كمتعلق نازل بوئ اس مفرن کی مدسیث مانظ الونعیم نے اپی کتاب نزول القرآن میں دوسندوں نے روابت کی سے ایک ابوسعیدے دوسرے ابورا ف سے نیز علام حویی شافنی نے انی کتاب فرائد السملین می متعدد طریق سے دوایت کیا ہے ، ابواسمان تعلی سے مجی ابی تغییر کیریں کسس آیت کے متعلق امی معنون کی مدمیث درے کی ہے - مزید برآل قاب مؤرب يرام كدائس ايت كازل يو عدم بيني ى غاز راع بويلى متى ازارة زن ا و بكى منى ، روز ا رك وارب سے ، مرال ع بمى كيا ما كا كا در ديا كا اكا مدوّن ہومیکے تھے۔اب مواسے مینیرم کی مالنشینے کے اعلان کے کون سی باستدایی باق بىرى تى عبى كے ليے مداد دعام كى تاكيدات شديد بياز بربونى زا ق المح صفريا

اور حب رسول نے وہ بینجام بہنجا دیا بھرے مجمع میں علی کے امام اور اپنے بعد ما نشین ہونے کا اعلان کر دیا ۔ توخدا و ندعالم نے آیت نازل مے نیمائی:

"اليوم اكملت لكم دسيكم وأنتممت عليكم وأنتممت عليكم منعمت عليكم المسلام دينا "
"أج ك ون بم نع مخفارك ليع تحفارك وين كو كامل كيا اور تم برابني نغتين تمام كين اور دين إسلام كوتها را دين نبنا بندكيا "

جوستعفی نمی ان آباست کا مطالع کرے ، تؤروفکرسے کام ہے توخدا وندعالم کی ان عنابات ومشنت دائے ہے پایاں پرمرصکا کرہے گا۔ حبکہ توجہ الہی اسس مئلہ براس حد تک بھی تو تنجیب بنہیں ہے رول م کے سامنے یہ مسئلہ انتہائی اسمیسنٹ کے ساتھ آیا ہواس لیے کہ جب تخصرت

(بقیر مک شیر مؤگرشته) اورا سے سمنت و شدید الغاظ استفال کیے گئے جو دھکی سے مشابہ تھے

ان لسم تنفعیل منصا ببلعتت رسالت یہ اگرتم سے اے ربول یہ بات لوگوں

یک درہا یہ اور خلافت کے کار رسالت انجام ہی دربا یہ اور خلافت کے سوائے کون سی

الیی بات ہوسکتی ہے جس کے انہہ رسے بیغیر اسنے ہراساں تھے ۔ فت وضاد کا انہیہ

الی بات ہوسکتی ہے جس کے انہہ رسے بیغیر فراوند عالم کی جمایت و مفاطت کے مختاج تھے۔

الی جارے بیاں کی میچ موشیں روز غذیراس ایت کے نازل ہونے کے منعلق انکر طاہر ہی اس کے ہاری مورد کھا ہے گر گھروا ہے گھر

کی وفات کا وقت قربیب پنجا اورآب کواندازہ ہوگیا کہ اب زندگی کے
دن تقور سے رہ گئے تو آنخفرت نے بجم فدا طے کیا کہ ج اکبر کے موقع پر
ہجرے مجع بیں علی کی و لابیت وجا نشینی کا علان کردیا جا ہے ۔گواس سے
بہلے آب ہرونغ و محل پراعلان فرا چکے تھے۔ اوّل اوّل حب اعلان رسالت
فربایا تھا اسی وقت علی کی مانشینی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب
مجھی موقع ملا اعلان فرائے رہے جببا کہ ہم گزسشند اوران بیں بیان کر
چکے ہیں لیکن ان اعلانات کو آپ نے کا فی نہیں سمجھا۔ آپ دے مناوی کرادی
کہ ہم اسس سال ج آخری کرنے والے ہیں۔

ربول م کے اس اعلان سے طاہر ہے جو قدر نَّا نیتی مرتب ہوا ہوگا۔ ہر ہرگوسٹہ سے مسلمان سمٹ کر آگئے کدربول کے ساتھ اس عباوست میں سرکن کا ڈواب حاصل کریں دربول ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ سے نسکا۔ حب عوفا سے کادن کیا تو آپ نے تمام سلمانوں سے خطاب کرے کوٹ و فرمایا:

" على مجه سے ہیں اور میں على سے ہوں میرے امور یا او

اے ذینی و ملان نے ( باب مجة الوداع) بین لکھاہے کہ تعفرت کے ساتھ میں اس سے زیا وہ نقداد مجھ بست انگی میں الکھ بی سے انکا دم مجھ بست انگی ہو جات ہے۔ یہ خار ان لوگوں کا ہے جو مدینہ سے مفرست کے ساتھ ہو کے کیا اس سے مجھ سے کے تقے اوران کا شار حنوں نے مفرست کے ساتھ جے کیا اس سے مجھ زیادہ ہے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جے سے بیٹے والوں کی تقداد اکیا۔ لاکھ سے ذیا وہ محتی اوران سب نے معرش غدیرسنی ۔

ىيى خو د ا دا كرسكتا بهوں يا على <sup>على</sup>

اورحب آپ ہزاروں لاکھون سلمانوں کے ہمراہ جج کرکے بیلے اور وادئ تم میں بہنچے اور روح الابین آیئ بلغ کے کرآپ کی خدمت میں نازل ہوئے ، آپ وہاں اُتر بڑے ، منزل فرائی، جولوک بیچے رہ گئے تھے وہ لوٹ آئے۔ حب سب اکتھا ہوئے آپ نے مناز جماعت بڑھائی بچر بالائے منبر ماکر خطب ارمٹ د فرایا اور صا آپ نے مناز جماعت بڑھائی بچر بالائے منبر ماکر خطب ارمٹ د فرایا اور صا صاف کھلے نفظوں میں معزب مل کی جا سندی و فلا فن کا اعلان فرایا۔ جس کی قریرے تعقیل آب سن کے ہیں اور آپ کے اس اعلان کو مجمع کے ممام میلانوں نے بچی سف بر وایک لاکھ سے بھی زیادہ سختے اور مختلف مقالات کے رہنے والے تھے۔

المذا خداوند عالم کا وط لیقه جواسس کی مخلوقات بین جاری وساری به حس میں کہی تغییر متالم کا وط لیقہ جواسس کی مخلوقات بین جاری وساری ہے جس میں کہیں تغییر متنز اس کا نقامند کی ہوئے اس کی موانع ہوں۔ من بد براس ایم طاہرین اسے براے سراے مکیا نہ انداز سے اس کی نشروا شاعب فرائی۔ مکیا نہ انداز سے اس کی نشروا شاعب فرائی۔

مدیثِ ندبرے متوائز ہو نے کا اندازہ آب ایک ای وانوے کیجے کہ حب امپرالمومنین نے اہنے زمانہ خلا منت میں کو فہ کے میدان رحبہ میں وگوں کوجے کیا اور ارمث و فرایا کہ:

۷ یں متم دیتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان میں سے یوم غدیر مم رسول

اے ملاحظ موم ۲۴ جہاں ہم نے یہ مدسیٹ حوالہ کے ساتھ درع کی ۔اس مدیث پرجو منبعرہ ہم نے کیا ہے وہ فاص طور برتا بل عزر ہے ۔

کو بالائے منراعلان سنہ ماتے سنا ہو کھڑا ہوجائے اور جو کچھ رسول کو کہنے سنا ہواس کی گواہی دے، لیکن وہی کھڑا ہوجس نے اپنی اُنکھوں سے غدیر حمٰ میں رسول کو دسکھا اور اپنے کا نوں سے رسول کو کہتے سنا ہو!

حفرت کے اس قنم دینے پر ۳۰ صحابی اٹھ کھوٹے ہوئے جن ہیں مرفت الا وہ تنے جوغ وہ بدر میں کھی شرکیب رہ چکے ۔ ان سب نے گوائی دی کہ اسس روز رسول اسے علی کا ہا تھ پکرا کرارشاد فرایا:

" کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہیں مومنین پران سے زیادہ فذرت و اختیار رکھتا ہوں ۔ کوگوں نے کہا: بے شکب یا رسول اللہ ، اب نے فرایا: میں جس جس کا مولی ہوں،

یہ علی مجی اسس کے مولی ہیں میں جس کا مولی ہوں،
اسس کو جوان کو دوست رکھے اور دمشن رکھ اکسس کو جو ان کو دوست رکھے اور دمشن رکھ اکسس کو جو ان کو دوست رکھے اور دمشن رکھ اکسس کو جو

آب مجھ سکتے ہیں کہ ۳۰ صحابیوں کا حجوث پر انفاق کر لنیا عقلاً کس قدر ناممکن ہے لہٰذا حرفت ایخیں ۳۰ صحابیوں کی گواہی کواگر نیا جائے تواس مدرینے کا منواتر ہونا فطعی ویفینی طور پر ثابت وسی تم ہے۔

مجراس مدین کوان ۳۰ صاببول سے مجمع کے ان تمام لوگو ل نے مسنا جومبدان رحبہ میں اکٹھا ہوئے سے اکفول نے اپنے اپنے سفام پر جاکر ہر شہر وہر قرب میں اسے بیان کیا ، مرشخص سے نقل کیا اور مدیث کی لوری پر ری اشاعت ہوئی دیا ہے فور ہے کہ رحبہ کا وا نغہ زمان خلا قست امیرالمومئین میں ہیں آیا ۔ امیرالمومئین میں ہیں آیا ۔

امرالمونين كى بىيىت مصره بى بوئى اور وافغه غديرسك شرب سیش آیا۔ ان دولون کی درمیانی مرت کم سے کم بیش رس سرونی ہے۔ به بین ماند. اوراس نحبیس مرسس میں عمواس کا طاعون بھی آیا اور سبت سی لرطانیاں اور فنز مات بھی خلفار ٹلانڈ کے زمانہ ہیں ہیں اپنی آئیں ۔ آب اندازہ کرسکتے ہیں کہ اس اننی طولا نی مدست میں جواکیہ چوکھا ای صدی کے برابر بھتی جس میں نہ جانے کتنی رطائیاں ہوئیں ، کنتے فتنہ و صاداور تباہ کاربوں کا سامنا ہوا آ و ر طاعون عمواس کی وبایجیلی - خدا ہی مہتر مانتا ہے کہ وا نغہ غدر میں مشر کیب ہونے والوں کا کتی برطری بقدار ضم ہو جبی ہو گ*ی کتتے بوط سے اورس*ن رسیدہ اشخاص ابی موسند مرحکیے ہوں گے کنتے نوجوان سوق جہاد میں میدان کارزار میں کام سے ہوں گئے۔ مرنے والول کی بسیست زندہ رہنے والوں کی کتی مختفر نغدا دہو گی اور جو زندہ مجھی رہے ہوں گے وہ ایک مگرنو ہوں سکے نہیں۔ منفرق مقامات پرمنتشر ہوں گے ۔ کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں (کبونکم رحبہ میں تو وہی لوگسے اسے ہوں گئے جو امیرالمومنین اکے ہمراہ عواق میں موجود تھے) باوجودان سب بانوں کے امیرالمومنین سے کہنے پر ساصحابی اسمہ کھوے ہوئے جن میں مرف ۱۲ نو برری تھے اور ان سب نے گوائی کی کہ ہم نے اپنی آ بھوں سے رکبول کو منر بر در کھا اور اپنے کا اوٰں سے رمول كوبر فدرب ارمشاد فرمان خسنا .

بریجی ہوسکنا ہے کہ وافغہ غدریکے شا ہدمرف بہی نبش صحابی نہ رہے ہوں کیکھیے افراد اس ججع بیں موجود ہوں مگر دہے ہوں مگر وہ اپنے نیک میں موجود ہوں مگر وہ اپنے بغض دکینہ کی وجہسے ندا سطے نرگواہی دی جیسے النس بن مالک ہے سے ندا سطے نرگواہی دیکوامعاب بنیم (باقی الکے صفری)

وعنیده بعس کے نتیج ہیں وہ بدد عائے امیرالمومنین کا شکار ہوئے۔
عوصیکہ باوجودان سب باتوں کے ۳۰ صحابی اکھ کھر مے ہوئے اور گوا ہی
دی اگرا میرالمومنین کو مو قع ملنا کہ آب اس محل پر رصبہ کے دن ہر لفتید
حیات مرد وزن ، ہر صنعت کے اصحاب کو اکتھا کر سکے اور ان کو
ولیں ہی فتم دیجر گواہی طلب کرتے جیبی آب نے رحبہ میں فتم دے کر
گواہی مانگی تحتی تو نامعلوم ایسے کتے تیب گواہی دینے کے بیا اٹھ کھرے
ہوتے ۔ یہ خیال تو رحبہ کے دن کے متعلق ہے جو وافعہ غدیر کے بجیب برسس گزرنے کے بعد ہوا۔ اب ذرا سوجیے کہ اگرا میرالمومنین کو ایسا موقع
مرز ہیں حجاز پر ملتا اور وافعہ غدیر کو اتنی مدست نہ گردی موتی حتی رحبہ بر کو اتنی مدست نہ گردی موتی حتی رحبہ بر کو اتنی مدست نہ گردی موتی حتی رحبہ بر کو اتنی مدست نہ گردی موتی حتی رحبہ بر کو اتنی مدست نہ گردی موتی حتی رحبہ بر کو اتنی مدست نہ گردی موتی حتی رحبہ بر کو ایس کے دیا ہوتی میں میں دو تا میں موتی حب

(بقیہ ماسنی سفی ترست ) کی طرح بروز غربر بغیریم کے ایسٹا دات جوتم نے سنے بین کھرائے ہو کرکیوں

ہنہیں اسس کی گواہی دیتے ؟ انھوں ئے کہا حصور میں پڑھا ہو گیا ہوں پوری طرح یا دبھی

ہنہیں رہا ۔ امیرالمومین عنے فرایا ۔ اگرتم نے برجھوٹ بولا ہے تو خدا تحقین ایسا سبید

داخ سکا دے میں کو عمامہ کبی نے جھیا سکے ۔ الس انجی اسخے نجی نہائے تھے کہ ان کا

ہرہ برص کی وجہ سے سبید ہوگیا ۔ اس واقعہ کے بعد الس کہا کرتے تھے احساب تنی

دعوۃ العبد المصالح ، نیک بدے (امیرالمومین) کی بدوعا نجھ کسکی ۔ یہ

پورا وافعہ ابن قیتبہ نے معارف صفح ہم ہ ابردرج کیا ہے الم انھر نے مند مبلد ا

معنہ ۱۱۹ پرجور والبیت درج کی ہے اسس سے بھی اس وافعہ ہے امام انھر نے مند مبلد ا

اس روابیت کے الغاظ ہیں ، وفقتا حوا الاشلاشات نسم مبلو ہو ا، فاحسا سبھم

د عومت ۔ ایرالمومین سے فرانے پرتمام محابہ نے انھی کر گواہی دی ۔ بین سنعی ن ا سے

د عومت ۔ ایرالمومین سے فرانے پرتمام محابہ نے انھی کر گواہی دی ۔ بین سنعی ز ا سے

وہ آ ہے کی بردھا کا شکار ہوئے ۔

کے دن تک گزرجی بھی اور آب اسی طرح فنم دے کر لوگوں سے گواہی طلب کرتے تواس صورت میں کنتے لوگ اکھ کھڑے ہوتے اور گواہی دیتے۔
آب اسی پر اچھی طرح مؤرکریں نواسی ایک وافغہ کو حدمیث غدیر کے توازکی قوی تزین دلیل پاپئی گے۔ وافغہ رحبہ کے متعلق جوروا پاست کتب احادیث وسنن میں موجو دہیں انھیں بھی فرا در کھیے۔

چنانچدامام احدیث میں معند ۲۷۰ پرزیدبن ارخم کی صفح ابوطفیل سے روایت کرکے لکھی ہے ابوطفیل فرماتے ہیں کہ امیرالمومنین نے رحبہ ہیں ہوگوں کو جمع کرکے ارمث وفرایا :

"کہ ہر مردمسلم کو جس نے رسول کو غدیر حم میں ارشا و فرمانے سنا ہو خدا کی فتم دتیا ہوں کہ اسھ کھرا ہوا آپ کے اسس فتم دینے پر ۳۰ افزاد اٹھ کھرائے ہوئے المام احمد کہتے ہیں کہ ابونغیم کا بیان ہے کہ بہت سے نوگ اٹھ کھرائے ہوئے اور انفوں نے اس موقع برجیم دید گواہی دی ۔ جب رسول سے حفزت علی کا ہاتھ بکرا کر خطاب کیا تھا کہ:

"كباتم مانة موكد بين مومنين سه زياده ان ك نفوس پر قدرست واختيار ركهتا بون؟ سب نه كها: بيتك بارسول الله ، الخفرس ان خرايا: توجس من كا بين مولى موں على اس كه مولی بين - خدا وندا! تو دوست دكه اس كو جوعلى كو دوست ركھے - اور دعم ركھ اس كو جو على كو ديم ركھے :

ابوطفیل کہتے ہیں کہ بیں رحبہ سے نکلا اور میرے دل بیں برا علمان

کے ساتھ ملا بیا جائے تواس مدریث کے ۲۲ گواہ ہوجائے ہیں۔ ابکامیلونیا دی سے ساتھ ملا بیا جائے ہیں۔ ابکامیلونیا دوسرے زیربن ارفح اوروہ ۲۰ صحابی حضوں سے رحبہ میں گواہی دی تھی ۔ امام احدے مند عبلد اصفحہ ۱۱۹ پر حضرست علی کی مدریث عبدالرحیٰ بن ابل لیا ہے دوایت کر کے مکمی ہے۔ عبدالرحیٰ بن ابل لیا کہتے ہیں کہ:

" بین رمبه بین اس مونع برموجود مقا اور بین نے خود مفرند علی کولوگول کوفتم دینے سفنا۔ آب فرار ہے تھے کہ بین فتم دنیا ہول ہراس شخص کو جس نے عدر نم بین رسول م کو: " مسن کے منت مولا یہ فیھذا عسلی مولا یہ " کہتے سنا ہو اٹھ کھرا اور گواہی دے اور وہی شخص اسکے جس نے اپنی انکھول سے رسول کو دیکھا ہو اور اپنے کا نول سے کہتے سنا ہو!"

عب دارجن كيت بي كه:

" بارہ بدری صحابی اکھ کھرشے ہوئے۔ بیں ایج نک وہ نظر محبولا بہیں ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دہنتے ہیں کہ ہم ان وسول کو غدیر حم میں کہتے سفنا کہ کیا بیں مومنین سے دسول کو غدیر حم میں کہتے سفنا کہ کیا بیں مومنین سے

زیاده ان کے نفوس کا مالک و مختار نہیں اور میری از رائے کیا ان کی مایش نہیں ؟ ہم سب نے کہا: بے شک بار سول استٰد ، تب اکفرت نے خرابا: کہ جس جس کا ہیں مول ہوں علی اس کو جو علی اس کو جو علی کو دوست دکھ اس کو جو علی کو دشن دکھ اس کو جو ملی کو دشن دکھ اس کو جو ملی کو دشن دکھ اس کو جو ملی کو دشن دکھ اس کو جو علی کو دشن دکھ سے ۔۔۔

ای صفح کے آحسنہ میں آمام مذکورنے دوںرے طریقے سے ای روائیے کواکھا ہے جس میں ہے کہ :

" آنخفرسی نے فرمایا بکہ خدا وندا نو دوست رکھ اس کوجوان کودوست رکھے اور دیشن رکھے ۔
اور مددکراس کی جوان کی مددکرسے اور ذلیل وخوار کراسے جوان کی مدد نہ کرسے یہ

عبدالرحل كيت بيك:

"سب الله كرطب موت، بن أدمى باوجود كروه وافغه فدير من مين موجود سق لين كواى دينے كے بيے نه كورے معلى ميں موجود سقے لين كواى دينے كے بيے نه كورے وه موے ان كے بيے بددعا فرمائى اور وه سب آپ كى بددعا كا شكار موسے "

اگر اکب حصرت علی اورزید بن ارفم کو بھی ان بارہ بدری امحاب کے ساتھ ملا ایس تو چو دہ بدری اصحاب ہوجائے ہیں۔ واقعہ رصبہ کے متعلق جو مدشیں اور روایا سن کتنے اعاد بیث و سسن میں موجو دہیں ان برعنو ر فرائے نو اکب کواندازہ ہوگا کہ اس واقعہ میں امیرالموسنی کی کییا حکمت

كادفرمائحى بنومن دراصل بييمقى كهاسس حدميث غدبركي نشرواشا عست

ہم گیر ہومائے جو ناوا نفت بنی ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ ایک ایس ایسا ہی موقع حصرت مظلوم کر ملا امام حین م کو بھی عہد معاویہ میں سین آیا۔ آب نے بھی امیرالموئین علی طرح اس محل برحت کا اعلان کیا۔ ج كے مونع برحبب عرفاست ہيں لاکھوڻ سلان موجو د تنھے آ ب سے اليا فقيع و لین خطیہ ارستاد فراہا کہ کسی ہے ایسا مضاحت و بلاعنت میں ڈویا ہوا کلام مصنای نه ہوگا۔ اسس خطبین اب بے واقعہ غدیر کا حن اوا کر دیا۔

ا مام مظلوم کی اس نقربرسے تھی *حدمیثِ غدیر کی تثبرس*ن اورلنژواشا میں بط انز ہوا۔

با في نوا ائمُهُ معصوبين كالمجي اس مدسيث كي نشروا شاعب مين برا ا مکیما نه طرزعمل را به مخلفت طربیتوں سے انفول ہے اس مدرمین کی نشروات<sup>ا</sup> فرمانیٔ چناً بخه وه هرسال ۱۸ وین ذی الجه کوعید کا دن قرار دیتے رہے'اس دن مرست و شادمان کا اظہار فرمائے ، خدا کی خوسشنودی کے لیے نمازیں بِمِصْ رُوزے رکھتے وعایش کرنے اور زبا دہ سے زیادہ نیکی واحسان فراتے مشكر كرارى مين اس معنت كى جس سے خدا وند عالم نے اس تاريخ مين البينے ىندوں كو نوازا تھا يبن امپرالمومنين كى خلا فىنت كا علان فرايا تھا . آب كو عہدہ امامنٹ تغویف کیا تھا۔ برحفزات اس تابیخ میں برنسیت اور دنوں کے حضومییت کے مانے صلۂ رحم فرمانے ۔اپنے عیال کے بیے سامان راحت پیدا كرتے اپنے تولىش وبرا دركى ملاقات كومائے ۔ اپنے ہما يوں كے ساتھ حن سنوک فرمانتے ، اورا نخیں سب با نؤں کا اپنے دوستوں کو بھی حکم فیتے۔ اسسی وجہ سے ہرسال کی ۱۸ فری الجوسٹ بیوں کے ٹر دیک عسید کا

دن ربا- برزمانه بین اوربرننهر تی سند بیداس دن مسیدول بین عبادت کرتے ہیں . کلام محبب دکی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور ماٹور دعا *یس بڑھتے ہیں خلاون* عالم کاسٹ واکرتے ہیں کہ اس نے آج کے دن امیرالمومنین کو امام بناکر دمین کو كامل اورا بني منت كوتمام كيا بحجرا كب دورس سے ملنے ملانے لي اظهار خوشی ومترت کرتے ہیں ۔ خدا کی خوسشنو دی کے لیے لوگوں کے ساتھ نیکی واحیان کرتے ہیں ا بنے رست داروں ، ہمسایوں کی خوسشی کے اسباب فراہم کرتے ہیں ۔ نبزاس تاریخ بین برسال شیعه مزارا قدس امیرالمومنین کی زیارست کا سرّف مامل کرنے ہیں۔ ہرخط زمین سے لاکھوں کی نقداد میں روہنہ اقدس بر شيعان ايرالمومين مجتمع موت بهن الكرسس دن وهجى خداكي اسى طرح عبادت كري جس طرح ان ك المر معصوبين اج ك دن كياكرت عقد روزه ركه كرنازي بطه کے خداوندعالم سے تو بہ سنعفار کرے اور تفرب و خوسٹنودی الہی کے لیے نيكيا لكرك مدقه ولخبرات دبجرا دراس ونتنت تك روصه سے مانتے تنہيں حبب تک که روحنه مبارک سے حبط کروہ زیار منن زبط حہ لیں جولیعن ا پخستہ طاہری سے منقدل ہیں جوام المومنین کے مدارج عالیہ اور مخصوص گرانقذر مفنائل ومحامدُ دین اسلام کی شیاد کومفنیوط واستوار کرنے کے بیے آب کی محنت ومشقنت، حفرت سرور کائنات کی خدمت نیزاب کے اورخصوصیات و

کے علام ابن ائیرے تاریخ کا بل مبلد معنی المامیں بلید وافقات او کم اکما ہے کہ اس سال مار ذی الحج کو معز الدولہ نے عکم دیا کہ بغداد میں ارائش کی جائے بی نخ حشن خوشنی سنایا کیا باجے بجائے کئے دشب کو باز ارکھلے دہے جیبا کہ عید کی راتوں ہیں عمواً دستور ہے ۔ بیسب عید غدر برکی محصصی میں مہوا۔

ففنائل مبس میں یہ مجی ہے کہ اکفنرت کے آب کو اپنا جانشین بنایا اور اوم عدر آب کی فلا دنت کا اعلان فرمایا ان سب باتوں کی گاہی پرسشتل ہے شیع ہرک ال ایسا کرتے ہیں، ان کا وتیرہ بن حیکا ہے بہتیوں کے خطبار و مقررین کا دستورہ کہ وہ ہر شہر میں ہرمقام پر ہراپی تقریبیں مدیث غدیر کو بہترین کا دستورہ کہ وہ ہر ایہ میں بیان کرتے ہیں ان کی کوئی تقریر عدیث فدیر عدیث غدیر کے مذکرہ سے فالی نہیں ہوتی ۔ اسی طرح قدیم شعرار اور نئے دور کے منعوار کی مجی یہ عادت ہمیشہ رہی کہ وہ اپنے فضا مدیس وا قد غدیر کونظم کرتے اس کے منعوار کی مجی یہ عادت ہمیشہ رہی کہ وہ اپنے فضا مدیس وا قد غدیر کونظم کرتے اس کے منعوار کی مجی یہ عادت ہمیشہ رہی کہ وہ اپنے فضا مدیس وا قد غدیر کونظم کرتے ہمیں ہوئی۔

بدنا سنبوں کے بہال جس مدیث کو اتن اہمیت ما مس ہواس کے بطرین اہل میت وسند کی شاک وشبہ کی بطرین اہل میت وسند کو بعین اوکسی شاک وشبہ کی گنجا کشن میں مہب کی و مکم الفول نے اس مدیث کو بعینہ اسس کے الفاظیں محفوظ رکھتے ہیں مبنی امتیا مل کا وراسس کے تعفظ وانفسا طریش واشا میت مین کدو کا وسنس سے کام بیا وہ انتہا درجہ کو بنجی ہو لی کتی .

آب شیعه کتنب امادیث ملاحظ فرالین ان بین یه مدیث بے شارطرق و

اے جنب کیت ابن زید کے کچھ اشا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں جن میں کا ایک شعری تھا:

یوم الدوس دوس عندیو جنع ابان دے الولائیة نواطیعا ... الن د فدیر م کے میدان میں معزت مرود کا نماست نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا کاش پینیرم کی بات بان مباق)

مشہور شاع الوتمام نے اپنے نقیدہ میں کہا (یک شعار اس کے دلوان میں موجود ہیں)
ویوم العندیوا سننو هنج الحق الصلم بنیج ادمانی ها حصاب و الاست تر
(الی آخذ الکلام)

اسنادسے مروی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ۔اگراس کی زجمت گوارافرا پہلی توسنیعوں کے نزد کیا اس مدیث کا متواتر ہونا روزِ رکوشن کی طرح واضح ہوجائے بلکہ بیں تو یہ کہتا ہوں کہ بلحاظ اصولِ فطرنت حصرات اہل سنت کے بہاں مجبی اس مدیث کے متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ صاحب فتا واسے ما مدید الیا متعصب شخص مگرا کھوں نے جی اپنی کتاب الصلاۃ الفاحرہ فی الاحادیث المتواترہ میں اس مدیث کے متواتر ہونے کا صاف صاف افرار کیا ہے ۔

علامہ بیومی اور اتخیں جیسے دیگر حافظان حدمیث نے بھی اس کے تواتز کی تفریج کی ہے۔

علامہ جریرطبری جن کی تعنیرسٹ ہورہے اور تاریخ بھی اورا حمد بن محلان سعید بن عفدہ اور محد بن احد بن عثمان ذہبی نے تواس مدمیث کواتنا اہم سمجا کہ مستقل کتا ہیں محفوص حدیث غدیر برلکھیں اوران تمام طریقوں کو اکتھا کرنے کی کوششش کی جن طریقوں سے یہ مدین حروی ہے۔

علامہ طبری نے اپنی کتاب میں بچھیئز طریقوں سے اور ابن عفدہ نے اپنی کتاب میں ایک صوبا کی طریقوں سے اس حدریث کو لکھا ہے۔

کے صاحب فایۃ المرام نے اپی کتاب کے سولہویں با ب صفر ۹۹ پرتقریج کی ہے کہ ابن ہور کے معاصب فایۃ المرام نے اپی کتاب کے سولہویں با ب صفر ۹۹ پرتقریج کی ہے کہ ابن سنتقل کتاب الوالیۃ تصنیعت کی اسی طرح ابن عقدہ نے بھی حدیث فدیر کے مومنوع پر ایک سنتقل کتاب مکھی اوراس میں ایک موبا نی طریقوں سے اس مدیث کی روا تیں درج کیں اور علاسا جربن محربین صدیق مغرب نے حراست کی ہے کہ ذہبی اور ابن عقدہ دونوں نے اس مدیث بغریر بیستقل کتابیں مکھیں الماضلة دعلام موصون کی کتاب ( اِتی اکی صغربہ)

علامہ ذہبی ایسے شدیدمتعصب شخص نے تھی اکثر ومبینز طرق کوسیج قرار یا ہے۔

غاینة المرام کے سولہوں باب میں ۸۹ حدثیں بطراتی اہل سنت مذکورہیں جس میں وانعہ غدر کا ذکر ہے اور لطفت یہ ہے کہ یہ ۸۹ مدشیں ان روایتوں کے علاوہ ہیں جو ترمذی ، نسانی ، طبرانی ، بزار ، ایو بعلی نیز اور بہبت سے علمارا ماد نے ذکر کی ہیں ۔

اورعلامیسبیوطی نے اپنی کتاب ناریخ الخلفار میں تنجمن حالات امیلمومنین اس اس مدیث کو تریزی سے نقل کیا ہے ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ :

» اسس مدمیث کوا بام احدیے حصرت علی ، ابوایوب انصاری زیدبن ارخم ، اورعم ٔ وذی گھرسے روابیت کیا ہے ؛'

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

" ابویبلی نے ابوہررہ سے اورطبرانی نے ابن عمر، مالک بن حوریث ، حبثی بن جنادة ، جریر ، سعد بن ابی وفاص ، ابوسید خدری ا ور النس سے روابت کیا "

اسس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

" برارنے ابن عباس وعمارہ وربدہ سے روابت کیا ۔ . . الح

(بغنیه مامشیب فرگزشته) فتح اللک العلی بصحت مدیث باب مدینة العلم علی کا خطبه رستان در بین مسال کا خطب

اے علامدابن جر کی نے مواعق محرقہ اب اوّل مفل نیم میں اس کی وصاحت کی ہے۔

سے سندملداول کے صفی ۱۲۱ پر ابن عباس کی مدمیث سے بھی اسس کی روابیت کی ہے ۔ نیز مسندطیلاً صفی ۲۰۱ پر براد بن عازب کی مدمیث سے بھی روابیٹ کی ہے ۔ اسس مدسیت کے بیش ازبین معروف ومنہور ہونے بر مجلہ اور ادلہ کے ایک وہ روایت بھی ہے جوا مام احمد نے اپی سندیں ریاح بن مارٹ سے دوطر لفتوں سے روایت کی ہے ، ریاح کہتے ہیں کہ:

"ایک جاعت ملان کی ایرالمومنین کی فدمت بین آئی اور یہ کہ کرسلام کیا کرسلام ہو آپ پراے ہمارے آقا و کولی ایرالمومنین نے پوچھا: کون ہیں آپ لوگ؟ اکفوں نے جواب دیا : کہ ہم آپ کے موالی ہیں ، یا امیرالمومنین "، آپ نے فرایا:
یں کھا را مولی کیے ہوا؟ حالانکہ تم قوم عرب ہو ، اکفول نے کہا: ہم نے رمول کو غدیر خم میں کہتے سناکہ "مسن کے مولی ہیں جب کا کہ تن حسولاہ منی کا بین جس کا مولی ہوں علی اسس کے مولی ہیں یہ ا

رياح كيت بي كه:

" حبب وہ جلنے لگے تو میں بھی پیچیے پیگا۔ یس نے ان کے متعلق دریافت کیا تومعلوم ہوا کہ یہ جبندانصار سکتے جن میں ابوالوب انصاری بھی کتھ۔"

منجلهان ادلّہ کے جواسس مدیث غدیر کے تواتزیر وال ہیں ایک وہ مدیث بھی ہے جواسما قاتعلی نے اپنی تفنیر میں بللہ تفنیر سورہ معارج دلو معتبر مندوں سے ذکر کی ہے کہ :

" رسول الله نے غدر جم کے دن لوگوں میں منادی کرا دی میب

اکٹے ہوگئے نو آپ نے حضرت علی کا انھ کیرط کرارشاد فرایا كر حس كابين مولى مول اس كے عل مولى بين "به بات برطرف مشهور ہوگئ اور سرشهرسی اس دا نغه کی خبر بہنی ۔ حارث بن نغمان فهری کو تجی معلوم ہوئی وہ بیسسن کر ایک ا قریرسوار بهوکر رسول کی خدمت میں پہنچا۔ نا قد کوسٹھا کر اترا اورکہا: یا محدٌ آب نے ہم کو مکم دیا کہ خدا کی وحداسبت اور آب کی رسالت کی گوائی دیں۔ ہم نے آب کے اس مکم کو ما نا آب نے حکم دیا کہ پانخ ونشن نماز برط صیں ۔ ہم نے اسے بھی تبول کیا ۔ آب نے مکم دیا کہ ہم زکرۃ دیں ۔ ہم نے اس حکم ك مجى نقيل ك-أب نے مكم دياكم ہم ج كرب ہم نے ج مجى كيا ہم نے اتی اِنیں آپ کی مانیں اور آپ اس پر مھی رامنی نہونے اوراب نے یہ کیا کہ اسے جا زاد کھائی علی کی استین بکرط کران کو کھڑا کیا ان کو ہم لوگول پر فضیلت دی اور ان کے متعلق فرایا کہ جس کا بیں مولی ہوں اس کے یہ علی مولی ہیں۔ یہ بات آپ ک جانب سے تقی با خداکی جانب سے ؟ انخفرت نے فرالاً: فتم ہے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ بہ خدا کی مانٹ سے مخااور اس کے مکم سے ابیا بیں نے کیا۔ بیسشن کر مارے بلٹا اور اپنی سواری کی طرف برط ھا بہ کہتے ہوئے کہ برور د کار! محد جوکہ رہے ہیں اگر سے ہے تو ہم بہ أسمان سينفر برسائيا وروناك عذاب مم يرجيج " وه الجهی اینے مرکب تک بہنچے کھی زیا یا تفا کہ خداوند عالم نے اسے اپنے عذاب بین منبلاکیا - ایک بیخراسمان سے اس کی کھوپڑی برگرا جوسر کو توٹرا ا ہوا اسفل سے نکل گیا اور اسس نے وہیں جان دے دی اوراس واقعہ کے متعلق برا بہت نازل ہوئی: (بہاں نک اصل عبارت کا نرجہ تھا) اور بہت سے علیا کے المسنت نے اسس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا ہے ہے۔

ذکر کیا ہے ہے۔

ذکر کیا ہے ہے۔

ىننى

اے تعلبی سے ایک جماعت نے علمار اہل سنّت کی جیسے علامیش ابنی نے نورالا بھار صلاً استرادوال امرالونین ایں لکھا ہے -

عے حلبی نے سبرہ حلبیرصفر ۱۷۱۷ ج سب احوال حجة الوداع میں اکمعاہے۔

# مكتوب نمبر٢٩

چونکی مجببوری کصحاب کو صیح محبی المذااس مدیث کی ناویل کرنامزوری ہے۔ تاویل کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ کاری ہہیں خواہ بر مدیث متواز ہو یا عرب متواز ۔ اسی وجہ سے حصرات اہل سنت کہتے ہیں کہ لفظ مولی متفد دمان میں استفال ہوتا ہے چنانچ خود قرآن میں ہمی یہ لفظ کی معنوں بین سنتیل ہوا ہے کبھی تو اولی کے معنوں میں جیسے خداوند عالم کا یہ تول جواس نے کفا رسے حظاب کرکے فرمایا ہے "ما واکم المنار ھی مسولاکم "
"ما واکم المنار ھی مسولاکم "
"منا واکم المنار ھی مسولاکم "
"منا واکم المنار عی ماور وہی محقا را مولی ہے "
یہی متفارا ٹھ کا نا جہنم ہے اور وہی محقا را مولی ہے "
یہی مقارا ٹھ کا نا جہنم ہے اور وہی معنوں میں جیسے ارشاد خداوند

«ذلك انّ الله مولى السذين آمسنوا وأن الكافرين لا مولى لهم "

" خدا ایمان لاف والول کامدد گارہے مگر کافروں کا کو نی

مددگارىنىي ي

ادركيمي وارت كے معنوں ميں جيسے خداوندعا لم كا قول:

« ولسكل حبعلنا موالي مسما توك الوالسدان

والاستربون ٤

" ہم نے ہراکی کے بیے مولی قرار دیے ہیں بین وارث قرار دیے ہیں ! دیے ہیں !

کھی مجنی جماعت استعمال ہوا ہے۔ جیب ارشاد فداوندعالم ہے:

" وا في خفت الموالي "

يں اينے گروہ والوں سے ڈرا ؟

کھی دوست کے معنوں میں جیسے قول باری نعسال :

" بيوم لايغني مولاً عن مولاً شيئاً "

" يا وكر واكسس ون كوجس ون كونى دوست كسى دوست

کے کام نہ آئے گا "

اس طرح تفظ ولی اولی بالتقرف کے معنوں میں آتا ہے جیسے ہم لوگوں کا قول کہ فلاں ، فلاں کا ولی ہے۔

کیمی نا صرو محبوب کے معنوں میں توحفزات المبدنت کہتے ہیں کہ غالبًا حدمیث کے معنوں میں توحفزات المبدنت کہتے ہیں کہ غالبًا حدمیث کے معنی بر ہیں کہ بین جس کا مددگار ہیں یا دوست ہیں یا مبیب

برمعنی اگرمان بیے جامین توسلف صالحبین کے عزبت واحترام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور خلفار ثلاثہ کی خلافت بھی بچے جاتی ہے۔

#### *مدسیثِ غدر بر*کی ناویل پر قربیه

حصرات اہل سنت کہتے ہیں کہ سی معنی مراد سیفیر موسے برب قرنيه ہے كرجب حفرت على بن تشريف لے سنے سنے اورسلانوں کی ایک جمعیت آپ کے ساتھ تھی اور کچھ لوگوں کو آپ کی سحنت گیری سے تسکلیف مہنجی انفول نے رسول کی خدمت میں بہنے کراکی کی شکایت کی اور آب کی برائیاں کیں ۔اسی سیب سے الحفرت نے غدیر خ میں آپ کی مدح و ثنار میان کرنے میں اننا استمام کیا آپ کے نصائل و محامد بیان فرما ہے۔اس سے غرص بیریخی کہ لوگوں کو <del>حصرت علی کی ملائٹ</del> فدرمعلوم ہوجائے اور جوان کے رشن میں ان کی انھیں کھل مایش ۔اس كابنيه اس سے ملتا ہے كه أنخفرت في اپن تقرير ميں حفرت على كا ذكر خصوصیبند سے کہا اورسندرمایا کرجس کابیں ولی ہوں علی اس کے ولی بي - البيت الكرياك وريكياك مين تم من دور الفترجيزي جيوات مانا موں ایک کتاب عدا اور دوسرے میرے عزرت والمبیت ، گویا یہ مسلمانوں سے رسول اللہ می کی میلئے میلاتے وہ بیت متی کہ علی سے سسا تھ سلوك كرفي مين خفوصيت كے ساتھ ميرے حقوق كى حفاظست كا خيال كيے اورابل ببت كمستعلق حن سلوك كى عام وصبيت كتى ر

حفزات المستن كيت بي كراك بناد بر مدميث سے نه تو يه ات يے كر حفزت كي ب كوانيا جانتين بنايا اور ني سب كے امام ہونے بر بر مديث

دلالت کرنی ہے۔

سر

جواب مکنوب

### حديث غديركي ناويل ممكن نبين

مجے بقین ہے کہ آپ نے جو کچے فرمایا اس سے خود بھی مطائن نہیں اور نہ آپ کا میلان ہے اس طرف ،آپ کو آکفرن کا کی مکمن بالذات معمست اور حیثنبت خاممیت کا پورا اندازہ ہے ، آپ بخوبی آگا ہیں کہ حضرت ختی مرتبت تمام اہل مکمن کے سید وسردار اور تمام نبیوں کے خاتم سخصے ۔آب اپنی خوامش نفسان سے کھی تکلم فرائے ہی نہ تھے ۔جو کچے فرائے وہ ترجمان ہوتی تھی دحی کر قان یہ جو ایک ان کی و خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دے کر دنیا میں بھیا تھا۔

سوچیے نواگر غیرسے فاسٹی آپ سے واقعہ غدیر کے متعلق پوچھاور
کے کہ آخر یہ رسول ؓ نے ان لاکھول مسلمانوں کو غدیر خم ہیں ہیں ہے کر
سفرجاری رکھنے سے کیوں روک ویا ۔کس بیے ان کو چلیلاتی دو ہیر میں
تبنی زمین پر طہ سرایا وریہ اتنا اہتمام کس مفضد کے بیے تھا کہ جوا گے برطھ
گئے تھان کو وابس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اورامنسر
یکس بیے جیس میان میں اتھیں منزل کرنے پرمحب مورکیا جہاں یا نی تھا نہ
یہ کس بیے جیس میان میں تھی مطیک ایسی جگہ بہنے کر جہاں راہی بدلتی تھیں اوگ جدامنری غیرامنر

استخاص کو پہنچا دیں اور آسسنسر میں مزدرت کون سی آبڑی تھی کہ آپ نے مسلسلہ تقریبیں اپنے وقت رصلت قریب ہونے کی خبر دی بینا نجبہ آپ نے فرمایا: "قریب ہے کہ میرے پروردگار کا مجھے بلا وا آبہنچے اور مجھے وہاں جانا پڑے ۔ وہاں مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی بازیپس ہوگی ہے

وہ بات کون ی تی جس کے ستلن رسول سے پر جھامانے والا تھا کہ آپ نے اسے بہنچایا یا نہیں اور است سے باز برسس کی جانے والی تھی کہ رسول کی کس بات میں اطاعت کی گئی یا نہیں ؟

رسول کے بیسوال کرنے کی وجرکیا تھی کہ کیا تم لوگ گوائی تہیں فیتے
کہ بس معبود حقیقی وہی خداوند عالم ہے اور محداس کے بندے اور رسول ہیں
اور حبنت حق ہے جہتم حق ہے ہوت برحق ہے اور موت کے بعد دوبارہ
زندہ ہونا حق ہے ۔ قیامت آنے والی ہے اسس کے متناق کو کی شبر بہیں
اور خداوند عالم قروں کے زندہ کرے گا۔

نوگوں نے کہا: ہے شکس یارسول اللہ اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں ادر برائز کس بیے رسول نے فوراً علی کا انھ بکرٹوا اور اتنا او ٹجا کیا کہ سپیدی نغل نمایاں ہوئی اورارٹ د فرایا:

"ا كولو! خداوند عالم ميرامولل بداور بين مومنين كالمولى

ہوں "

اوراکب نے ابنے اس جملہ کی کہ ہیں مومنین کا مولیٰ ہوں' یہ ننشسر کے کیوں فرائی "کہ ہیں ان بر ان کے نفوسس سے زیادہ نفریت واقتدار کھنا ہو" اور بہ تغییر فرمانے کے بعد آپ نے یہ کیوں فرما پاکہ: "جب کا بیں مول ہوں یہ علی اسس کے مولی بیں " یا تجب کا بیں ولی ہوں علی اسس کے ولی بیں " خداوندا تو دوست رکھ اسس کو جوعلی کو دوست رکھے اور دشن رکھ اس کو جوعلی کو وشن رکھے۔ مدو کر اسس کی جوعلی کی مدد کرے اور ترک نفرت کر اسس کی جوعلی کی مدد سے گریز کرے "

یہ مندرسول نے حفزت علی کے لیے خصوصیت سے ایسی وعاکیوں مندمائی جوموت ائد ہوں آپ نے مجمع جوموت ائد ہوں آپ نے مجمع سے بیلے گواہی نے ان کا بیٹ کے مجمع سے بیلے گواہی نے ان کھی بیر کہ کہ کرکہ:

پہے وہ سے میں ہے ہوئے۔ "کیا بیں متحارے نفوس پرتم سے زیادہ افتنیا رنہیں رکھنا؟" لوگوں نے کہا: بے شک، نویہ گواہی نے کیے بعد آب نے فرالی: "کہ بیں جس کا حولیٰ ہوں یہ علیٰ اسس کے مولیٰ ہیں یا " جس کا بیں مولی ہوں یہ علی اس کے مولیٰ ہیں "

اوراس کی میں وجہ سے اہل بیت اور کتاب الہی کو ہم بلیوت را دیا آپ نے ؟
اورصا حب عقل دفہم کے بیے روز قبیا منت تک انھیں مبتدا اور میں بیوا کیوں
منٹ رمایا ؟ کس چیز کے بیے حکیم اسلام اتنا زبر دست استام فرمادہے تھے
وہ کون سی دہم تھی جس کے بیے اتنی پیش بندی کی عزورت لاحق ہوئی وہ کون ک
خوض تھی حب می تکیل آب کو لوگوں کے محبر ہے مجمع میں مدنظ تھی ، وہ بات کیا
تھی جس کے بہنچا نے کا خدا و ندعالم کی جانب سے اتنا تاکیدی حکم ہوا اور
آیت ازی کہ:

« اے رسول مہنچا دواسس بینا م کوجو تمقارے پر دردگار کی جاب سے نازل ہوا ہے اگر تم نے ایسا نرکیا تو گویا کاررسالت ہی انجام دیا یہ

يراتى سنندبد تاكيداور دهمي سے متنا جلنا حكم دبینے كى خداكو عزورت كيول محوس موئى ؟ وه بات كيامفى حب كيهنجا ني رسول وربي تفكر کہیں فنتنہ نہ کھرطا ہوجائے اوراس کے بیان کرنے میں منا فقین کی اندار سانیوں سے بچینے کے لیے فداکی حفاظت و جمایت کے مزورت مند ہورہے تنے .اگر ب سوالات آب سے کیے مایس توکیا آب اتی عقل ادر سمجہ رکھتے ہوئے ہی جواب دیں مے کدان تمام اِتوں سے خدا ورسول کی غرص مرف یہ ظامر کوا تھا کو علی ملانوں کے مددگار اور دوست ہیں میراتوسی خیال ہے کہ آپ برجواب دینا کھی کھی سیندند کریں گے ۔ مجھ دہم وگان بھی نہیں ہوسکتا کہ آب اس فتم کی ابیں اس مكيم مطلق ارب الارباب كي ليه مائز مجيس كي . زمكيم كام فانم النبيي كے ليے أي سے بہت بعيد ہے كراك رول كے ليے يرجائز ومناسب فراروي کروہ این ممام زصلا متیں اور اوری پوری کوسٹسٹ ایسی چیز واصنے کرنے میں مرت کر دیں جو خور روستن اور واضح ہوجیں کی وضاحت کی کو لی عزورت ہی نہ ہو یا ایسے عمل کی وضاحت فرما بین جے وحدان وعقل سیم واضح محجب مجع نوكون شك نبيس كراب يقينًا بيغير كافؤال وانعال كواس سے لند وبرز تعصير المراب المعامية المراب المعامية المتعامية المناسخة والمان ما نکترمینی کریں۔

کوئی سنبہ بہیں کہ آپ رمول کے قول و معل کی فذر و منز لدت سے دانن بہیں ۔ آپ معرفت رکھتے ہیں کہ رسول کے افعال وافوال کس فدر مکمست سے بسرین اورسٹ ان عصمت کے حامل ہونے ہیں ۔ خداوند عالم جس کے متندت فرائے :

" انه لفول رسول كرسيم ذى فوة عند ذى العرش

مکین مطاع شمّ اُمسین و مساحساه بکم بجنون "
بیشک به فرآن ایک معوز فرشنه (جبرئیل) کی زبان کا پیغام جوبڑا توئ عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلند رتبہ ہے ۔
سب فرشتول کا سروار المانتدار ہے اور ( مکہ والو) بخفا ہے ۔
ساتفی دمی وبوانے تنہیں ہیں "

وہ واضح باتوں کی وضاحت اور بدیمی جیزوں کے بیان کرنے کے بیے انت اہتمام کرے گا اوران اظہر من النش جیزوں کو واضح کرنے کے بیے ایسان و سامان فراہم کرے گا ۔ ایسی بے تکی و بے ربط پیش بندیاں کرے گا ۔ فداو رسول کی ذات ان مہلات سے کہیں پاک وصاف اور بزرگ و برتر ہے ۔ اس ولی فاق و د برتر ہے ۔ آب بقینا یہ جانتے ہوں گے کہ اس جلیلاتی دو ہریں ،اس موقع و معلی کے مناسب اور غدیر کے دن کے اضال وا نوال کے لائی و مراوار یہی بات می کہ آب اپنی ذمتہ داری پوری کر دیں اور اپنے بعد کے لیے جانشین میں فرایش .

آنخفزن کا اندازگفتگو ججے تلے الفاظ ٔ واضع عبارست بھی پہی کہتی ہے اورعمثل دلیلوں سے بھی اسی باسن کا فطع ولیجین ہوتا ہے کہ آنخفزن کا مقفد اس دن سی تفاکہ حفزست علی کواپٹا ولیعہ دا ورا پہنے ببدجانشین و قائم معشام کر جا ہیں۔

لہٰذا یہ مدبب ان تمام قرائن کے ساتھ جے الفاظ مدیث اپنے وامن میں بیے ہوئے ہیں امیرالمومنین کی خلافت وا مامت کے متعلق صریحی نفس ہے کسی نا ویل کی گنجاکش نہیں اور نہ اس معنی کو چیوط کر دوسرے معنی مراد لینے کی گنجاکش نسکتی ہے ۔ یہ نوالیس واضح چیز ہے کہ کسی دلیل کی صرورت ہی تہیں بشہ رہائی انسان چنم بنیا اور گوسٹی شنوا رکھے۔

ادر آب حفرات اہل سنت جس قرینہ کا ذکر فراتے ہیں وہ بہت ہی رککیہ اور بالکل ہی فلط بیانی ہے ۔ اس لیے کہ آنخفرت نے علی کو دومرتب بین کی حابنب بھیجا بہی مزئیرسٹ ہے ۔ اس لیے کہ آنخفرت نے علی کو دومرتب بین شراشی کی اس مزئیر سٹ ہے تنزاشی کی اور برینے والیں آکر دسول کی فدمت بیں شکا تیب کیں جو رسول کو بہت ناگوار گڑریے ۔ بہا تنک کو غیظ وغضنب کے آثار آب کے چیرے سے نمایا ں بھوے جس کا نیجہ یہ ہواکہ بھرکمی کو جیارت ایساکرنے کی نہوئی ۔

اور دو رسی مزیدست شه یس گئے۔ اس مرتبہ آپ نے مفرن علی کو علم است کردیا اور سریعامہ باندھا تھا اور یہ فرایا تھا کہ روانہ ہواورادھر ادھر توجہ نرکز ایم موست علی روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر دمول سے امورا نجام دیا ور وہاں سے مکر پہنچ کر حجہ الوداع میں دمول کے ساتھ ہو گئے۔ اس مرتبہ نہ تو کہ کہنے وہ کو کہنے ظام کرسٹ کی نوست آئی ذہمی دنشن کو دشمنی کرنے کا موقع ملا المباندا یہ کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ دمول سے غدیر خم میں جو کچھ کہا اس کا میں بیا کھنے دستان ومخالفین سبب وی علی پراعترامن کرنے والے ہیں یا اکھنے دستان ومخالفین امیرالموین کی رق میں ایسا کیا۔

علاوہ اسس کے محص علی کی مخالفت و وکٹنی ٹوالیں چیز نہیں ہوسکتی کہ اس کے معرب سے ربول علی کی مدح و ننا کرنے کے لیے اتنا اہنمام فرمایش۔ تیتی زبین پرملی و حوب بین سلمانوں کو مٹھا کے پالانوں کا منر تیار کرا کے اسس شدومد سے علی کے نصنا کل بیان کریں ۔ ہاں معا ذائٹہ رسول کو اگرا پنے انعال و شدومد سے علی کے نصنا کل بیان کریں ۔ ہاں معا ذائٹہ رسول کو اگرا پنے انعال و

ا فزال این فصد واراده مین اسس فدر سرزه کار مجه لیا جائے تو بید ورسری بات ہے۔ آپ کی شان حکیان اور اندازِ عصمت ان مرخ ذات و بہلات سے کہیں پاک وصافت ہے۔ فدا و ندعالم توا پنے رسول کے متعلق فرا آ ہے:

« است لفتول دسول کو میم وصا هو بقول شا عرقلیلا ما تومنون ولا بقول کا هن قلیلا مساستذکرون میں نوب العالمین »

اگرم ون حفرت علی کے نفائل کا بیان کرنا یا مخالفین کی رد ہی آنخفر نظر کو مقصود ہوتی تو آپ کہ سکتے تھے کہ یہ میرے چپا زاد بھائی ہیں ،میرے واما و ہیں ، میرے المبدیث کے سیدوسروار ہیں ، میرے المبدیث کے سیدوسروار ہیں ۔ تم لوگ ان کے ساتھ برسلوکی کرکے مجھے اذبیت نہ بہنچ نا یا اسمی بی اور باتیں فرما سکتے تھے جن سے مرف آپ کا ففنل وسٹرون اور حلالت قدر ظاہر ہوتی حالانکہ الفاظ حدیث سے وہی باتیں ذہن میں آئی ہیں جوہم نے میان کیں ۔

لہذا حدیث کے بیان کا کوئی سبب بھی ہوالفاظ سے جومعیٰ فوراً

ذہن بیں آنے ہیں وہی مراد ہوں گے اور اسباب پراعتنا نہ کی جائے گی۔
اس حدیث غدیر ہیں اہل بیت کا جو ذکر ہوا نویہ ہمارے ہی بیا ن
کیے ہوئے معنی کا مؤید ہے۔ ہمنے جو کچے سمجھا ہے اس کی تا بیدہوتی ہیں کہ کیونکہ دسول نے اس حدیث بیں اہل بیت کو قرآن مجید کا ہم بلہ قرار دیا ہے کیونکہ دسول نے اس حدیث بیں اہل بیت کو قرآن مجید کا ہم بلہ قرار دیا ہے اور ارباب عقل کے بیے منوز ہوا بیت فرایا ہے۔ جنا نچ ادست د فرایا کہ ہمی تم میں ایس جیزیں مجیوط سے جاتا ہوں کہ اگر تم مصنبوطی سے متھامے رکھوتو کہ میں ایس جیزیں مجیوط سے جاتا ہوں کہ اگر تم مصنبوطی سے متھامے رکھوتو کہ جی گراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خوال ، دو سرے عتریت واہل بیت ہے۔ آپ نے ایس گراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خوال

اس لیے کیا اور اس وج<u>ہ سے ت</u>رمایا کہ امت والے جان بیس ،سمجھ لیس کہ رسول کے انکھ سبند ہونے کے بعدلس ان ہی دوحیہ بنروں کی طون رجوع کسیا ماسکتا ہے، بیبی دولوں تھروسہ کے لائق ہیں۔ ایمُہ اہل ببیت<sup>ع</sup> کی اطاعت و اتباع واجب ولازم ہونے کا آب ای سے اندازہ کرسکتے ہیں کہ آنحصرت نے اخبر کتاب خدا کے برا روس رار دیا ہے۔ کتاب خداجس کے پاس باطل کا گزرتک بنہیں اس کا ہم تیرانیس سندوایا ہے لہذا جس طرح کتاب لہی کو حبوط کرکسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کرنا جائز بنہیں ہوسکتا۔ بعینہ اسی طرح ائمة المبيبية كوهيؤل كان كے مختلف كسى المام كى طرفت ديجوع كرنا جائز بنبيب اوبر المخضريج كايد فرماناكه به دولوں كہي ختم نہ ہاوں كے يا كہي عبدا نہ ہوں كے بيا ا کے کرمیرے پاس تومن کو تر برہنے ہیں۔ دلیل ہے اور واضح دلیل ہے کہ المخصرت كے بعد زمين ان ائمة الى سبين سے خالى نہيں ہوسكتى - ان ميں کا کوئی نه کوئی فرومبرزمانه اورمبرونست پین حزور موجو و رہے گا جو ہم بلّبہ كتاب الني كاموكا -

اگراب اس عدیت براجی طری عورو تدتر فرمایل تو به حقیقت اب بر منکشف موگی که انخفرت نے به ارشاد فرماکر خلافت کو انمت طام بن ہی بین مخفر کر دیا ہے ۔ ان کے عسلاوہ کی گخبائش ہی نہیں لگتی -اسس کی تائید اس عدیث سے بھی ہوتی ہے جے امام احمد نے ابنی مسند جلد مصفحہ ۱۳۱۲ پر زیدبن ثابت سے روایت کی ہے ۔ زیدبن ثابت کہنے ہیں : "کرانخفرت نے ارشاد فرمایا: بین نم بیں اپنے دوجانشین چیولے ہوں کتاب خدا جو ایک دس ہے جس کا سلسلہ اسمان سے زمین تک ہے دو سرے میری عشرت والمبدیت " آب بے خبر نہ ہول کے کہ عتر سن کی اتباع کو داحب ولازم کرنا بعینہ امرار میں كى اطاعت واناع كوواحب كراب اس ليكراب راس وركيس المبيت تصلافا مديث غدير بهو إاس حيى دير مدريس سب كسب حفزت على بى كى المسن وخلافت كى نفوص مرىجدىبى رسب سے آب ہى كى الممت ثابت موتى ب جومرتيس المبيئ كرستاق مين بن المبيت كا طاعت و اتباع کوواجب فرایا ہے رسول کی ان مدیثوں سے آب کی اماست یوں البن مونى بى كراب اس ورئيس تصورت والمبين كے و و المبين جن كى منزلت خلورسول ك نزد كب كلام المي جببي تقى اور جوروانتيس خود امیللومنین کے متعلق وار دہرئی ہیں ان سے بلحاظ آ ب کی گراں فدر شخصیت اور حبلانست وعظمت کے آب کی امامت ٹابست ہوتی ہے اور میت ملیا ہے كرآب براس شخض كے ولى تفحي كے رسول الله ولى تھے۔ فقظ والسلاه

# مكتوب ملاح

### حق كابول بالا

آپ ایسے زم لب ولہم ہیں اپنا مطاب بیان کرنے والا ہیں نے منہیں پایا اور نہ آپ کا زوراسندلال کسی ہیں دیجھا۔ آپ ہے جن قرائ کا ذکر کیا ان پر تؤرکر نے سے ہیں اس نتیجہ بر بہنجا کہ جو کھھا آپ فرائے ہیں وہی مطیک ہے۔ ثاب وشبہات کے بادل چھٹ گئے اور تقیین کے چرب سے مطیک ہے۔ اب ہیں کوئی ترد دباتی زربا کہ تقینا عربی غدیر ہیں لفظ ولی ومولی سے مراد اولی بالتقرف ہے نہ کہ کھھا اور کیو بحکم اگراس لفظ سے ناصریا محب وغیرہ مفقود ہونے تو بھی مارت کو عذاب کا سوال کرنے کی صرورت، ہی نہ کا کا اللہ اللہ کا کے متعلق آپ کی حو

7

رائے ہے دی پایئے تحقین کو پہنچتی ہے اور وی درا اجھالیا کیوں نہیں کہ آب بھی اس مدر اختیار کریں جو ہمارے بعض علمار مثلًا علامه ابرا صواعت محرفذ ہیں اور علامہ حلبی نے سبرت حلبیا

افتیارکبائے وہ کجتے ہیں کہ ہم سبائم کرتے ہیں کو حضرت عسی اولا الامامت تھے۔ آب ہی کے لیے المت زیبائنی لیکن مقصود نینجہ کا رق مال کارہے بین ربول کا مقصدیہ تفاکہ حب خلفار ثلاثہ کا دورگزد جائے کا ورحض ست علی کولوگ ابنا الم منتخب کریں گے تواس وخت صرف حضر علی ہی اولا بالامامت ہول کے۔ اگر یہ معنی نہ لیے جا بین توخوا ہی یہ لازم آتا آتی ہے کہ انحفزت کی موجودگی ہی ہیں حصرت علی کا امام ہونا لازم آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آنحفزت کے حدیث حیات آب کے امام ہونا لازم آتا کوئی معنی نہیں۔ لہذامقعو و ربنج یئر بر سے اکہ اس مونت کریں اس وخت کریں اس وخت آب کی راحل الله مامت ہیں۔ گرا بالامامت ہیں۔

اگریہ معنی لیے جائیں توخلفار ثلاثہ کی خلافت معرص خطر میں نہیں پرلی آگریہ معنی ہے جائیں توسلف صالحین جو حصرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں ان کے دامن برکوئی وصبہ نہیں آتا اور آہج و ثابت کرنا جا ہتے ہیں وہ بھی ثابت ہوجائے گا۔

جواب مکتوب مس

آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے کہنے سے یہ مان لیں کہ صدیب عدیر

یے علیٰ کو جواول کہا گیا ہے اس سے بیمطلب ہے کہ حضرت علیٰ ، و تنت اولیٰ بالامامت تقے حبب ملان آب کوامامت کے لیے منتخب كرلين اورأب كى مبعيت كري للمذا أب كے قول كى بنا يرحفزت على كا اول مونا جس كا اعلان رسول في بروز غدر كيا بفا باعتبار مآل و نيج كے تقارح صرت على زمانه اكرنده ميں اول بالاماست تھى في الحال نهي حب وتست رمول نے فرمابا تھا اس وقت مہب ۔ دوسرے الفاظب أب كامطلب برب كرحضرت على بالفؤة اولى بالامامت تنق بالفغل تنہیں تاکہ بر مدیث ایب کے بہلے مین خلفار کی فلانٹ کے منافی زہو یہبت ا جھا ، بہترہے ، نگر ہم آپ کو عدل وا تفیافٹ کا واسطہ دیتے ہیں آپ سے نفتم بوچھتے ہیں کہ اب اپنے فول پر جے رہیں گے۔اس سے مہیں گے تو نہیں؟ تاکہ ہم بھی آب کے قدم بہ قدم جلیں، آب ہی کی روست اختبار کریں۔ اور کیا آب رامی ہیں اس بر کہ یہ سہرا آپ ہی کے سر باندھا جائے یااس فول کی آب کی طرف سنبست دی مبائے کہ ہم بھی آب کے ہم خیال م

مجھے تو بین ہے اور کامل بیٹین ہے کہ نہ تواہب اس معنی برجے رہیں گے اور نہ اس برراضی ہوں گے۔ ہمیں تو بیٹینی طور برعلم ہے اس کا کہ آپ خودان بوگوں پرتعجب کرتے ہوں گے جواس معنیٰ کو بتاتے ہیں نہ حدیث میں کرسے ہیں حالانکہ نہ توالفاظ حدیث اس معنیٰ کو بتاتے ہیں نہ حدیث میں کسی شننے والے کے ذہن میں یہ معنی آتے ہیں اور نہ یہ معنی حکیم اسلام کی حکمت و بلا غدت سے لگاؤ رکھتا ہے نہ غدیر کے دن حصرت کے عفیر معولی اعتمال وا قوال سے اس معنی کو کوئی مناسبت ہے اور زان

قطعی سے رائن سے جن کا ہم نے سابن ہیں ذکا بن نعمان فہری کے سمجھے ہوئے معنی سے کولی تا یہ کہنا کہ حضرت علی اولی بالا ما مت جو تخصے ہ یہ عموم حدیث سے مرتبط ہی نہیں ، الفاظ حدیہ

یہ حوم مریب کے رہاں ہیں اس خص کے مولی تقے جس کے رسول مولی تقے اورا ب کے فول کی بنا برص اینے ہی زمانۂ خلاونت کے لوگوں کے مولی ثابت ہونے ہیں لہٰذا آپ کے

ا ہے ہی زمانہ خلافت کے دونوں مطابق ماجی ہوئے ہیں ہمراب سے قول کی بنا پر نہ توحفز بت علی خلفار ثلاثہ کے مول ہوئے اور نہ ان توگوں مرکب کر مرکب میں مدار میں میں میں اور نامانہ میں اور نہ ان میں اور نہ ان میں اور نہ ان میں اور نہ ان میں اور ن

ہیں سے کسی ایک کے مولی ہوئے جو زمانہ خلا منٹ خلفار ثلاثہ ہیں انتقال کر گئے اور بہ صربی طور ہرار مثاد رسول کے مفائز ہے۔ رسول انے تو

ان لوگوں سے پوچھا تھا کیا ہیں مومنین سے اولی نہیں؟ لوگوں نے کہا تھا۔ بے شکب ۔ آپ ہم سب کے مولی ہیں۔ اسس پر انحفرت نے فرایا

تھا بوہیں جس جس کا ( فردا ً فردا ً )مولیٰ تھا علی اس کے مولیٰ ہیں۔ لبغیر مقا نوہیں جس جس کا ( فردا ً فردا ً )مولیٰ تھا علی اس کے مولیٰ ہیں۔ لبغیر

کسی ہستشنار کے آپ نے صفرت علی کو ہر ہر شخص کا مولیٰ قرار دیا ۔ تطعت یہ ہے کہ حفزت ابو بکر وحف من عمرے نے روز غد برجیب رسول کا یہ ارمث د مُننا توامیرالمومنین سے کہا تھا :

» اے فرزند ابوط الب ا کہ ہرمومن اور مومنہ کے مولی ہوگئے !! ان دولؤں بزرگوارول نے نفر کے کر دی ہے کہ حضرت علی مرمومن ومومنہ

ے مبیاکہ دارقطنی کی رواست ہے۔ ملاحظ بوصواعن محرقہ صلط با ب اوّل مفل خاسی ان کے ملادہ کبڑت محرفیاں ان کے ملادہ کبڑت محدثین نے اپنے اپنے اپنے اس کی روایت کی ہے الم حمد خاس میں مدار مدار میں مدار میں مدار مدار میں مدار می

والسبيل الاستغراق كوئي فردستثني زتقار

یک مرتبه حفزت عمر سے کہا گیا کہ آپ حفزت علی کے ساتھ البیا موص برناوکرنے ہیں حبیباکسی معابی بینم برکے ساتھ تنہیں کرتے بحفزت عمر فے جواب دیا ۔ یہ میرے مولی ہیں ۔

حفرت عمر کا صری اقرار ہے کہ آپ ان کے مولی تھے عالانکہ اس وقت نہوں کی ایک کو کو ان کے بیان کے مولی تھے عالانکہ اس وقت مخی ۔ لہٰذا فظعی طور پڑنا بت ہوا کہ حفرت علی حالاً مولی سخے جس وقت بی پیر اللہ خام کے محمد کے بیان میں مولی ہوگئے ۔

ما خوا کے حکم سے بر سرمنبراس کا اعلان کیا اسی وفنت سے مولی ہوگئے ۔

ووا عزانی کی نزاعی سے کہا کہ اب فیصلہ کے بیاس منبصلہ کے لیے آئے ۔
حضرت عمر نے حفزت علی سے کہا کہ آب فیصلہ کریں ۔ ان ہیں سے ایک می خوات عمر نے دیکئے کراس اعرابی کی گردن پکر اللہ اور کہنے گئے ۔

" کم بخت مانتا بھی ہے یہ کون ہے ؟ یہ تھارے مولی ہیں ۔ اور سرمومن کے مولی ہیں اور جس کے یہ مول تہیں وہومن ای تہیں ۔"

اکسس بارسے بیں بہت سی روایا سنٹ وا حاد میٹ موجود ہیں ۔ آپ اس سے بھی ہے خبر نہ ہوں گے کہ علامہ ابن حجر کی اوران کے ہم خیالوں کی اُریح جواکنوں نے عدیبٹ غدیر ہیں نسکا لی ہے جیجے سجھے لی جا شے

ا جیباک دارتطی کی روابت ہے - الم حظر وصواحق محرفہ صلاً ۔ کے دارتطی نے اس واقع کی روابت کی ہے الم حظر ہوصواعت محرفہ باب مضل اوّل ۔

تواسس کانیتی یه نیکلے کا کرمعا واللہ بیغیرہ کا غدیر کے دن ہرفول وفغل مہودہ مہل مجاجائے، رسول ہرزہ کا رسمجھے جائیں کیونکہ علامہ ابن حجر کی اس نزالی منفق کی بنا پرغدبرکے دن اس سارے ساز وسامان ، غیرعمولی اہتام کا مقصد ہی کچھ منہیں نکلنا سوا اس کے کدرمول بیبیان کرناچاہتے تھے کہ علی کی حبب لوگ مبعیت کرلیں تب بیاولی بالامامت ہوں گے اور بیمعنی توالیسے ہیں کر سمجھ واسے تو سمجھ والے المجھ مجی منس دیں گے ۔اس معیٰ کے بنا پرامیالمومنین کو انتیاز ہی کس ماصل ہوا۔ دومروں کے مقابلہ میں اب کی خصوصیت ہی کیا تا بت ہو تی اس لیے کرجس کی بیعیت ہومانی امامت کے لیے جس کو مجی سلمان نتخب کر لیتے۔ اولی بالامامت مونا ۔ اسس معنی سے توحفزت علی اور آب کے ماسوا تمام صحابسب ہی برابر ہوئے ۔ اگر آب کی نرالی منطق درست سمجھ لی جائے تو یوم عدر رمول منے ملجلاتی وهوب می*ں تبتی زمین برلا کھون س*لا لول کو روک گزاتنا زبر درست اسمام فراکرکون ی ایم باست فران بمقابله ویگرامی كون ى مخصوص ففيلت حفز سن عليًا كى بيان كى -

علامه ابن جرویزوکا یہ کہنا کہ حصرت علی کا اولی بالامامت ہونا مالاً اگر ندمانا جائے تواس صورت پیں حصرت علی کا رسول کے جیتے جمامام ہونا لازم کے سے گا۔ تو یہ زالی فرسب دہی ہے۔ اورا نبیا روفلفار و لموک و امرار کا جو دستورہمیشہ سے جلا کہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ابنی زندگ ہی بیں اپنا جا است بن مقرد کرنے کے اس سے خفلت سفتا ری اورتغافل ی بی بیں اپنا جا است بن مرد کرنے کے اس سے خفلت سفتا ری اورتغافل ی محبس مطلب پر دلالت کرتی ہے اس سے عمد آنا وا تقیمت کا اظہا را در دعوت مطلب پر دلالت کرتی ہے اس سے عمد آنا وا تقیمت کا اظہا را در دعوت عشیرہ کے موقع برا مخصرت شے جو فرمایا کھا: "فا سععوالیہ واطبعوہ"

ان کی بات سننا اوران کی اطاعت کرنا پاسی جیبے دیگرارشادات میمیر کو معلا دیناہے ۔ معلا دیناہے ۔

علاوه اسس کے اگر ہم سیام بھی کرنس کے علی کا اول بالامامت ہونا غیرمکن ہے کیونک رسول کی زندگی ہی لیں ان کا امام ہونا لازم آئے گا تو کم سے کم رسول کی انھے سند ہونے کے بعد سے توحصرت علی ہی کواولی بالامامت ہونا جا لیے۔ یح میں فاصلہ تو زہونا حیا ہئیے مبیا کہ طےسٹ و مسکہ ہے۔ علائے معانی وہیان کا بنایا ہوا قاعدہ ہے کہ جب کسی حقیقی معنی برعمل کرنا دشوار ہوتو مجازی معنو<sup>ں</sup> ميں جومعنی قربب ترین ہواس پرعمل کرنا جا ہیے۔ لہٰذا مسن کنن مولاہ منت منہ ذا حسنی مسولاہ میں تفظ مولی کواگراس کے حقیقی معنی اولی بالاما پرجل کرنا وسوار سمجتے ہیں کیونکہ بنی کی زندگی میں امام لازم کے گا تو اس کے یر معنی سیجیے که رسول کی آنکھ مبر مہوتے ہی بغیر کی فضل مے یہ اولی بالا مامت ہیں۔ ره كيايدكمولى سے اولى بالامامت أكرماً لاً مراد ليا جائے توسلف الين کا احترام بانی رہے گا اور حالًا اول بالا مامست مجھا جائے توہنیں ۔ توب بالکل ہی غلط ہے۔ مولی سے اولی بالامامن مالاً مراد لینے بریجی سلعت صالحین کے دامن برکوئی دصد نہیں اسکتا ان کا احترام تاویل کے بغیر بھی باقی رہتا ہے جیبا ہم ٱسُده اگر خرورت بیش ای تواس کی وصاحت کریں گے۔

ش

# مكتوب مبرا

### مشبعول كيمليله سيلفوص كيخوام<u>ش</u>

حب سلف صالحین کا احترام محفوظ ہے تو آب نے حضرت علی کی امامت کے منعلق متنی عرش و کوست را بیس خواہ حدیث غدیر ہویا دبیر امامت کے منعلق متنی عرش و کرست را بیس خواہ مخواہ تا ویل کی بھی عفر ورت منہیں برٹ برٹ برٹ ایس سے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں۔ منہیں برٹ سے اہلسنت بے خبر ہیں برٹ کا جہ را بی ہوگی آب اینے بیمال کی ان احادث کو بھی ذکر فرما ہے تاکہ بہیں بھی واقفیت حاصل ہو۔

س

#### جواسب مكتؤسب

ال مهار سے بہاں اور مجی بہت سی هر بجی نفوص امامت وخلانت امیرالمومنین کے متعلق کتب اعادیت میں موجو د ہیں جن کی المسنت کو خبر نہیں۔ وہ تمام کی تمام حدثیبی صبح ہیں ، بطراتی المبسیت طاہری می مردی ہیں۔ ہم چالین حدثیبی آب کو مشانے ہیں :

ا جناب صدوق محرب على بن صين بن موسى بن ابوية قمى نے ابنى كتاب اكمال الدين واتمام النعمة بيں عبدالرجمن بن مره سے ایک مدیث درج فرما أی ہے ایک مدیث درج فرما أی ہے " المخصرت نے فرما با: اے ابن سمره ، حب خواہنیں لوگوں كى اہم مخالفت ہوں اور خیالات مختلفت ہوں تو تم على ابن الى طالب كا دامن بكر اسے دہنا۔ وہ میرى امت کے الم اور میر سے بعد میرے فلیفہ و مانشین ہیں "

ب جناب صدوق نے اپنی اس کتاب اکمال میں ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ:

« رسول مے فرمایا: کہ خداوند عالم نے زمین پرنگا ہ

دلالی۔ تمام روئے زمین کے باشندوں میں مجھے

منتخب فرماکر نبی بنایا بھر دوسری مزنبہ لیگا ہ کی اور
علی کو منتخب فرماکر امام بنایا دھے حکم دیا کہیں

انعبس اینا بھائی ، ولیعہد ، وصی ، جانشین اور وزىرىناۇل يۇ اس کتاب اکمال میں بلسلہ اسا دامام حبفرصا دق سے اورائفوں نے اپنے آبار طاہر بن طیم السلام سے روا کی ہے کہ اسخفرت نے فرایا: ٧ جبرئيل ابين نے مجھ سے منجانب بروردگار عالم بيان کیا کہ جوشخف علم رکھنا ہو کہ کو لی معبود نہیں سوائے میری ذات یکتا کے اور محرا میرے بندے اور مرح رسول اورعلى ابن ابى طالب ميرسے خليفه اور ان كى اولاد میں گیارہ امام میری حجیب ہیں۔ تو میں اس شخص كواني رحمت سے جنت ميں داخل كروں كا " ای اکمآ آپیں جناب صدوق نے نبلسلہ اسنا داما معیفرصاد ف سے اور انفوں نے اپنے آبا وا حداد طام رہی ہے روابت کی ہے کہ اعفرت نے فرمایا کہ: م میرے بعد بارا امام ہوں گے سب سے بہلے علی اورسب کے اخرمیں فائم ہیں ۔ بہمیرے بارہ خلفاً ادرمیرے اوصیار ہیں 4 اسىاكمآ ل مين جناب صدوق لسلسلهٔ اسنا دا صبغ بن نباته سے روابيت كرنے من - اصبغ كيتے من كر: " ایک دن امبرالمومنین مارے پاس تشریعیت لائے اس طرح کرای کا اتھ آپ کے فرزندامام حن کے

انھیں تھا۔ امیرالموئین فرمارہے تھے کہ رسول نٹر مجھی ہم توگوں کے درمیان ایب دن اسی طرح نشریت لا کے اوران کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اور آب فرمارہے تھے کہ میرے بعد مہزین خلائق اوران سما مرمون گا میر انجھائی ہے۔ یہ میرے بعد ہمرسلم اور ہرمون گا امیرہے یہ ۔ یہ میرے بعد ہمرسلم اور اسی اکمال میں جناب صدوق سلسلہ اسادا مام رصنا ہے۔ اسی اکمال میں جناب صدوق سلسلہ اسادا مام رصنا ہے۔ وہ ایت کرتے ہیں کہ:

اسى اكمال ميں جناب صدوق بسلسلاا سنادا مام رصالت اور وهايفاً إرطامرن سيروايت كرنفي كدا. ٧ أنخفزت من في فرماياً: جرشخص به جاستا ہے كرمير دین برقائم رہے اور میرے بعد نجات کی کشتی ہے سوار ہوا وہ علی کی بیروی کرے وہ میرے وصی اورمیری است میں میرے حاتشین و خلیفر ہیں۔ میری زند کی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد مجھی یا اس اکمآل بیں جناب صدوق سبسلسلہ اسنادامام رصنا سے اوروه اینے ابارطام رین سے روابت کرتے ہیں : « انخفرت منے فرمایا: میں اور علی اس امت کے باب ہیں جس نے ہمیں بہجا نا اس نے خدا کو بہجا نا اورجن نے ہمیں زہیجا نا اس نے غدا کو نہ بہجا نا اور علی می کے فرزند امنت کے سبطین ہیں اور سرواران جوانان حبنت بين بيني حن وحبين اور

حین کے نو فرزند ہوں گے ان کی ا طاعت میری

اطاعت اوران کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ نواں فرزند قائم اورجهدي موكاي ای اکمآل میں امام حن عسکری سے مروی ایک حدیث جناب صدوق نے لکھی ہے۔ امام س عسکری نے اپنے آبارطا ہریجاً سے روایت کی ہے کہ: ر آنخضرت مے فرمایا: اے ابن مسعود! علی ابن ابی طالب میرے بعد تھارے الم ہیں اور تم میں میرے عانشين بن ي اس اكال ين بالداساد جناب سلان فرمات بن كه: « بین رسول کی فدمت میں بہنجا دیجھا کر حسین آب کے زانو پر بیٹے ہیں اور رسول ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور فرمائے جاتے ہیں، توسید وسرار ہے سیدوسردار کا بیٹا ہے توامام ہے امام کا بھالی ب امام کا بیا ہے اور اماموں کا باب ہے تو خدا کی حجت ہے خدا کی حجت کا فرزندہے اور خدا کی نو مجنوں کا باب ہے جوسب کے سب تیرے سلب سے ہوں گے۔ نواں فائم ہوگا 4 اسى اكمال بي جناب صدوق بسلسا اندا وجناب لمان سے روامیت کرنے ہیں الک طولانی حدمیث ہے جس کا مکرا یہ ہے ،کہ " أنخفرت من ابني بإرهُ حكر جناب سبّده سے فرما يا: س جناب صدوق نے اسی اکما آل میں ایک طولانی مدسیہ ا درج کی ہے جس میں ذکر ہے کہ :

" دوسوس زیاده جهابری وانصار عهد مطرت الله بین سبحد کے اندر جمع ہوئے ، علمی تذکرہ اور نقه کی این ہونے اللی بونے اللی بونے ملکی کر فخر و مبابات ہوئے لگی حفرت علی حفرت علی جب تھے ۔ لوگوں نے حفرت علی حب اللہ کچھے کیوں نہیں فرما تے تو آب نے ان کو رسول کا وہ ارت دیا و و لایا جس بیں اس کے فرایا تھا کہ علی میرے مزر بیں ، میرے وارث ہیں ، وحی ہیں اور میرے بعد میری است بیں میرے حا اسٹین ہیں اور میرے بعد میری است بیں میرے حا اسٹین ہیں اور میرے بعد

<u> ہرمومن کے ولی ہن توسارے مجع نے افزار کیا</u> کہ بے شکب رسول نے آب کے منعلق بر فرمایا تھا یا اى اكمال مين جناب صدوق في عبدالله بن حجفر ،امام تن امام سين عيدان رين عباس عربن ابي سلمه، اسامه بن زيد سلمان ، ابوذر ، اورمقداد مندرجه بألاحفرات مين سے بر بزرگ سے روامیت کی ہے۔ان ہیں سے ہر شخص کا بیان ہے، م مے رسول کو کہتے سُنا ؛ کہیں تمام مومنین میں ان سے بڑھ کرصاحب افتیار مہوں ، مجرمبرے مجال علی مومنین کے مالک ومختاریں ی اسی اکمال بیں جناب مدوق نے اصبے بن نبات سے روایت کی ہے انھوں نے ابن عباس سے ۔ ابن عباس کیتے ہی کہ: « یس نے رمول کو کہتے سے ناکہ: بیں اور علی اور حن وحین اورسین کے نو فرزند باک و یاکیز ہن " اک اکمال میں حباب صدوق نے غبا بیمن دلعی سے اکھوں ف ابن عباس سے دوابیت کی ہے کہ: " أتخفرت نے فرایا: میں نبیوں کا سردار ہوں اور علی تنام اوسيار كي سردار بين " اس اکمآل میں جناب صدوق نے امام حبعز صادق مساخوں فاینا ارطابرن سے روایت کی ہے کہ: " أكفرت نے فرایا ، خداوند عالم نے تمام انبیار کے درمیان مجمعتن کبااور مجھ کے علی کومنتن کیا۔

اورائفیں تمام اوصیار پرفنیاست عبثی اور علی سے تن و کو صیار پرفنیاست عبثی اور علی سے تن و و سیا صین کو نتی کو نتی کو نتی کا اور حبین سے خالیوں کی تخریب اور باطل و کا نتی کہ نتی کہ تاب کا دور رکھیں گے۔"

اس اکما آن میں جناب صدوی نے امیر المومنین سے روا کی ہے۔ امیرا لمومنین سے روا کی ہے۔ امیرا لمومنین سے روا کی ہے۔ امیرا لمومنین فرمانے ہیں کہ:

"حفرت سرور کائنات نے فرابا بمبرے بعد بار المام موں گے ان سب کے اوّل تم ہوا ہے علی اورسب سے اخرقائم بہ جن کے انفوں برخداو ندعالم مشرق و مخرب کو فتح کرے گا۔ (اکمال الدین واتمام النعمة باب ۲۲ مسفنے ۹ ۲۲ الا عدیثیں اوراس کے اوپر کی حدیثیں بذکور ہیں)

جناب صدون خدامالی بین اما مجعز صادق سے دوایت کی ہے۔ جن اب صدون خدامالی بین امام جعفر صادق سے دوایت کی ہے۔ جن انحوں ندا ہے آبار طاہری سے مرفوعًا بیان کیا کہ:
" انحفزت نے ارش د فر مایا : علی مجھ سے ہیں اور بین علی میری طبیعت سے پیدا ہوئے اور میری سند کے جس مئلہ میں امست کے درمسیان اور میری سند کے جس مئلہ میں امست کے درمسیان اختلاف پیدا ہوگا یہ علی ہی اس کی دھنا صت کریں گے بیمومنین کے امیر ہیں اور دوشن بیشانی والے مومنین کے تا کہ ہیں اور دی شاریس سے مہتر ہیں ا

اسى الى يين جناب صدوق امير المومنين سے مبلىلاسا دروابت

#### كرتے ہن كه:

" المخضرت في فراياعل مومنين كامير بي فداونوعالم في المخضرت في فراياعل مومنين كامير بي فداونوعالم في في المؤركيا اور ملائك كوكواه بنا يا اور ملى خدا كفليفه اور حبت بي اور مي على مسلالون كام بي "

اسی امالی میں جناب صدوق ابن عباس سے روایت کرتے ہوں کہ:

" انحفرت می نے فرایا: اسے علی تم امام السلمین اور امیلومنین اور روشن پنیانی والوں کے قائد ہو میرے بعد خداک حجبت ہوا ورتمام اولیار کے سید وسر دار ہو "

روا بہت کرتے ہے۔ امی امالی میں جناب صدوق آبن عباس سے دوا بہت کرتے ہیں کہ :

آنخفرت نے فرمایا: اے علی تم میری است پرمیر خلیفہ ہواور تم میرے لیے ایسے ہی ہوجیسے ارم کے لیے شیث ننھے ؟

اس المالی میں جناب صدوق خے سبلیہ اساد جناب ابی در موات ہیں :

سے دوایت کی ہے ۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں :

"اکیب دن ہم لوگ رسول کی فدمت ہیں مسجد میں بیٹے
خفے ، اکفرت نے فرایا ہمقارے پاس اسس دروازے
سے ایک شخص آئے گا وہی امبرا لموشین اورامام الملین
ہوگا۔ نا گاہ امبرالموشین علی ابن ابی طالب آئے

دکھانی دیے۔ رسول نے آگے بڑھ کراستقبال کیا۔ بھر آب ہم لوگوں کی طرف مڑے اورارشا د فرایا: سیبی میرے بعدتم لوگوں کے امام ہیں !! ر یہ مدیث اور اس کے اور کی جاروں مدیثیں علامرسد برنی نے اپنی امالی میں جناب صدوق سے نقل کی ہیں اور اس کے بعد کی تمام حدثیں غابته المرام باب۱۳ میں ندکور ہیں +) اسی امال میں جناب صدوق جا برمن عبدالنڈانفیاری سے روایت کرنتے ہیں کہ: والمخضرت في فرايا: على ابن الى طالب سب س بہلے اسکام لانے والے رب سے زیادہ علم رکھنے والے میں بیاں تک کہ آپ نے فرایا بیمی امام میں اور ميرے لعدخليفرا اس امالی میں بللاسناد آبن عباس سے روابت ہے کہ: " آتخفرن نے فرایا : اے گروہ مردم فداسے زیادہ گفتار میں مہزرکون موسکتا ہے۔ مخفارے پروردگار ف محص مرویا سے کریس متھارے بیے علی کو امام ، خلیفه اور وضی مقرر کر د ون ۱۰ بنیا مهانی اور است وزر بنادوں 4 اسی امالی بیں جناب صدوق نے لبلیا۔انیاد ابن عباس سے روابيت كى ہے وہ كتے ہن :

ا رسول الاسكمنرنشرهب مع كمي خطبارشاد فا

پھروہ خطبہ ذکر کیا اسی خطبہ میں ہے کہ میرے بیچا کے بیٹے علی میرے بھائی میرے وزیر میں اور میں میرے خلیفہ اور میری جانب سے تبلیغ کرنے والے میں " اسی امالی میں جناب صدوق نے سبلیا، اسادا میرالمومنین روایت کی ہے :

YD

۱۰ امیرالمونین فرماتے ہیں کہ ایک دن دسول نے خطیہ ارسٹ ادفرایا جس ہیں آپ نے فرمایا: اے لوگو خدا کا مہینہ (رمصنان) آرہ ہے "

مبیروہ پوری مدیث مذکور ہے جوآب نے ماہِ مبارک کی فضیلت میں فرمان ہے:

"امیرالمومین فرائے ہیں کہ میں نے دریا نت کیا : یا

رسول اللہ اس مہینہ ہیں بہتری اعمال کیا ہیں ؟ آپ

نے فرمایا: خلا کی جوام کی ہوئی چیزوں سے پرمیز بچر

آئے خرمایا: خلا کی جوام کے ۔ ہیں نے عرصٰ کی یارسول

اللہ آپ گریکیوں فرائے گئے ۔ آپ نے فرایا: ہیں

اس ظلم پر دور ہا ہوں جوتم پر اس مہینہ ہیں روار کھا

عامے گا۔ یہاں ک کہ فرایا، اے علی تم میرے وصیٰ
میرے فرزندوں کے باب، میری است میں میرے

فلیفہ ہو، میری زندگی میں بھی ۔ میرے مرنے کے

لید بھی ۔ مقارا مکم ونیا میرا مکم ونیا ہے اور محقارا

منے کرنا میرا منع کرنا ہے ؟

بن سے اسب صدوق نے ای امالی میں امیرالمومنین سے روابت کی ہے:

"امیرالمومنین فراتے ہیں کہ مخصرت نے فرایا کہ: اے
علی ! نم میرے بھائی ہواور میں متھا را بھائی ہوں ۔
میں نبوت کے لیے بسند کیا گیا ۔ تم امامت کے لیے
منتخب ہوئے ۔ میں صاحب سزبل ہوں تم صاحب
تاولی ہواور تم اس امت کے باب ہو۔ اے علی تم
میرے وصی ہو، میرے فلیقہ ہو، میرے وزیر ہو،
میرے وارث ہو، میرے بچوں کے باب ہوی

۔ ای امال میں جناب صروق سبلیدات و ابن عباسس سے دوایت کرتے ہیں کہ:

" آنخفرت نے ایک دن فرایا ،جب که آب سجد شا میں تشریب فراستے اورا صحاب آب کے گردا کہتے تھے ؛ اے علی ! تم میرے میا ای مواور میں متحارا مجائی ہوں ۔ تم میرے دمی ہو، میرے فلیفہ ہو۔ میرے بعد میری است کے امام ہو۔ خدا دوست رکھے اسے جو محقیں دوست رکھے ، دمشن رکھے ! سے جو محقیں دمشن رکھے !

اسی امالی میں جناب صدوق نے ایک طولانی عدمیث جنا بالملم سے روایت کی ہے جس میں انخفزت نے ام میمہ سے فرمایا اکر "اے ام سلم سنوا ورگواہ رہوکہ یہ علی ابن الی طالب میرے وصی ہیں ،میرے خلیفہ ہیں اور میرے کیے ہوتے وعدول کو پورا کرنے والے ہیں اور میرے حوث کو پورا کرنے والے ہیں اور میرے حوث کو شریب سے منافقین کو بھیگانے والے ہیں اور میں سے روایت ہے ای امالی میں بسید کہ اساد سلمان فارسی فرمانے ہیں کہ:

الم بین نے خودرسول کو کہتے سنا: اے گرہ تہا برین وانصار! کیا بیں متھاری رہبری اس ذات کی طن نہ کر دول کہ اگر تم اس کا دامن مفیوطی سے پکرٹے رہوتو کہی میرے بعد گراہ نہ ہو - لوگوں نے کہا فرور بیارسول اللہ ، فرمایا: یہ علی میرے بھائی ہیں۔ میرے وضی ہیں ، میرے وزیر ہیں میرے فلیقہ میں اور متھا رے امام ہیں۔ المذا جس طرح مجھ دوت مرکھتے ہوا تھیں بھی دوست رکھو اور جس طرح میری عرب نورت و کاریم کرتے ہوات کی بھی کر و۔ مجھ سے عرب و کریم این نے کہا ہے کہ میں یہ بات تم سے کہوں یہ کہوں یہ

رے۔ ای امال میں جناب صدوق نے نسبلداسنا و زبیر بن ارتم سے روابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ؛

" رسول نے فرمایا : کہ بین محقا ری رمبری استخف کی طرف نہ کروں کہ اگرتم اس کا مصنبوطی سے دائن کی طرف نہ کو نے اللہ مور فربایا انحفر کے کہ محقارے امام اور دلی علی ابن ابی طالب

ہیں۔ان کا بوجھ بطاؤان کی خبرخوائی کرو،ان کی نفیدتی

کرو۔ جبرئیل نے مجھے اس بات کے کہنے کا حکم دیا ہے "

اس اس الی ایس جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت

گی ہے جس ہیں ہے کہ:
"آنحفز نت شے فرمایا: اے علی جم میری است کے
امام ہو اور میرے لبدامیت برمیرے خلیفہ ہو "
اس امالی ہیں جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت کی

" آخفرت نے فرایا: کہ خدا وند عالم نے مجھیر وحی فرائی
کہ وہ میری است سے ایک شخص کو میرا مجھائی، میرا
وارث خلیفہ اور وصی نبانے والا ہے ۔ میں نے درگا و
الہی میں سوال کیا، پرور دگار وہ کون ہے ؟ توخدا نے
مجھیر وحی فرائی کہ وہ متھاری امست کا امام اور میری
حجست ہے ۔ اس بر میں نے عوض کیا: الہی وہ کون
ہے ؟ ارمشاد ہوا: وہ ، وہ ہے جے میں بھی دون
رکھتا ہوں اور وہ بھی مجھے دوست رکھتا ہے میہاں تک
کہ آہب نے سلائہ بیان میں فرایا : کہ وہ علی ابن ابی
طالب ہیں "

س اسی امالی میں جناب مدوق نے امام جعفر صادق کسے اور اکھوں نے است کی ہے کہ:

منے ابینے آبار طاہرین سے روابیت کی ہے کہ:

"اسخفرت نے فرمایا: جب مجھے سٹب معراج اسمان

پرنے مبایا گیا تو خداوند عالم نے مجھ سے علی کے متعلق عہد حوال الم تعلق عہد وہ امام المتعین ، قائرِ عوالمجلین ، بیسوب المومنین ہیں ۔ المومنین ہیں ہیں ۔ المومنین ہیں ۔ المو

رسی امالی میں جناب صدوق نے بسلساد اسنا دامام رصناً سے انھوں نے اپنے آبار طاہرین سے روایت کی ہے کہ: « انخصرت نے فرایا: علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں ۔ فدا ہلاک کرے گا اسے جوعلی سے جنگ کرے

علیٰ میرے بعد خلائق کے امام ہیں ۔ جناب شنخ الطالفہ ابو حجفر محدین صن طوسی نے اپنی امالی میں

بسلسار اسناد جناب عمار يأسرس روايت كي جعجناب

عار فرانے ہیں کہ:

ا درول کے امبرالمونین سے ارشاد فرایا کہ خدا سے مخصی انہا کہ خدا ہے مخصی انہا کہ خدا ہے مخصی انہا کے مخصی انہا کے مخصی کے مختی انہا کے مختی کا مختل کا مختی کا

بناب بیخ نے اپنی اس امالی بی بسللهٔ اسادامیرالونین سے روایت کی ہے:

ا مرالمومنین نے ایک دن منبر کوفر پرخطیس ارشاد فرایا:
اے توگو اجھے رمول سے دس خصوصیات ایسی مامل
مویس جوروئے زبین کی تمام چیزوں سے زیا دہ
مجھے محبوب ہیں مجھ سے آنخطرت ان میرے مجانی ہو۔ اور

بروز قیامت تمام خلائق سے زیادہ مجھ سے فریب ہوگے اورجنست میں بخفار کی قیام گاہ میری قیام گاہ کے سامنے ہوگی۔ تم میرے وارت ہو ، تم ہی میرے بعد میرے کیے ہوئے وعدول کو لورا کرنے والے ہواور میرے گروالوں کے وصی ہو اورمیری عدم موجود گی میں میرے المبین کے تم ہی محافظ ہوا ورتم ہی میرے ولی ہو۔ اور میرا و لی خدا کا و لی ہے اور تنفارایمنُ میرادشن ہے اور میا رشن خدا کا رسمن ہے ، جناب صدوق نے کتاب نصوص علی الائمۃ می*ں ب*لسلہ<sup>ر</sup> اسنادا مام صن بن علی سے روابیت کی ہے: "امام من فرمات بين : كريس نے رسول كوامير المومنين على ابن اب طالب سے كہتے منا : تم ميرے علوم كے وارث ہو، میری حکمنول کے معدن ہو، میرے بعد امام ہو " جناب صدوق سے کتاب نفوص میں سیسلدا سادعمان بن حسين سے روايت كى ہے ۔ وہ كمنے ہيں كه: " بس نے رمول کوامیرالمومنین سے کہتے سنا: تم ہی امام مو اورميرے بعد مليقه موا ای کتاب نفوص بین سب لمیاد اسناد امیرا لمومنین سے ایک مدیث مذکورے کہ:

" أنخفزت نے فرمایا : اے علیٰ تم میرے اہلبت کے

مرنے والول کے وصی اور میری است کے زندہ افراد بر خلیقہ ہو '' اس کتاب نہ میں میں بسیسلار امناد اوا دھیون میں سے

اس کتاب نفوس بین بسلیهٔ اسنادامام حین سے ایک حدیث مروی ہے۔ امام ظلام فرائے ہیں کہ:
"خداوندعالم نے جب یہ آبیت نازل فرائی کربعض
اولی الارحام بعض سے زیادہ حقدار ہیں " بیں نے رسول سے اس کی تاویل کے متعلق بوجھا' آنخفزت نے مرحاوی تو تعمارے بدر برزگوار کھے سے زیادہ مرحاوی تو تعمارے بدر برزگوار کھے سے زیادہ خصوصیت و قرابت رکھتے ہیں۔ اور میری مگرکے زیادہ حقوصیت و قرابت رکھتے ہیں۔ اور میری مگرکے زیادہ حقول و منیا سے اکھیں تو تمارے میں اور جب حن بھی مرحائی میں اور جب حن بھی دنیا سے اکھیں تو تماس عہدہ کے مراوار ہیں اور جب حن بھی دنیا سے اکھیں تو تماس منعب کے مراوار ہو۔"

یہ اتن مدیثیں ہیں اس مختررسالہ میں درج کررہاں ہوں۔ یہ اتنے نصوص سے الیں سنبن دکھتے ہیں جیسے ایک بچول کو باغ سے بالک قطرے کو بجر بھی اگرالفا ف بالک قطرے کو بجر بے بایاں سے نسبت ہوتی ہے۔ بچر بھی اگرالفا ف

سے کام لیاجائے تولیمن خرشیں ہی کفائٹ کرتی <sup>ایے</sup> منڈی

اے ہم نے چالین کی تعداد میں اسس بیے صرفیس میان کی ہیں کہ ہماری کمتنب ا حادیث میل المونین علی بن ابی طالب اعبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن سعود ، عبداللہ بن عمر ، ابوسعید ضدری ابوددوا ابو ہرمی ، انس بن مالک، معاذبن جبل وغیرہ بزرگوں میں سے ہر سرشحص سے (بانی انگلے صفر ہر) 

## مكتوب مبرس

شنیعول کی مذیب مجین بنهی اگریه مثیر صحیح بین تو المسنت کیمول بهیں ان کی وایت کی، مزید نفوص ذکر فرایش یا نفوص جو آب نے ذکر سند مائے یہ حفز است المسنت کے بیمال ثابت نہیں - لباذا ان برجیت بھی نہیں ہوسکتے ۔ اگر حفز است المهنت کے بیمال یہ نفوص ثابت ہیں تواکھوں نے کیوں نہیں ذکر کیا ۔

اہذا وی اگلاسسلدا ہب ماری رکھیے تینی اس موصوع پرحفزات اہلسنٹ کے بہاں جواحا دیث موجو دہیں ایفیں بیان فرمانیے ۔ دس

### جواب مكتوب

ہم نے ان نصوص کواکس لیے بیان کیا کہ آب مجی وافقت ہوجائیں اور آپ نے نوخود ہی خواہش ظاہر کی تھی۔

۔۔ بیت اور ان میں میں میں میں کانی ہیں جنوبیں ہم نے گرشتہ اوران میں خود آپ کی صحاح سے بیان کیا ہے ۔

ره گیا یہ کدان نصوص کواہل سنت نے کیوں نہیں ذرکیا نواسے آپ
کیا پوچھتے ہیں۔ یہ نوآل محرکے سے پر خاس اوران کی طون سے دل ہیں کینہ رکھنے
والے دوراول کے ارباب نشلط واقتذار کی برائی عا دست ہے جنھوں نے
فضائل البیب پر پر دہ ڈالنے اوران کے لؤر کو بجھانے کے بیے کوئی کوشش
اکھا نہ رکھی۔ سلطنت کے خزائے لٹا دیے ، اپنی نوانا ئیاں مرت کر دیں اور
ہر ہر شخص کو لا بی دے کر ، ڈرادھ کھا کر آما دہ کیا کہ اہل بہت کے مناقب و
فضائل مخصوص کو چھیائے ، جھٹلائے ۔ اس مفصد کے لیے در ہم و وینارسے
نفائل مخصوص کو چھیائے ، جھٹلائے ۔ اس مفصد کے لیے در ہم و وینارسے
کام بیاگیا۔ بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے گئے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا۔
اور جوان ترکیبوں سے قابو ہیں نہیں آیا اسے کو ڈوں الواروں سے زیر

یہ فرعون خصلت ، نمرود مرسمت افراد فضائل المبسبت کی تکذیب کرنے والوں کو نو فرمبت بخشتے ، مفرب بارگاہ بناتے اور تقدیق کرنے والوں کو گھرسے بے گھر کرنے ، حلاولمن کرنے ،ان کے مال واسباب کو لوط یلنے یا تتل کر دینے۔ م ہے ہے بیحفیق*ت محفیٰ نہ*و گی کہا مامن و خلانت کےمنغلن *لضوص* ارشادات بینیم ابسی چیز تمقی حس سے غاصب و ظالم سلاطین بے مدخیطرہ محس كرنے تھے. ہروَنت اتفین خدستەرىتاتقا كەبە حدثيان كہیں ہاراتختە نەألىك دیں۔ بنیادسلطنت نہ ڈھا دیں لہٰذان صریجی نصوص داحادیث کا ان سلاطین جور اوران کے ہوا خواہوں سے بح رہنا اور متند داستاد وط ق مختلف سے مم كك بيني ما نا راسسني وسيائي كا ايك كرشمها درحن دصراقت كابهت برا معجزه ہے کبونکہ اس دفنت کی حالت برتھنی کہ جولوگ حقوق المبیت کوغصب کیے بیٹیٹے نفے ادران کے مدارج و مرانب کو جھینے ہوئے تنفے حس پر خداوندِ عالم نان المبيت عليهم السلام كو فائز كيا تقاء ان كا وتيره يه تقا كه محبت المبيت كاجس برالزام فائم برومانا اسے در دناك ويزرين عذاب بين منبلا كرية ،اس كى ڈاڑھى مونڈ دينے اور با زاروں ميں تشہركرتے تھے ، اے فلیل وخوار کرتے اور جملہ حقوق سے محردم کر دینتے بیاں تک کماس کے بے حکام کی عدالت کا دروازہ تھی نبد ہو جا تا اور ساج ہیں رسا ٹی بھی نا ممکن ہوا آ اگر کو ٹی شخص اچھا ل کے ساتھ علیٰ کا ذکر کرتا تو حکومت اس سے بری الذمّہ ہوجانی۔ آنتیں اسس بر لوٹ برٹیش۔ اس کا مال آبیں میں بانٹ لیا جا آ اوراس کی گر دن مار وی حانی ۔ نه معلوم کتنی زباین انھوں نے گدلوں سے کھینے لیں محص اس جرم بیں کہ الحول نے فطنائل علی بیان کیئے کننی استحایا تع

اے ملاحظ سندمائیے شرح نہج البلاغہ حلد س صفحہ ۱۵ علامہ ابن الی الحدید معتز لی نے ایک مخترست نذکرہ ان مظالم کا کیا ہے جو دوراموی وعباسسی بیں اہلِ بہت ویعیان البسبت پر دوا رکھے مباتے تخفے۔

كردين است تصورين كمعلى كواحترام كي نظرون سے ديجها ،كنتے إتھ كاشے والے اس بإداش بين كرعلى كى كى فغيلىت ومنقبت كى طرمت اشاره كبا - كنت بركسية كے اس خطاير كه وه على كى طافت على اتقے على اكے دوستوں كے زجانے تكتنے كم ملاطك كئے ان كے بائے اور كھينيال لوسك لى كئيں اور درختوں برانھيں سولی بھی دے دی گئی باان کو گھرے بے گھر کرے نکال باہرکیا گیا۔ اسلوم طرنقول سے ایزا پہنچائی گئی۔ اس وقت حالمین مدیث و حافظین آثار کی ایک بہت طری جماعت ایسی تقی جوخدا کو حیوط کران حابر با د شاہوں اور ان کے افسروں کی بیتش کرتے تقے۔ ان کی خوشا مدا ور میابلوسی میں کسی بات سے در بغ نہ کرنے تھے ۔ حدیثول میں اسے پیرکر دنیا بعبارت ک<u>ھے سے کھ</u> کر دنیا ۔ضعیف کو قوی اور قوی کوشیف كر كے بیش كرنے بن الحين كوئى باكب ہى ند تھا جيسے ہم آجكل اپنے زمانے میں مکومت کے بیٹھوا ور تنخاہ دار علمار اور قامنیوں کو دیکھنے ہیں کہ حکام کو رامنی کرنے کے لیے کننی انتھاک کوسٹسٹیں کرنے ہیں ان کی حکومت ملیے عادل ہو یا جابر احکام ان کے صبح ہوں یا غلط مگر سرمعالم میں ان کی تائید ہی کریں گے۔ ماکم کو جب بھی اپنے مکم کی موافقت میں یا مکومت کے مخالفت افراد کا قلع فمع کرنے کے لیے فتوی کی صرورست ہونی ہے ، بیعلمار فوراً ایسے فتوے صادر کر دینے ہیں جوان حکام کی خواہٹ کے عین مطابق اوران کی سیاسی اغراض کے لیے مفید و عزوری ہوئے ہیں۔ جا ہے ا ن کے فتوے مندان و مدریث کے مخالفت ہی کبول نہ ہوں ۔ان کے فنوے کی وجہ سے اجماع اتست، شکست ورخیت ہی کیوں نہ موجائے ۔ اجماع کی صریحی مخالفنت بی کیول نهوتی مولیکن انصین کوئی بروا هنهین موتی مانهسین تو

غرض ہونی ہے منصب وعہدہ کی ۔ ڈرنے ہیں کہ کہیں حکام ناراص ہو کر معرول نہ کر دیں یا بہ لا بچ ہوتا ہے کہ خوسٹ ہو کر سہیں منصب عطا کر دس گے ۔

آج کل کے علمارا وراسس زمانے کے علما رمیں زمین واسمان کا فرق ہے۔ آج کل کے علمار حکومت کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے لیکن اس زمانہ کے علمار کی حالت جدا گائے تھی بسلاطین خوران کے محتاج ہو ا کرنے تھے کیونکہ اس و فنت کے سلاطین علمار کو آلا کاربناکر گویا خدا و رسول سے جنگ کرنے تھے ۔

ای وجہ سے بیملارسلاطین اوران کے اعلیٰ عہد بداروں کے نزدیک بڑی قدر ومزولت رکھتے تھے اور ہر فرمائٹ ان کی پوری کی جاتی تھی حب کے نیٹے میں بیخو وشا ہا نہ جاہ و مبلال اور دولت وامارت کے مالک ہونے ان کی بیر مالت تھی کہ وہ صبح حد شہیں جس میں علی یا اہل بربیت کی کو فیشات مذکور ہونی ان بین تعصیب سے کام لیتے ۔ بڑی تھی سے ان کی تر دید کرتے میں ان بین تعصیب سے کام لیتے ۔ بڑی تھی سے ان کی تر دید کرتے بائی اعتبار سے گرانے میں بوری طافت سے کام لیتے ۔ اس مدسیت کے راویوں بیا بیا عتبار سے گرانے میں بوری طافت سے کام لیتے ۔ اس مدسیت کے راویوں کو رافقی قرار دیتے (اور رافقی ہونا ان کے نز دیک برتزین جرم تھا)
یہ ان کا طرز عمل ان تمام اعادیث کے متعلق تھا جو حصر ت علی ا

کی مشان میں وار دَمهوئی ہیں یخصوصاً وہ حدثثیں جن سے شیعیا نَ علی علی م تسک کرنے ان حدیثوں سے تواور بھی کد بھی الخیس ۔ ان علمار کے کو متاز و بااثر اسندا دیر قریر و سرمثر ہیں ہوتے وان ک

ان علمار کے کچے متاز و بااٹر اسٹ را دہر قریہ و ہرستہر ہیں ہوتے جوان کا پراپیکٹٹ ڈاکیا کرتے ۔ کچے دسٹ دار طلبا ہوتے جوان کے فتاوے ان کے اقوال واکرار کی ترویج کرتے ۔ کچے ریا کارعابد وزاہد ہونے کچے رؤسائے قوم شیوخ قبائل ہوتے جب
یہ استخاص ان سیجے احادیث کی رد میں ان علمار کے اقوال سننے توانخیس کو حجت
بنا لیننے اورعوام جابل ببلک میں خوب ان اقوال کی ترویج کرنے اور سرشہر میں
اس کی اشاعب کرتے اور اصول دین میں سے ایک اصل بنا دیتے۔

ای زمانداوراسی مقام بر کچیا اینے علمائے اعادیث بھی تفیق حنبھوں نے خوب وہراس سے مجور ہوکر وہ حدثیب ہی بیان کرنا مجبوط دیں جوامیرالمومنین اور اہل بیت کے دھنا کل میں بائی ماتی تضین ۔ ان غریبوں کی حالت بریخی کہ حب ان سے پوچیا مبانا تھا کہ یہ لوگ جوعلی واہل بریٹ کی شان میں وار دیجے حدث کی رد کر رہے ہیں آب کا کیا خیال ہے ان کے متعلق ۔ ان اعادیث کے متعلق آن اعادیث کے متعلق آب کی کیا رائے ہے ؟ تو وہ ڈرنے تف کہ اگر صبح باست کہ دیتے ہیں تو آب کی کیا رائے ہے ؟ تو وہ ڈرنے تف کہ اگر صبح باست کہ دیتے ہیں تو میں دیکھنے کہ معارض اقوال بیان کر دیے مبا میس ۔ اس ڈرسے کہ کہ ہیں برمرکاری علی دریے ایزارسانی زموم بیش ۔

سلاطین اوران کے جمد براروں نے حکم دے رکھا تھا کہ امیرالمومنین ہر لعنت کریں ۔ اس بارے ہیں برطی تن سے کام لیتے ۔ علی کی برائی اور مندست کرنے کے لیے ہرممکن ذریعہ سے لوگوں کو آبادہ کرنے ۔ مال و دولت دے کر طرح طرح کے وعدے کرکے ، ڈرا دھ کاکر اور ان سب سے بھی قابو نہاتے تو فری کشی کر کے اپنے کہ وبات میں امیرالمومنین کی ایسی تھو کرئی کرنے جے بیڑھ کر سرخص نفرسے وہ براری کرنے گئے ۔

محلبوں میں اُمیرالمونین کے متعلق الیی باتیں میان کرنے کہ کاؤں کو ان کے تذکرے سے اذبیت ہونے تھے۔ منبروں پرلعنت بھیجنا ،عیدین اور جعہ کے سنن وستباب میں سے قرار دے لیا تھا۔

اگر بیحقیقت ندمونی که ہے

نور خدا ہے کھُز کی حرکت بہ خندہ زن بھونکوں سے بہ چراغ کجمایا نہ جائے گا

خداکا نور نہ تجبتا ہے اور نہ اولبار خدا کے فضائل محفی رہتے ہیں۔ تو امیرالمومنین کی فلافت وا مامت اور فضائل کے متعلق کوئی صبح وصریح عرب ہم کہ کہ سیخین ہی نہیں نہ بطریق اہل سنت نہ بطریق سٹیعہ ۔ اہل سنت معلل کا ہم کہ کہ سیخین ہی نہیں نہ بطریق اہل سنت نہ بطریق سٹیعہ ۔ اہل سنت معلل کا ہم کوا یہی حدیث بیان کرنے لگے جوان کی ساخت عمارت ہی کو متزلزل کر دے اور شبعہ گلے برجھری اور دمنوں بر قفل لگے ہونے کی وجہ سے بیان کرنے ہی سے مجبور ستھے ۔

مگر برخوائی کرشمہ ہے ، حقاییت وصدافت کا معجر ، ہے ۔ یا وجو دیکہ وشمنوں نے مفنائل کو جیبیا نے اور مٹانے ہیں کوئی دفنیقہ اسٹھا نہ رکھا مگر حتی کا بول بالا ہو کے رہا ۔ مجھے تو قتم مجدا جیرت ہے کہ خلاق عالم نے مبدرہ خاص ا بیتے رسول کا کے بھائی علی بن ابی طالب کو کیا فضیلت بخشی تھی کہ لاکھوں پر دوں ہیں ہے بھی جس کی روشنی بچوط کر دہی گہری ناریجیوں ہیں بھی جس کا اجالا ہو کے را۔ امیرالموثین کی خلافت وامامت کے متعاق جو قطعی دلیلیں آ ب نے مماعت فرمایش ۔ مرد بد براس آ ب صاحب وراشت ہی کو سے لیجھے جو بجا ہے مماعت فرمایش ۔ مرد بد براس آ ب صاحب وراشت ہی کو سے لیجھے جو بجا ہے خود بہت برطی دلیل ہے۔

ۺ

# مكتوب مابرس

مرسیت ورانت کو بطب رین اہلِ سنّت تخریر بسن رمائے؟ میں

جواب مكنوب

على وارث بيني شركي لتدعليه الدوتم

کوئی شبه به به کفرت خصرت خدم در مای کواین علم ده که در کاای طرح وارث بنایا جس طرح دیگرانبیار کوام نے اپنے او مسیا کو بنایا ۔ چنا کچی خود اسے مارشا دات ہیں:

«أن اسدينة العلم وعلي بابها ، فنمن أراد العلم فلياك الباب »

" بین شهر علم مول اور علی اس کا در وازه جو علم کا طلبگار مهو وه در وازے سے آئے اس

«أنا دارالحكمة وعلىبابها ،

« میں حکست کا گفر ہوں اور علی اسس کا دروازہ یا

"عسلي ساب عسلمي و مبين مسن سعدي بالأمني

ما ارسلت به ، حبه إيمان وبعضنه نفاق "

"على ميرے علم كا در وازه بي اور بين جن جيزوں كو كر مبعوث ہوا،ميرے بيد ميرى است سے ان جيزوں كو

علیٰ ہی بیان کرنے والے ہیں ،ان کی محبت ایمان اوران کی دشنی نفاق ہے یہ

زید بن آبی او فیا کی مدسیث میں مینے:

" وأنت أخي و وارفي ، قال ؛ وما أرث منك ؟ قال : ما ورث الانبياء من قبلي "

" يغير في امرالمومنين سے فرمایا: نم میرے تحالی ہو، تحین

د و مدیث کونیزاس کے بعد کی دو مدیثوں کوئم م ۲۲ میں درج کر علیے ہیں۔ نیز صفح ۲۸۲ کی مدسیث مخبر و ، ،، ، ۱۱ مجی کمحوظ رہے اور وال جو ہم نے حاشیہ کمعا ہے اس کا مجی خیال رہے۔

الم اس مدست كام ١٩ يد ذكر كر ملك ميد

میرے وارث ہو۔ امیرالمومنین نے بوجھا: بیں آپ کی کس چیز کا وارث ہوں؟ فرمایا: مجھ سے بیٹیز کے انبیار نے اپنے اوصیار کو جن چیزوں کا وارث نبایا انھیں چیزوں کے تم بھی وارث ہوگے یہ

بریده کی صریت میں صاحت صاحت تصریح ہے کہ وارث سینیم علیٰ ہی

دعوت عنیرہ کے موقع پرجو کچھ دسول سنے فرمایا تھا اسی پریخور کیھیے وہی آپ کیسٹ تی ہے لیے کا فی ہو گا اسی وجہ سے معزست علی دسول کی زندگی میں فرمایا کرتے تتھے کہ :

" فتم بخدا میں رسول کا مجائی ہوں ،ان کا ولیمبر ہوں ،ان کے چہا کا بیٹا ہوں ،ان کے علم کا وارث ہوں للبذا مجے سے زیاد حقدار کون ہوسکتا ہے ہے ،

ایک مرتبہ امیرالمومنین سے پوچھاگیا کہ چیا کے رہنتے ہوئے آہی۔ رسول کے واریث کیو کر ہو گئے ؟ آیب نے فرمایا کہ:

" آنخصرت نے کل اولادعبدالمطلب کو جمع کیا جوگروہ کی حیثیت رکھتے شخصہ منظمی کے سب برخور ورگرنوسٹس تھے انحضر کے سے ان کی دعوت کی سب فی سب کے کھانے سے ان کی دعوت کی سب

لے اس کو م ۲۲ میں ماحظ فرما کیے۔

سے یہ کاربعبید انھیں الفاظ میں امرالمونین سے ابت ہے جبے امام ماکم نے منذرک ہے ہوتا میرے اسادے فرکھیا ہے اور بخاری ولم دونوں کے معیار رہے سیسے قرار دیا ہے ۔ علامہ ذہبی نے بھی کھنیوں متدرک میں اس کی محت کا اعترات کیا ہے ۔

نے کھایا اور مبیث بھر کر کھایا اور کھانا اس طرح بے رہا جبطح تھا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے کچھے چھیوا ہی تہیں ۔ آنحصرت<sup>ا</sup> نے کھا نے سے فراعنت کے بعدارشا د فرمایا: "اے مستدر ندان عبدالمطلب! مين خَاصُ كرنمنهارى طربُ اورعام طوربرلوگول يرمبعوث موالهول للذاتم بين كون أسس سنرط كرميرى مبعبت كرتاب كدوه ميرا بهائي مو ، ميراسا عنى مو ، ميرا وارث يفيا ر رول کے اس ارث و کے بعد کو کی تھی نہ کھر طا ہوا ۔ ہیں البننہ کھر ط ہوگیا اگر حیرسب میں حصول اتھا۔ رسول نے مجھ سے کہا: تم مبلی جاؤ ، مجریتن مرتبراب نے ای مطلب کا اعادہ فرایا اورسر مرتب میں کھرا ہونا رہا اوراب سٹھایا کیے۔ تنیسری مرتبہ جب کوئی ندکھڑا ہوا تورسول ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ برمارا ای وم سعيس افي جيا كے بيا (حفرت رسول فدا) كا وارث وا اور حجا واریث نه ہونیے "

امام ماکم نے مستدرک ج ۳ صفر ۱۳۵ پر ایک روایت درج کی ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اسے نقل کیا ہے اور دولؤ سی تصول کو صحدت کا قطع ولقین ہے۔ اس مدیث میں ہے کہ فتم بن عباس سے کسی

الدید مدریث ثابت و شهور سبد. منیا مقدی نے ممثارہ میں ابن جربر نے تہذیب الا ثار ہیں درج کیا کیا ہے کنز العال جلد 4 مشائع پر مجی موجود سبے۔ الم لنا کی نے خصا نفی صال پر درج کیا ہے۔ ابن ابی الحدید سے اپنی مشرح جلد ۳ مصف کیا ہے۔ مدان درجی اسس کو نقل کیا ہے۔ مدان درجہ میں ایک مدان کا مصف اپر ملتے علیتے لفظول میں یہ مدمیث موجود ہے۔

نے پوھیا:

" آب لوگوں کے رہتے ہوئے علی دسول کے وارث کیسے بن گئے!"

قتم نے جواب دیا:

" اس لیے کہ وہ ہم ہیں سب سے پہلے اسلام لائے اورسب سے پہلے اسلام لائے اورسب سے سے اسلام لائے اورسب سے بیادہ رسول سے وابستہ و بیوسندر سے "

میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ بی حاضے بیں کہ رسول کے وارث علی ہی ہیں یعباس یا دیگر بنی ہاستھ رسول سے وارسٹ نہیں ، یہ بات اتنی اشکارا مقی کواسے بطورمسلات ذکرکیا کرتے لین ان توگوں کواس کاسبب معلوم منہیں تھا کہ جاکے ہوتے ہوئے علی جوچا زار بھائی تھے وہ کیونکر وارثِ رسول الموسك أى وج سے ان لوگوں نے تمبی خود حصر مت علی سے اسس كی ومناحت میاہی کہی فٹم سے پوھیا اور ان دو نوں بزرگواروں نے ہو جواب دياوه آب سُ يكي ميجواب ال اوكول كي عقل وفنم كو ديكيت موت بهت، مناسب جواب ہے اور ان کوسمجھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ میں جواب دیا ماسکتا ہے ورز واقتی وحقیقی جواب تویہ ہے کہ خداو ندعا لم نے روئے زمین کے باضدوں پراکب نظر ڈال کر محرمططفے کو منتخب کیا ا ورا تھنیں خاتم النبتيائي بنايا - بجرد ومرى مرنبه زمين پر ليگاه كي اور حصر ست علي كو منحنب کیا اوراپنے رسول پر وحی فرمائی که علی کوابنا وارث اور وحی قرر کر دیں۔

لے ابن الی سشیب ہے بھی اسس کی روا بیت کی ہے کسترالعال ج ۲ صبی پریمی توج و ہے۔

امام حاکم ستدرک ج ۳ صفح ۱۲۵ برقتم والی اس مدسیت کوجے ابھی ابھی آب نے منا بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

المليل بن استحاق فرمات بي كه:

" اس اتفاق واجماع کی وجہ سے ظاہر ہوا کہ علی رسول کے علم کے اس کے علم کے واریث نہیں ہوا "

میں کہنا ہوں کہ وراشت امیرالمومنین کے منعلق متوانز عدشیں موجو و ہیں مخصوصًا بطرین المبیت توسمبت ہی زیا دہ ۔ اگرانصاف سے کام بیا عامے توصفرت علی کاوصی رسول ہونا ہی اس مسئلہ میں قطعی نبصلہ کن ہے ۔ دونی

سن

## مكتوب ما بر٣٧

بحبث ومتيت

ہم المسنت کومعلوم نہیں کہ رسول نے امیرالمومنین کوکب وصی نبایا نہ اس کے متعلق ارشادات و نفر کیا ہے ۔ کے متعلق ارشادات و نفر کیا ہے ہے مہر بابی ہوگی اس کی وضاحت فرائیے۔ مسک

جواسب مكتوسب

امیر کروندی کے وکی بغیر ہونے کے متعلن بیغیر سل مالیہ الدرسلم کے ارشادات

امیرالمومنین کے وصی مبنیم ہونے کے متعلق اہل بریت طام برن اسے صریحی

اورمتوائز تفوص موجود ہیں ۔ اگراہل بریت سے قطع نظر کرکے بطرینی اِغیار آپ نفس پنیم کے متلاستی ہیں تو مکتوب نسب د ۱۰ پر ایک نظر کھر کرلیں جس بیں رسول کی حدیث ہیں نے ذکر کی ہے کہ استحفرت نے نے امیرالمومنین کی گردن پر انفر رکھ کرارسٹ و فرمایا کہ:

"هدذا أُخي و وصيبي، وخليفتي نبيكم، فاسمعوا لسه وأطبعوا "

" یہ میرے مجالی ہیں ، میرے وصی ہیں اور تم میں میرے خلیفہ ہیں ، ان کا حکم نوا وران کی اطاعت کر د !! اور محد بن حمید رازی سے ، سسلمہ ابرش سے ، انھوں نے ابن ابی اسحان سے انھوں نے مثر کہب سے انھوں نے ابو رہیجہ ابا دی سے انھوں نے بریدہ سے اور بریدہ نے رسول انڈ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آنخصرت نے فرما با :

«لكل نبي وصي ووارث ، وإن وصيبي ووار في على بن ابي طالب ؛

" ہربی کا وصی اور وارث ہوناہے اور میرے وصی و وارث علی بن ابی طالب بہت ؟

ے اس حدیث کوامام ذہبی نے میران الاعتدال ہیں سلسلۂ مالات سر کیب ذکر کیا ہے اور سر کیب کو حیٹلایا ہے۔ چنا بجہ فرائے ہیں کہ سر کیب نے اس کوکسی سے نہیں گنا۔ محدین جمید رازی کے متعلن کہا ہے کہ وہ معتر نہیں ۔ علامہ ذہبی کا جواب یہ ہے کہ امام احدین صنبل الم م بنوی ، امام طبری اور نن جرح و لقدیل کے امام ابن سین دینے و نے (باتی انگلے صفح بہ) اورطران نے مجم کبیر بی سباسلهٔ اسناد جناب سلمان فاری سے وابیت کی ہے ۔ سلمان کہتے ہیں کہ: کی ہے ۔ سلمان کہتے ہیں کہ: «ارشاد فرمایا بیغیر شرنے کہ:

ان وصيبي و موضع سري، وحنيرمن أترك بعدي، ينجز عدتي، ويقضي دسيني علي ابن ابي طالبً ؛

"میرے وصیاورمیرے رازوں کی مگر اور بہترین وہ سن جے میں اپنے بعد چیوڑ جانے والا ہوں جو میرے کیے ہوئے وعدو کو پورا کرے گا علی بن الی طالب بیٹ "

یہ مدریث نفس مربح ہے کہ حفرت علی وصی رسول متھ اور نفر بے ہے کہ آب بعدرسول انفل فلائق تھے ، بخورسے دیکھا جائے تواس مدریث سے آب کی فلافٹ واما مست بھی ثابت ہوتی ہے ۔

الدننيم نے صلية الاوليارين انس سے رواميت كى ہے كه: "المخصرت نے ارشاد فرما يا:

" يا أُسُ ادّل من يدخن عليك هذاالباب إمام المتقين ، وسيدالمسلمين ، ويعسوب السدين ، وخاتم الوهييين ، وقائد الغرالمحلين قال ائن : فجاء على فقام الميه رسول الله مستبشراً واعتنقه وقال له : أنت تؤدي عدي ، وتسمعهم صوتي ، وتبين لهم ما احتلفوا فيه من بعدى "

اے اس بہلا وہ شخص جواس دروازے سے بخفا رہے ہاں آئے گا وہ امام المقین ،سیدالمسلین ، بیسوب الدین ، خاتم الوصیین ، قا مُدالغرالح الدین ہوگا ۔ اس کہتے ہیں کہ ناگاہ حفرت علیٰ تشریعیت لائے ۔ رسول الخیس دیکھتے ہوئے مشاش بشاش بھا تشریعیت لائے ۔ رسول الخیس دیکھتے ہوئے مشاش بشاش میری مورک ان کی طون براھے اور کھے سے دیگا یا اور فرمایا : تم میری وائے جانب سے حقوق اوا کروگے ، تم میری اواز لوگول کوسنا دیگے ، اور میرے بعد حب لوگوں میں اختلاف بیدا ہوگا نوحق وائے اور میرے بعد حب لوگوں میں اختلاف بیدا ہوگا نوحق وائے کے مورکے گئے کے مورکے گئے کے دور کے گئے کیا کہ کو کے گئے کہ کے دور کے گئے کی کو کے دور کے گئے کے دور کے گئے کے دور کے گئے کے دور کے گئے کہ کی کا دور کے گئے کے دور کے گئے کے دور کی کی کے دور کے گئے کی کے دور کے گئے کے دور کی کے دور کی کے دور کے گئے کی کے دور کی کے دور کی کے دور کے گئے کے دور کیا کے دور کی کے دور کی کے دور کے کئے کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے کئے کے دور کے دور کی کی کئے کی کے دور کی کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کی کر کی کے دور کے دور

طبران نے معم کبیریں سبسلهٔ استفادا بوابوسب انصاری سے دوامیت کی ہے کہ انخفارت نے اپنی بارہ مگر حبنا بسیدہ سے فرمایا:

ك شرع بنيج البلاغة علد دوم موال - مم صغى ١٤٦ بريمي ذكر كرميك مي -

"اے فاطمہ کیا تھیں معلوم تنہیں کہ خداوند عالم نے روئے زمین کے باشندوں پر ایک لگاہ دالی اور متھارے باپ کونتخب کیا اور انتخاب کیا اور انتخاب کیا اور انتخاب کیا اور انتخاب کیا اور مجھے وی فرمائی تومیں نے متھارا مناح ان سے کرویا اور ان کو اپنا وصی نیا یا "

عورسندمائی کرکس طرح خداوند عالم نے حصرت خاتم النبیین محومت خدا کرنے کے بعد تمام روئے دہایا۔ کرنے کے بعد تمام روئے دہین کے باشندوں ہیں حصرت علی کوننتی نبی فرمایا۔ اور بیمی ملاحظر کیجیے کہ خداوند عالم نے جس طرح بنی کا انتخاب فرمایا۔ طرح ومی نبی کو بھی منتخب فرمایا۔

یر بھی دیجھیے ککیونکر فکر اوندعا لم نے اپنے پیمبر بر وحی فرمائی کہ ان سے اپنی بیٹ بیاہ دواور انفیس اپنا وصی بناؤ۔

یہ میں سوچیے کہ انخفرسنا کے قبل دیگراندیار کے خلفار و جانتین کیاان کے اوصیا کے علاوہ اور میں کوئی ہوئے اور کیا خدا کے نتخب کیے ہوئے خاتم النبین کے وصی کو مؤخر کر دینا اور غیرول کو اس پر منقدم کرنا جائز ہے ؟ اور کیا کسی شخص کے بیے سراوار ہے کہ ان پر حکم ان بن جیٹے ، خود خلیفہ بن جائے اور ومی کرول کو عوام اور دعایا جیسا بنادے اور کیا عقلاً ممکن ہے کہ زبر کوسنی مند خلا پر بہتے جانے والے خوا کے بیے والے خوا کے خدانے بن جو خدانے بن جو خدانے بن جائے والے بن جو جہ خدانے بن جو جہ جہ جو جہ خدانے بن جو جہ جو جہ جو جہ جہ جو جہ خدانے بن جو جہ جہ جو جو جہ جو جہ

یه حدیث ببینه انفیس الفاظ و انفیس استفاد کے ساتھ کمنز العال کی حدیث ام ۲۵ ہے۔ ملاصطرمو حلید ۲ صفح ۲۵ اینتخنب کمنز العال بیس تھی ندکور ہے۔ ملاحظ ہونتخب کمنز العال برحات بیمنداحد جلد ۵ صفح ۳۱

کی طرح نتخب کیا ہو بھال برکیونکر ہوسکتا ہے کہ خدا اور دسول اور کی کونتخب کریں اور ہم ان کے انتخاب کوٹھکرا کرکسی دو سرے کونتخب کرلیں ۔
" وحاکات لمسحؤ حسن والا حدی حسنة اذا ننصی الله و دسولمه أصراً أن یکون لسهم العندیوة حن أمرهم "
" کسی مومن و مومنہ کو برحن نہیں کہ خدا ورسول جب کسی امریس اپنا حکم صاور کر دیں تو وہ اپنے پہند واختبار کو دخل و سے "

بے شار حدثین اس مفہون کی کتب احادیث میں بائی جاتی ہیں کہ الم نفاق وحد کو حب بید معلوم ہواکہ رسول اپنی مبٹی علی سے بیا ہنے والے ہیں اجود رحقیقت فخرمریم اور سیدہ نسار حبنت ہیں ) توانفیں حفرت علی سے بہت عظم مجھا حقوص اللہ کو اکفوں نے بہت عظم مجھا حقوص اللہ کو اکفوں نے بہت عظم مجھا حقوص اللہ کو اکفوں کے میلنے کو تو کچھے خورسول کی خدمت ہیں خواستگاری کرکے کو داجواب یا میکے ستھے ہے

کے ابن ابی حاتم نے اس سے روابیت کی ہے اس کہتے ہیں کہ حصرت ابو بکر وغر رسول اس کی خدمت میں کہ حصرت ابو بکر وغر رسول اس کی خدمت میں کہ عدارت ما باکون خرما باکون جواب نہ دیا ۔ رسالت ما بائے ہے کہ ہم لوگوں نے خواست کاری کی گردسول نے کو کی جواب نہ دیا ۔ اب آپ درخواست کیھیے ۔ ابن ابی حاتم کی اس روابیت کو مبرت سے نامورعلما نے ابل سنست نے ابنی کتا بوں میں نقل کیا ہے ۔ کی اس روابیت کو مبرت سے نامورعلما نے ابل سنست نے ابنی کتا بوں میں نقل کیا ہے ۔ جہدا خوں نے بیامام احمد جنانی علام ابن حجرنے مواعن باب اا کے متر وع میں نقل کیا ہے ۔ اس موتع برامام احمد نے کھی اس موتع برامام احمد نے کھی اس موتع برامام احمد نے کھی اس میں مدیث نقل کیا ہے ۔ اس موتع برامام احمد نے کھی اس میں مدیث نقل کیا ہے ۔ اس موتع برامام احمد نے کھی اس میں مدیث نقل کیا ہے ۔ جہدا کھوں نے انس سے روابیت ( بانی انگل صفری)

ان جلنے والوں نے سوچا کرسیدہ کا علی سے منسوب ہونا علی کے لیے الیہ اسموں وابتیاز کا باعث ہوگا کہ بچرعلی کے مقابلہ میں کوئی آئی منسکے کا دلہٰذا اسموں نے رکسیٹہ دوانیاں سنر وع کیں بڑی بڑی تدبیر س کیں ۔ اپنے گھر کی عور تول کو جناب سیدہ کی طوت سے متنقر بنایا جائے ۔ ان کی حور تول نے اور حو بایت کیں اس میں ایک بات بہ بھی کہی تھی کہ علی تو فقیر ہیں بھی بہی ہی تھی کہ علی تو فقیر ہیں بہیں بہیں ایک جائے ۔ ان کی مور تول نے اور حو بایت کیں اس میں ایک بات بہ بھی کہی تھی کہ علی تو فقیر ہیں بہیں بہیں ایک جائے مال عور تول کے مکرو فریب میں نے کہی اس سے بھی با خبر تھیں کہ ان عور تول کی زبان سے کن لوگوں کی دباب سیدہ ان عور تول کی زبان سے کن لوگوں کی دباب سیدہ نے ان عور تول کی دباب سیدہ نے دباب سیدہ نے دباب سیدہ نے دباب میں عور تول سے کچے کہا نہیں جب عقد انجام پاگیا، خدا ورسول میں مفصد بورا ہو گیا اس و فت جناب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی اسے مفصد بورا ہو گیا اس و فت جناب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی سے کھی کے دباب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی سیدہ نے دباب میں مفصد بورا ہو گیا اس و فت جناب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی سے مفصد بورا ہو گیا اس و فت جناب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی سے مفصد بورا ہو گیا اس و فت جناب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی سیدہ کے دباب مفصد بورا ہو گیا اس و فت جناب سیدہ نے مزورت مجمی کواب علی سیدہ کے دباب سیدہ نے دباب علی سیدہ کے دباب میں مفت کے دباب میں میں میں اساسے کہیں کہا ہمیں کہا ہمیں کو دباب میں میں کور کی دباب علی سیدہ کے دباب میں میں کور کی دباب علی سیدہ کے دباب میں میں کور کور کی کی دباب علی سیدہ کے دباب میں کی کھی کور کی کور کی کی دباب میں کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور

(بقیره مشیره فوگوسته) کی به اورامی مواعق محرقه باب ۱۱ بین ابوداؤی سجستان کی روابیت کرده مدریت منفزل ب کرح حریت ابو بر نے جناب رسالت ما با کی خدمت بین سیرهٔ کی خواستگاری کی اس مزند بھی انخفزت نے مذبھیر بیا ۔ پھریر دونوں اپ نے مذبھیر بیا ۔ پھریم خواستگاری کی اس مزند بھی انخفزت نے مذبھیر بیا ۔ پھریر دونوں حفرات علی کے پاکسس تشریعیت لاسے اور کہا اب آپ خواستگاری کی بھیے ۔ اور معزت علی سے منتول ہے کہ ابو بکر وغرفے دیول کسے سیدہ کی خواستگاری کی بھیجے آپ بی کو یہ مثرف ماصل موگا محدرت علی سے کہا اب آپ خواستگاری کی بھیجے آپ بی کو یہ مثرف ماصل موگا اب میں بھری ہے اور اسے صبح مست دار دیا ہے اور دولا بی اب میں بھی یہ عدمیث موجود سے ۔ مل حظ ہو مدیریث کی روابیت کی ہے ۔ کمز العال میں بھی یہ عدمیث موجود سے ۔ ملاحظ ہو مدیریث کی ۔ ب صفح ۲۹ میں جس عبر ۲۹ میں میں موجود سے ۔ ملاحظ ہو مدیریث کی ۔ ب صفح ۲۹ میں جس عبر ۲۹ میں کہ سے اور ۲۰ میں موجود سے ۔ ملاحظ ہو مدیریث کی ۔ ب صفح ۲۹ میں جس عبر ۲۹ میں کا دولوں سے موجود سے ۔ ملاحظ ہو مدیریث کی ۔ ب صفح ۲۹ میں جس عبر ۲۹ میں کی موجود سے ۔ ملاحظ ہو مدیریث کی ۔ ب صفح ۲۹ میں جس عبر ۲۹ میں کو دولوں سے مدیریث کی جس میں کی دولوں سے مدیریث کی جس میں کروابیت کی جس عبر ۲۹ میں کروابیت کی جس میں کروابیت کی دولوں کی کروابیت کی جس عبر ۲۹ میں کروابیت کی دولوں کی کروابیت کی دولوں کو کروابیت کی دولوں کروابیت کروابیت کروابیت کروابیت کروابیت کی دولوں کروابیت کرواب

فضائل ظاہر کرنے کا موقع ہے تاکہ آپ کے رشن و بدخواہ ذبیل وخوار ہوں آپ نے آنخصرت سے عرض کی:

" باباکان اکپ نے مجھے نفیرو نادارشخص سے بیاہ دیا ۔" اس موقع پراکفنرت کے بیکا سندارشاد فرما سے جوانجی اکپ نے مشخے۔ د إذا اُداد ادائد دششہ دخشبیائیة طویت اتاح کیھالسیان حسود

" حبب خداوند عالم کی و صحی بھی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ۔" ہے تواس کے لیے حامد کی زبان مقرر کرتا ہے ۔"

خطیب نے اپنی کتاب منفق میں معتبر اُسنا دسے ابن عباس سے روا کی ہے کہ:

"حب الخفرت نے اپنی بارہ مگرکی علی سے شادی کی نو جناب فاطر نے رسول کی خدمت بیں عرض کی: بابا جان آب نے مجھے نا دار شخص سے بیاہ دیا جس کے باس کچ بھی نہیں تو المخصرت نے فرما یا کہ: متھیں یہ بیند نہیں کہ فداوند عالم نے روئے زمین کے باشندوں سے دوستخفوں کونتخب کیا ایک متھارا باب دوسرا متھا داشوہر"

المام ماكم في مستدرك ع م صفح ١٢٩ بر باب مناقت امير المومنين مين

نے یہ مدمیث لبنیہ انفیں الفاظ اور اسسی مند کے ساتھ کنزالعال مبلہ ہ صغم ۱۹۹ پرموجود ہے۔ لما حفا ہو صوریث ۱۹۶۴ء ۔ صاحب کمنز العال نے اس صدمیث کے امثاد کے حسن ہونے کی تفریح بھی کی ہے۔

سریج بن بوسس سے ، انفول نے حفص ابار سے ، انفول نے اعمش سے انفوں نے ابومانے سے انفول نے ابوم رمیہ سے روایت کی ہے کہ: نے میری شادی علیٰ سے کی ہے اور وہ فقیر ہیں ،کوئی مال وزر مہیں رکھتے .آب نے فرمایا کراے فاطمہ اکبیاتم اس یہ راحنی وخوستنو دہنیں ہوکہ خداد ندریم نے روئے زلین کے باشندون برایک نگاه دالی اور دوسخضون کومنتخب کہا ايك بمفارا باب دوررا متفارا شوهر" اورابن عباس سے روامیت ہے کہ آنخفزت نے فرمایا: " كيائم اس سے راضي و خوست نود تنہيں كم بيس نے تمھيں اس شخص سے بیا ہے جوہت ام مسلما لؤں ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والا سراکب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور تم میری امست کی تمام عور تول کی سردار مو- اسی طرح حس طرح مربم ابنی قوم کی کل عور توں کی سروار تصیب مکیا تنفیں اس سے خوشی منہیں کہ خدا نے روئے زئین کے باشنڈل برنگاه ڈالی اور دُو افراد کونتخنب کیا - ایب کونمھاراب بنابا دوسرے كوتھارا شومر"

کے بر حدیث کیبک خیب الفاظ اور اس لمارند سے کنزالعال حاد و متف برموجو ہے نیخ بکنزالعال میں کی برجو د ہے لاحظ ہو ماشیرند ماس حله استال معلام ابن الی حدید معزلی تھے بھی شرع ہے الباد علیہ صفح میں مندالم احد سے نقل کیا ہے ۔

اسس کے بعد آنخفزت کا طرز عمل بدر اکر حبب جناب سبّد ہ کو دنیوی برنشانیاں لاحق ہوتی تخیب نوا ہو رسول کی اس نعمت و رحمت کویا دولائے کہ متحفا را حقد البیے شخص سے کیا گیا جوامت میں سب سے زیادہ اسٹرف وا فضل ہے۔ یہ اس لیے تاکہ جناب سیدہ کا دل جھوٹا نہ ہو، زمانہ کی نیز گیوں اور تکلیفوں سے دل تنگ نہ ہول۔ اس کے ثبوت میں وی روایت آپ کے لیے کا فی ہے جے امام احر نے مسند جلد کا صفح ۲۹ پر درج کیا ہے۔ معقل بن یسار کی حدیث ہے کہ:

"ایک مرتبه سیدهٔ عالم بیمار موبی ، رسول عبادت کے لیے نظریت این کو کیسا پادی ہو است کے لیے اس نے فرایا ، فرای فتم میری تکلیفیں صدسے زیاده موگئ اور موگئیں ، فاقد کی مصیبت ناقابل برداست موگئ اور علالت کاسلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے ۔ آگھزت نے فرمایا ، بارہ مگرکیا تم اس سے رامنی وخوت نود نہیں ہو کہ میں نے مفاری الیے شخص سے کی جومبری است میں سب منفا دی شادی ایس شخص سے کی جومبری است میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ علم والا ہے ۔

اس باب بین بے شارحد شیں موجو و ہیں مکتوب ہیں اتن گنجائش نہیں کەسب ذکر کی حامیش ۔

ش

### مكتوب مبروه

المسدن وجماعت حفرت علی کے وصی دسول ہوئے کوئہیں مانتے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جسے بخاری نے صبح بخاری میں اسود سے روایت کیا ہے۔ اسود کہتے ہیں کہ:
" جناب عائشہ کی فدرست میں ذکر آبا کہ دسول آنے اپنا وصی حضرت علی کوئنا ہے ؟
حضرت علی کوئنا ہے ۔ جناب عائشہ بولیں : یہ کون کہتا ہے ؟
ہیں نے رسول آکو دیکھا۔ ہیں اہنے سینہ بررسول آکولٹائے ہیں اینے سینہ بررسول آکولٹائے

نے اسس مدیث کوامام بخاری نے میری بخاری جلد ۲ صفی ۱۸ کتاب الوصایا میں بخرصی بخاری جلد ۲ صفی ۱۸ کتاب الوصایا میں بخرصی بخاری جلد ۱۳ صفی ۱۸ باب مرض البنی دو فاست میں درج کیا ہے الم سلم نے صفح سلم مبلد ۲ کتاب الومیت صفح ۱۸ پرنقل کیا ہے۔

موئے تقی آنخفزت نے طفت طلب کیا۔ اس پر مجکے اور انتقال کر گئے اور مجھے بنیہ بھی زملا المہذا حضرت علی کو وسی بنانے اور علی سے وصیت کرنے کا موقع کہاں ملا ؟ یہ نیزا مام بخاری نے صبح سبخاری ہیں منعد دطریقیوں سے اس روایت کو لکھا ہے کہ: " جناب عائشہ فرمایا کر ہنیں کہ اسخفارت نے میری اُغوش میں

ئے آہی۔ بے خبرنہ ہوں گے *کرسٹیخین نے اس عدمینے۔ بیں دمول کے علی سے* وصیبت نہ فو<sup>ا</sup>نے ی جوروایت کی ہے وہ بے قصد وارا رہ ابیا کر گئے اگر متوجہ وتے توثا بداس مدست كويكفتى بنبس اس بيه كرجن وكون في جناب عائشه سير ذكر جهزا تفاكر رمول في على كوصى منايا وهاست سے مارچ منبى تنے كك وه صابيس سے تعے حنيب امالومنبن كراسفايي است كے انكثاف كى جرأت بيبل مونى جوام الموسين كى ناكوارى كا باعث تھی اوراس مبد کی سیاست کے فلاٹ بھی اسی وجرسے جناب عاکشان لوگوں کی یہ ملات (جن میں حفزت علیٰ کے دھی بنائے جانے کا ذکر کھا) سن کر رٹیسے سشش وینے میں بڑگئی اوران ک دو میں جہل ورکنک بابنل کہتے لگیں۔امامان انی نے سن نسائی میلہ ۲ صلی ۲ میں اس مدميث يرجو ماستد تخرير والا باس بين لكفت مي كريه بات محنى نهوك كم جناب عائشه کاارت واس سے مانع نہیں کہ انفرست وصی نبا چکے ہوں نیزان کاارٹ و اس کامجی مقتعنی تنہیں کہ دمواح وفیناً انتقال فرما گئے ہوں اور آ ب کو وصیست کرنے کاموتع ہی نہ ملا مہواکس کا تونقبو رہمی منہیں کیا جاسسکتا کیونکر پنیر ہمیار ہونے سے مہلے ہی یا خبر تنے کہ اب زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ۔ ہسس عبارست بریخور فر مائیے کس ون در سجيده ومتين عبارت بصعقينت إلكل منكشعت موجاتى بعد

دم نورًا اور بریمی سنسرمایا کرنین که میری گردن وسینه بر لیپٹے لیٹے رسول کا انتقال ہوا یمھی فرمایا کہ رسول کا سرمبرے زابز يربخاكه ملك الموت فنبن روح كوا ميك لبذااليي مالت ميں اگر رمول وصبت فراتے تو وہ جناب عائشہ کومعلوم فرور ہوتا ؟ صیحے میں جناب عائشہ سے مروی ہے اوہ فرما تی ہیں کہ: رد الخفزت من نه دریم حمور الله اونه نه نگری ند کسی چیز کے متعلن آب نے وصیبت فرمانی کے ا ورصحین میں طاحرین معرف سے روانیت ہے کہ: میں نے عبداللہ بن اُو فیا سے پوچھا کر کمبا پیغیرا نے ایپ ا ومى مقرد فرايا -؟ الخول في كها ؛ نهين - نويس في كها کہ برکیونکر ۔ خود دوسروں کے بیے نورسول سے وصیبت كرنا واحب فرار ديا- اورخود وصيبت نه كى تواكفول نے كها كدىبنىم نے كتاب فدا كے متعلق وصيب كى يا

ا جناب عائشرکا قول مات ببین حاقشنی و ذاهنتی بیر مات ببین سعوی دخوی بر دونون میم سخو سخور باب مرمن البنی و وفات بین موجود بی نیز جناب عائش کا بر قرائد بر کفا کر کلیو به قول سنول بده و داسد علی فخف ذی رمول کا مرمرے زائز پر کفا کر کلیو قنین دوج کو آئے باب آخو مسا تشکلتم مبید رسول کے آخری الفاظ کے باب میں موج دہدے ۔ جوباب مرمن البنی و وفات کے فورا ہی بعد مذکور ہے ۔

علی ملاحظ فرائے صبح مسلم کتاب الوصية جلوا صفح میا۔

علی ملاحظ فرائے صبح مسلم کتاب الوصية جلوا صفح میا۔

جونکه آپ نے جوحدثیں ذکر کی ہیں ان سے بہ حدثیمی زیادہ قبیح ہیں کیونکہ بخاری وسلم دونوں ہیں موجو د ہیں المنذا انتخبیں حدیثیوں کو مقدم سمجھا عائے گا ادر انتھیں پراعتا دکیا جائے گا۔

جواب مكتوب

بینجیم کا حفزت علی سے وصیت فرمانا ایسی بات ہے جس سے انکار ہی نہیں کیا جاسکنا کیونکہ اسس بیں کو ٹی شہنیں کہ انخفزت کا ہے حضزت علی سے وصیت فرمائی تنی ۔ قول وست ار فرمایا تنفا (بعداس کے کہ آب انخیس اپنے علم وحکمت کا وار لیے بنا چکے تنفی کر حفزت علی ہی آب کوعنل دہتے بچہیز و سکفین کریں یہ مخفزت کے دیون ا واکریں ۔ رسول کے کیے ہوئے وعدوں

له ملاحظ فرما ئيم صفى ٢٠٠٠ تا ٨٨٠ و إلى آب كوا حجى طرح ومناحت نظراً مع كَل كرحفز مرور كائنات من في الميلومين مكوا بين علم ومكمت كا وارث نبايا .

کے ابن سعد نے طبقات ابن سعد حلد ہ فتم ال صلا پرام المونین ہے دواہت کی ہے
امر المونین فرانے ہیں کہ رمول نے وصیت فرائی کرسوائے میرے امیس کو کی عنسل نه
دے اور ابوالشیخ اور ابن نجار نے امر المونین ہے روایت کی ہے ( ملاحظم ہو
کنز العال حلد ہ صلاف) کہ دیول ہے مجھے سے وصیت فرائی اور ارش و فرایا کہ حب میں مطاول
تو مجھے ساست مشکوں سے عنسل و بنا ۔ ابن سعد نے طبقات مبلد ہ فتم م معنی ہم الوامد
بن ابی عوانہ سے روایت کی ہے کہ درالت مکب نے بحالت مرص مومنت فرایا کہ اب
علی اجب ہیں مرجاؤں افریم مجھے عنس و بنا عبدالواحد کہتے ہیں کہ ( با فی اسکام صفر پر)
علی اجب ہیں مرجاؤں افریم مجھے عنس و بنا عبدالواحد کہتے ہیں کہ ( با فی اسکام صفر پر)

(نبنیرحات بیسمخرگزشته) حصرت علی می ایرث و فره باکه : میں نے دمول می کوعنس ویا ، میرحس حصّه جم كوعن كارادك سے الحقاما مقا وہ ميرى منابعت كرتا مقا ، الم ماكم فيمستدرك ع ٣ صغى ٥ ٥ يراورعلام ذهبي نت لحنيومستندرك بين سبلداسنا داميرالمومين سے روايت کی ہے اور دونوں نے اس مدریث کو صبح قرار دیا ہے امیرالمومین فراتے میں کمیں نے رمول ا ومرمرد و المرمرد و عروات ديجيني اتن بيمنظر تفاكدرمول سيمي عهور نيربهوتى ہے كرمنهيں - ميں نے ايك بات بھي نه ديكھي - ديمول زندہ اور مردہ وونوں حالتوں میں مجم خوست ورہے ۔اس مدمیث کو معبد من منصور سے اسینے سسن میں موزی الارابن الرابن المراود والمراح مراسبيلي ابن منع اورابن المستبير ومنن یں درج کیا ہے اور کنزالوال جلد م صفی پر مجی موجودہے۔ جناب ابن مباس سے روایت سے وہ فرانے ہیں کہ علیٰ کو چاربایش الیی مامل ہیں جوکس اور کومامل نہیں ہویں۔ علی بیلے و مشخص میں حنصوں نے ربول کے ساتھ نماز برامی علی مرموک میں علمدار بغیر رہے ، علی ی درول مے پاس اس دن ثابت قدم رہے حب کر سرخف ولا كوجهور كرمجاككي تقاادر على بي وه بي حنبول في ربول كوعن ديا اور فزيل ملايا ، اس روايت كوابن عبدالبراء المنبعاب بين لبلدما لات اميرالمومنين اورماكم ك مستدرک مبلاس صلای درج کیا ہے ۔ ابوسعید ضرری سے روایت ہے وہ فراتے میں کہ رسالت مآئ ہے ارسٹاد فرایا:"اے علی تم بی مجھے عسل دو کے اور میرے دبون ادا کرد کے اور قریس مجھے دفن کر و کے ۔ الماحظ موکسر العال ج ۲ مدف مقر عر سے ایک مدیث مردی ہے جب میں ربول سے علی سے فرایا: تم ہی مجھے عسل دبینے واسے ہو، مجھے دفن کرنے واسے ہو بھنز انعال مبلہ 4 مسامع و نتخب کمنز انعال ر ماستید مندامام احرملده صفی حفرت علی سے مردی ہے . آپ وات میں کہ مِن ن درول كويه كين مصنا بغلاف مجه اليمين) إلى يخ جزي اليي ( باني الكم صفري)

### کو پوراکریں - رمول کی ذمر داریاں اینے سرنین اور رسول کے مرنے کے بعد

(بغیبه مامشیه مفرکزشنه) عطاکیس جومجه سے پیشترا نبیار کوکسی میں عطانہیں ہویئ بہلی است تویہ ہے کہ وہ میرے دیون اداکریں گے اور مجھے دفن کریں گے . کمز العال علمہ و مسابع جب روام کاجنازہ تیار ہوا اور لوگوں نے نمازجنا زہ پڑھنا مائی توحفزت علی نے کہا كدرمول كى نماز بين كوئى شخص الم نه بوكا . وه تو مقارع الم بين زندكى مي مجي اور مرنے بریمی لہذالوگ کھنوڑی تفوری دیرالداتے اورصعت بصعف نما زبرط صنے لیکن امات کسی نے نہ کی وہ لوگ تکبیر کہتے اور حصرت علی جنازہ رسول کے مقابل کھوٹے ہوگر فرائے بسلام ہوآب پرام بین مرافد اور رحمت ہواللہ کی ، خداوندام گواہی دیتے میں کہ جو کچے تو نے نازل کیا وہ رسول نے مم کے مہنایا است کی بوری فیرخوا ہی کی ۔ تیری را میں جہاد کیا یہاں کے کہ تو نے ان کے دین کو قوت بخش اوران کے كلمكوبيراكيا وخاونداب مبين خرار دسان لوگون مين جوم پنيم بريزي ازل كي موساعام كى بيردى كرت بي اوروسول كالم ما في كا بعد مين نابت قدم رکھ اورمیں مارے رمول سے طا محضرت على ميزات اور لوگ آبين آبين كيت اسى طرے مُردوں نے نماز بڑھی پھرعور توں نے پھر بچوں نے۔ یہ کل مصنون بعینہ انہی الفاظ میں جوہم نے ذکر کیا ابن سعد نے اپن طبقات میں پنجیر کے عنل کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ درول کے جنازے برسب سے پہلے بنی انٹم آئے بھر مہا بری بھرانفا و مجر دومرے لوگ اورسے سے بہلے حصرت علی اورجناب عباس سے تماز برطعی ہے دولوں حفزات ایک صف میں کوئے موسے اور بائے تکبیری کہیں -

ہے ان سب ندکورہ بالا امور کے مثبلق ائرتہ طاہرین سے متواز حدیثیں موجود ہیں۔اہلبیت سے قتلے نظر غیروں میں طران نے معج کبیریں ابن غرسے ابوبیل نے اپی (باتی انگے صفیر)

کا مطلب یہ ہے کہ مخضرت نے فرمایا کرا ہے علی تم میرے عمالی ،میرے وزیر ، میرے دیون ادا کرو کے ، مبرے وعدوں کو بورا کرو کے اور میری ذمردار نوں سے مجھے سبکدوش بنادُ کے ملاحظہ ہوکسز العمال حلدہ صف<sup>ے ا</sup> ہر ابن عمرے سنا دکر کے یہ حدیث مذکورہے ا ور حلیر ، صفحہ ۲۰۲۷ پر حصرت علی کی طرف اسناد کرکے مذکور ہے۔ای حکر علامہ برصیری سے منقول ہے کہ اس مدمیث کے کل داوی تقدیب ۔ ابن مردوبہ و دہلی نے جناب ال فارى سے روايت كى ہے ملاحظ مروكسر العال عليه صفى ٥ ١٥ كد أ تحفرت نے فرما يا : على ميرے وعدول كو يوراكري كے اور ميرے ديون اداكري كے اسى مفنون كى حديث انس سے بزارے رواست کی ہے۔ الما خط ہو کرز العال جلد ، صدف المام احدین صبل في سند ملدم صغه ١٩٢٧ برصتى بن جنادة سے رواست كى سے وہ كمتے بين كربيب نے رسول کو کہنے مشنا: میرے دبون سوائے میرے یا علی کے کوئی اور ادا تہیں کرسکتا اورابن مردویه نے امبرالمونین اسے روابیت کی ہے الماحظ ہو کمنز العال علد ، مسا كحب آير واندر نازل بوا نوا كفرت في خرايا "على مير، ويون اواكري ك میرے وعدوں کو بورا کریں گئے " سعد سے روایت ہے کہ میں نے بوم جھفد رسول م کو کہتے معنا: آپ نے حفرت علی کا افتد بکر اور خطبارت و فرایا ۔ بعد حمد و ثنائے اللی کے ار شاد فرایا: اسے لوگو! میں محضارا ولی ہوں۔ لوگوں نے کہا ہے شک یا رسول اللہ ، کیچر آب نے حضرت علی کا اِنھا کھا کومن مایا یہ میرے ول بیں اور کہی میری جانب مے میرے دیون اوا کریں کے ۔اس مدسیث کو آپ صفی ۳۳۲ پر ملاصطر فرا میکے ہیں۔ عبدالرزاق الابن مامع میں معمر سے انتخول کے قتادہ سے روایت کی ہے کہ عالی نے رسول کے بعد منید امور انجام دیے جن میں زیادہ نررسول م کے کیے ہوے وعدے تنصحیفیں آپ نے پواکیا میراخیال ہے کوانھوں نے یا بخالکہ رباتی انگلے صغیر،

حبب بوگوں میں اختلات پیدا ہو تو احکام الہٰی اورامورِ شربعیت واصنے کر دیں اور اُپ امت سے فرما چکے تھے کہ:

(بفتیہ ماسشیصفی گرشنہ) درہم کھے تنفے بعدالرزاق سے پوجھا کیا کہ کیا رسول سے علی الکو کوسس کے ستان وصیبت بھی کی تنقی اکھوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے کو کی تنگ بنیں اس میں کہ رمول سے خردر علی سے اس کی ہا جت وصیت کی تنتی اور اگر رمول جو وصیبت نے فر ہا گئے ہوتے تو لوگ علی ا کو رمول م کے دیون نہ اوا کرنے دیتے۔ اس مدمیث کوصاصب کمیز انعمال سے مبلہ مهمنت پر درج کیا ہے ملاحظ مو عدمیث نے رویا۔

ا کے بھرت مرکی تفوص موجود ہیں کہ تخصرت نے امیرالمومین کے سے وصیت فرائی تھی کہ آپ کے انتقال کے بعدامست میں کئی سکلمیں اخلات بیدا ہو تواس کی و صناحت کریں۔ ملاحظ ہو صفح ۲۸۳ پر حدمیث علا و علا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدثیں ہیں جن میں سے بعض ہم نے ذکر کی ہیں اور اجھن کو شہرت کی حیثیت سے ذکر کرنا صروری نہمجھا۔ سے بعض ہم نے ذکر کی ہیں اور اجھن کو شہرت کی حیثیت سے ذکر کرنا صروری نہمجھا۔ کے گور شند صفحات میں بیت مقامات یواس پر روشنی والی جا بھی ہے۔

سے درول اورحفرت علی میں موافات کا قائم ہونا متواتر احادیث سے ا بت ہے ہم نے اس برکا فی نٹوت فراہم کردیے ہیں اس مئلس ۔

سے امرائومنین کا فرزندان رسول کا باب ہونا و مدانی طور پر داخے ہے حصرت مرور کائنات کا فرزندان رسول کا باب ہونا و مدانی طور پر داخے ہے حصرت مرور کائنات کا فرام المرائی ہوں میرے نور حیوں کے باب ہو۔ تم میری سنت کی حمامیت میں جہا و کروگ ، اس مدسی کو ابو بیلی نے اپنی سند میں درج کیا ہے ملاحظ ہو کمنز العال جلد و صفح میں اوراس کے دواۃ سب کے سب معتز ہیں (باتی انگلے صفح میں)

— (بقیماسٹیصنی گزشت) جیباکہ علامہ ہو*میری نے نفر ب*ح کی ہے۔ الم ماحدنے بھی اسس عدمیث کو منانب یں درج کیا ہے جدیا کھوائ محرفہ مش ابس نفل ٹانسے بتہ طیا ہے اورا کففرت منے برمی ارت و فرا ایم که خداوند عالم نے ہر بنی کی ذرمیت کو اسس کے سلب میں و دمیت فرایا اور میری ذرست کوسلب علی میں قرار دیا ۔ اس صرمیث کوطران سے معجم کیر میں جناب جابر سے اورخيبب عدائي تاريخ بي ابن عباس صروابت كياب اوركنز العال ملد، عدا برموحور ہے ، الخصرت منے ہے ہی فرایا کہ ہروفتری اولادا پنے نبیلہ و فاندان کا طرف نسوب موتى بيے سواتے فرزندان فاطر كے۔ كميں ان كا ولى موں . بين مى ان كا بزرگ فاندان موں، یں می ان کا اب موں ۔اس حدمث کوطران نے جناب سیدہ سے روا بت کیا ہے ادريه مدسيث ان احادميث ميس اكب ب جيابن مجرت مواعن باب ١١ مرال برنق کیا ہے۔ اسی مدیث کوطران نے ابن عرہے بھی روابیت کیا ہے مبیا کہ اس صغریفرکور ہے ۔ ای جیسی مدریث متدرکب جلدم صفی ۱۹۲ پرجناب ماہرسے روابیت کی ہے اور لکھا ب كريه عدميث صبح الاسسنا دب مكر شين ف ايف صبحين من درن منهي كيا-ايك اور مديث امام ماكم ف متدرك مين اور ذهبي ف المخيف مستدرك بين لكمي ب الشيان كرمىيارىياسس مدريث كوميح فزار دياستاس مدميث بين سے كرا مخفرت عفوايا كه مكراے على تم ميرے نورميوں كے باب ہو، مجھ سے ہوم محد تك ہوا ور مجى مبتيرى محم مدينين بي (بقیمات یہ مے صفی کرشت عصرت علی کے وزیر رمول ہونے کے سندن منجدا ورارشادات کے اكي مديث أنت مسني سبع نزلة ها رون من موسى " بى كان موكى -مبياكهم م ١٠ اور١٣٠ پر تؤمين كريكيه بيل. نيزديون عيثره كے موقع بر جو انخفرت ندارتا دفراياتفاس كول ييئ "فايكم يوازدن على احدي هذا؟ فقال علي: أثنا يارسول الله ، أكون وزيرك عليه يورول في مجع سے پوچھا مقاکرتم میں کون شخص ایساہے جو کاررسالت میں میرا (باقی ا کلے صغیری)

#### میرے سمراز ہیں ، میرے تھی ہیں ، وقتی ہیں ، میرے مرام کا

(ننیه ماستی صفی گرمشند) بوجه بنائے جب سب فامون رہے تو صفرت علی اُٹھ کھڑے ہوئے
اور کہا: بیں آپ کا بوجھ بنائے والا ہوں گا ۔ اور اسس حدیث کو بھی آپ ملاحظ مندما
عیکے بیں خدا محلا کرے ام بومیری کا کیا اچھے انتخار کیے بیں۔ لیخ تصیدہ بین فرانے بیں:
لے بیزد و کشف العظام بیفییٹ
میل ہوالد نخس ما عملیہ العظام

"پر دے اسٹھنے کے بعد بھی آپ کے نیتین میں اصافہ کا گئیا کشن نہ متنی ملکہ آپ تو آفنا ب ہی جب ریر کوئی پر دہ نہیں "

اے تمام است اسلا بیکا اتفاق ہے کہ کلام عبد میں ایک ایسی آ بیت ہے جس پر سوائے المیونیگا اور وہ سورہ کے کسی شے عملی نہیں کیا۔ نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اس پرعمل کرسے گا اور وہ سورہ مجاولہ کی آبیت بجوی ہے۔ اس پر دوست و دختن ہر ایک بر نفظ و زبان متفق ہے ا دراس کے سندی شخصین کے سندی شخصین کے معیا رہے میں جے است اسلام کا ہر نیک بدخر د جا بنا ہے مطاحظ ہومت ندرک عبد مع حالات اوراسی صفح پر علامہ ذہبی کی تلخیص متدرک اور دیکھیے تفیہ تقلبی ، طبری ہمسبوطی ، زمخشری ، دازی وظیرہ کی تفاسیر آگے جلی کر آپ اس کمہ اور عبد النہ بن عرکی حدیث ملاحظ ذا میں کے جس میں وفاست سے جد کمھی ایسا ہی موقع ہوگا۔ ایسا کی موقع ہوگا۔ کو ملاحظ ذا میں کے دبی ہی معلوم ہوگا۔ کو ملاحظ ذا میں کے دبی ہی ایسا کی موقع ہیں ہی باتھا اور ریول آئے ارسٹ و فرایا کھا کہ میں نے ان کی حدالے خودالیا کیا ہے اس کے حکم سے میں نے ان میں ہے کہ ان کھر نے اور ایسا کی طرف نے میں اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کی وہن ہم اسس کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کا خواب بنا کہ مالئ کے متم سے میں نے ان کے حاس میں میں ایسا کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کی وہن ہم اسس کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کی درب ہم اسس کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کا خواب بنا کہ کی ایک ہو سے میں میں میں بی میں بی میں میں بی میں اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کی درب ہم اسس کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کھر نے اور ایرالوشن کی درب ہم اسس کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کھر نے ایک میں بیا کہ کہ کو میں بی میں میں بی میں کی کہ کو کو نے کھر نے اور کے درب ہم اسس کی طرف بی کہ کہ کو کہ کھر نے درباتی کے کہ کے کو کھر نے اور کی میں کے کہ کو کھر کے درب ہم اسس کی طرف بھی اشارہ کریں کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کی کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کھر کی کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کھر کو کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر

دروازہ ہیں ، میری حکمت کے گرکا در دازہ ہیں ، اس است کے بیے امان ادر سفین نجات ہیں کے بیے امان ادر سفین نجات ہیں ان کی اطاعت بھی اسی طرح فرمن ہے جس طرح میری اطاعت فرمن ہے جس طرح میری افادت ہے جس طرح میری نا ذرمان کی نا فرمان اس میری نا ذرمان ، علی کی بیردی میری بیردی ہے ادر ان سے حدائی مجھ سے حدائی ہے ؟

(جبیبا کرصف ۱۹۸۷ کی سنز ہویں حدیث سے نا بت ہونا ہے:) علی سے بوصلی رکھے اس سے رسول کی بھی صلیح ہے اور حب نے علی سے جنگ کی اس سے رسول مجی اس بر بر جنگ ہے جب اور حب سے علی سے موالاست کی رسول مجی اس کے ولی ہیں،

(بقیر ماسٹ ہے منو گرشته) امبرالمونین کی ولی ہونے کے متلق آئفرن کا یہ تول کا فی ہے جوابی عبای کی صدیث ہیں مذکور ہے جہ ہم گزشت صفحات ہیں ذکر کر کھیے ہیں:" اے علی تم دیناو آخرت میں میرے ولی ہو اس کے علادہ یہ توالی واضح چیز ہے جس پر کسی دلیل کی حزورت ہی ہیں۔

میں میرے ولی ہو اس کے علادہ یہ توالی واضح چیز ہے جس پر کسی دلیل کی حزورت ہی ہیں۔

(بتیر ماسٹ یہ سے صفور شنته) میں اس کے متعلق نفوص ذکر کیے جا ہے ہیں۔

اے ملاحظ ہوصفحہ ۲۸۲ بیں حدیث عدادراس پرجو ماستیہ ہم نے برد قلم کیا ہے۔ دہ مہی دیکھیے۔

من لاحظ فرائع صفحه ٢٨٣ بين حديث عنا

سے الحظم وصفحہ ۲۸۵ میں مدیث عال

الله حيباك ان احاديث كافيط ب جوم ن صفي ١٤ ناصفي ١٨ برميان كير .

هے میبا که صفحه ۲۸۸ کی صدیق علا سے معلوم مونا ہے

على الم احمد نے سندى ٢ صفر ٢٣٢ پر ابو ہر بر به سے ایک مدیث روایت کی ہے کہ رسول کے علی و فاطر من وحین کی طرف نظر کر کے ارشاد فرایا ۔ میں برمرحبگ ہوں ( باتی اسکا صفر بر ) اورسب نے علی کو دیمن رکھا رسول مجی اسس کے دیمن ہیں جس نے علی کو دوست رکھا ۔ جس نے علی کو دوست رکھا ۔ جس نے علی ا دوست رکھا۔ اس نے خدا اور خدا کے دسول میں دوست رکھا ۔ جس نے علی سے سنعن رکھا اس نے خدا اور اس کے دسول سے مبنعن رکھا ۔ جس نے علی سے

موالات رکھی اس نے خدا اور رسول سے موالات رکھی اور س نے علی سے عداوت رکھی اس نے خدا ورسول سے عداوت رکھی اس نے غدا ورسول سے عداوست رکھی ہے۔ ب نے علی کو اذبیت دی اس نے خدا ورسول کو ادبیت دی اس نے خدا ورسول کو اسب مشتم کیا۔ علی نیکو کا دوس نے علی کی سب وشتم کیا۔ علی نیکو کا دول کے امام، بدکار ول کے قتل کرنے والے ہیں جس نے علی کی مدد کی وہ منصور ہوا ، جس نے علی کی مدد سے گریز کیا ذلیل وخوار ہوا ، علی مملانوں مدد کی وہ منصور ہوا ، علی مملانوں کے مرداد متقین کے امام، دوشن بیشانی والوں کو جنت تک لے جانے والے بی علی ہیں، اولیا نے خدا کے امام ہیں، فرمیں، فرابنرداران الی کے لیے ، اور وہ کلہ ہیں جے خدا نے متقین پر لازم کیا ہے۔

اے صغی ۱۹۹۷ کی مدیث علا ہے ہس کی وضاحت ہوتی ہے نیزرسول کا برارت دکہ اللہ ہم دال مسن دالا و عاد من عاداہ ہی کا فی ہے اس کے فوست کے لیے۔

یه اسس کرنوت کے لیے عروبن شاس والی مدسی سن میکے ہیں جس میں ربول نے فرایا ہے کہ خوس نے میں اس کے مدیث کوا فرایا ہے کہ خوس نے علی کوا ذمیت دی اس نے مجھے اذبیت دئ عمروبن شاس کی مدیث کوا کم احمد مستدرک جس مستدرک جس مستدرک جس مستدرک جس مستدرک جس اس معربی اس مدریث کی صحبت کا احتراف کرنے ہوئے ذکر کیا ہے نیز بخاری نے اریخی سال ای اس مدریث کی صحبت کا احتراف کرنے ہوئے ذکر کیا ہے نیز بخاری نے اریخی سال ای ای سعند نے ایسے مدریث کی مصرف کو ایسے کی سال ای ای سند نے میں معربی کی سال کی مدید و سے کہ کرا مال ج کہ صفحہ دیم ہر مجمی موجود ہے ۔

ے مبیا کہ صغر ۲۸۹ میں المقارموں مدیث سے ابت ہونا ہے۔ کلے مبیا کہ صغر ۲۷۰ کی کہلی مدیث سے نابت ہونا ہے۔ هه ملاحظ فرائیے صغر ۲۷۰ پر مدیث علا وعظ رعمی وعد ۔ کلے صغر ۲۷۹ پر جھے مدیث لاحظ کھے۔ یہی علی صدیق اکبرہیں ، اس امّت کے فاروق ہیں ، مومنین کے سردار ہیں ہم یہ بمنزلہ فرقا ان عظیم اور ذکر حکیم کے ہیں ۔ علی رسول کے بیے ایسے ہیں جیسے موسی تاکے بیے ہارون متھ ہے۔

علی کورسول سے وہی مزلت ماصل ہے جو مزلت رسول کو خدا سے
ہے۔ علی رسول کے بیے ایسے ہیں جیسے بدن کے لیے رشیء علی شرب نفن رسول کے
ہیں۔ خداوند عالم نے تمام روئے زمین کے باشندوں پر نظر ڈالی اور رسول وعلی کو نتخف کیا۔ رسول کا ایک بیبی ارشاد لے بیجیے جو آپ نے جمۃ الوداع کے موقع پر
یوم عوفات فرمایا تھاکہ میرے فرائفن کی ادائیگی علی می کرسکتے ہیں ہے۔
یوم عوفات فرمایا تھاکہ میرے فرائفن کی ادائیگی علی می کرسکتے ہیں ہے۔

اے جیاک صفی ۲۸ کی مدیث عدے سے واضح ہوتا ہے۔

کے مکتوب منہ سرم میں آپ مبی مدنیں اس کے بنوت بیں مسن چکے میں ان امادیث کے دیکھنے کے بعد صاحب بعیرت کے لیے تو بھرکی شک وسٹ بر کا گناکش باتی مہیں دہی ۔ صفر ۱۹۱۵ پر یہ مدیث بھی ذکر کی گئ علیا مع الفندان والفندان مع علی، لا بیف توقادی علی سکو کے ماتھ میں اور فران علی سکسا تھ ہے یہ وونوں کمیں میلا نہوں گئے حسیا کہ م ۱۳ ۱۳ اور ۱۹ سک ہماری تخریسے ومن حست ہوتی ہے ۔

کے میداکھنے ۱۸۵ کی تیرموں مدمیث سے ابت ہونا ہے

هه صنی ۳۱۳ پر صدیث عسبی مسبئ مبعساندلسة داسي من سبد بی ذکر کی جاچک به سی جبیباکد آیست مبابله بتانی سبے نیز عبدالرحن بن عومت کی صدسیٹ جے ہم زیمنی ۳۱۹ کے آخریس درج کیاہے۔

عصر میباک میم صفی ۱۰۹ : ناصفی ۱۱۰ براس کے متعلق مربی امادیث ذکر کیے ہیں، است ملاحظ می صفی ۲۸۹ بر مدیث عدال اور اسس مدیث پر جویم نے مامث دیخرید کی ہے وہ ۲۸ کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔

اسس کے علاوہ کبڑت ایسی حضوصیات سے پیغیر نے امیرالمومین کو مرفراز
کیا جو صرف وصی ہی کے لیے زیب دیتی ہیں اور قائم مقام بیغیر ہی کے بیے مناسب و المبندان حضوصیات اور محضوص فضائل و کمالات کے بعدا میرالمومین کے وصی بیغیر ہونے سے انکار کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے کتنی حدیثوں کو جھٹلایا جائے گا اور کہاں نک جھٹلایا جاسکتا ہے۔

حفزات اہل سنت جوامر المومنین کے وصی مینیم ہونے سے انکار کرتے ہیں تواس کی وج میں سیحتے ہیں کہ اگرامر المومنین کو وصی رسول اللیم کراسیا عاستے تو بھر فلانت باطل ہوجاتی ہے۔

اور بخاری و عیره نے طاحر بن مقرف والی صربیت جو ذکر کی ہے جس بیں میں کے جواب دیا : بنہیں ۔ بیں نے کہا : رسول او گوں پر تو وصیت فرائی ؟ انفول نے جواب دیا : بنہیں ۔ بیں نے کہا : رسول او گوں پر تو وصیت کرنا واجب کریں او خود وصیت نہ کریں ۔ تواکھوں نے جواب دیا کہ اسمحفر نے کتاب مدا کے متنات وصیت فرائی ۔ بی حدیث ہارے بیے جست ہنیں اور نہ ہارے جواب میں بیش کی حاست فرائی ۔ بی حدیث ہارے بیج جست ہنیں ، مربد براک یہ توسیاست کی جا رسان یا ب کارسازیاں کفیس ، عکومست کے جروت خدد کا نیجہ ہے ۔ ان سب با تول سے قطع نظر بھی بات تو یہ ہے کہ امر المومنین ایک جروت خدد کا نیجہ ہے ۔ ان سب با تول سے قطع نظر بھی بات تو یہ ہے کہ امر المومنین ایک حاس با نوان سے قطع نظر صبح وستواتر عدیثیں موجو د ہیں الہٰ دا ان حدیثوں کی معارض عدیثیں رد کر دی جا میگی صبح وستواتر عدیثیں موجو د ہیں الہٰ دا ان حدیثوں کی معارض عدیثیں رد کر دی جا میگی اس کے علاوہ امیر المومنین کا وصی بینیم ہم ہونا تواب اظہر من الشمیں ہے جو د دلیل و بر ہان میش کرنے کی عزودت ہی بنہیں خود عقل تباتی ہے ۔ وجدان

اے مرف عقل ہے سے بوجھیے و کھیئے کیا کہتی ہے عقل کے نزدیک نامکن ہے محال ہے (باقی انگاصغیر)

دلاست كراب كريقينا رسول في اميرالمومنين كوانيا وصى مقرر فرمايا .

اور بخاری نے ابن الی اوفی سے بیجور وابیت کی ہے کہ مخفرت سے کتا ہے مار سے کتا ہے مار سے کتا ہے مار سول کا پورا ارث د متاب فارکے منتلن وصیت فرمائی توبد درست ہے ماکر رسول کا پورا ارث د مہیں ذکر کیا گیا ۔ کیونکہ رسول سے جہاں کتاب خدا کے متعلق وصیت فرمائی وہاں اہل بیت کا سے تمسک کر سے کا بھی مکم دیا ۔ ایک ساتھ دونوں سے تمسک کے سے کا بھی مکم دیا ۔ ایک ساتھ دونوں سے تمسک کے میں مار سے متسک کی ا

ولقبيعامنتيه شيركرمشنه) كردمول ابئ امت كونؤ وصيرت كاحكم دبرأاتئ سختي مبشرما بين أورخود وصيرت نروب درا تخالیک دوس کی سبست بغیر ا وصیت فرای زیاد ، حزوری تفاکیونککسی اور مرت والے نے نتوابيا تركحه وراصيارمول في جهوط اورنه بسابيام حهوط مع جبيد رمول في حمول من م كى متروكات ندور ألكان كار ومرويت كے ايسے متاج ہوئے جيا ومول كى جيورى ہو كى جيزي كى خفط ونۇان كى ممتاع تخيىن . يا رمول كى مىچورىسى بوت اينام مرىرىست كى حزورت مند تتح نياه مجا ريول محبلا اپنے فيتى ترك ليبى مستديعيت النهير احكام اللي كو يہنى حجود جايئ اور لينے اتیام تعنی تمام رو سے زمین کے باشندوں کو بیہی ہے مہارا جھوڑ دیں کہ و ، مطوری کھاتے بھری اور ا بنی خوام شوں کے مطابق جیلتے میرتے رہی اوراب اگران و منتلی ز حیور سی سکے ذر الج بہندوں پر خداکی حجت تمام ہو۔علادہ ہسس کے وجدان ہی ہی کہتا ہے کہ رمول نے علی کو اپنا وہی عزور خرکیا كيونكم ويحية بي كدرول معام كوايف عنس وحوط وكفن و د فن كا حكم ديا - ديون كى اداكي ذمر دار ہیں۔ سے بری الذم نبائے اورا ختلامت کے وفنت حن کی دھا حت کرنے کی اکیدگی نیز لوگوں کو بھی باخبر کردیا کہ ہمار سے بعد عل " تحارے ولی بن داس کے علاوہ اور حضوصیات امیرالمومین کے بھی ان کے گوٹ گرار کرد ہے منہیں ہم اسس مکتوب کے متروع میں اشار تا دركيكيس المذابهارا وجدان نباتا بع كريقينا رمول في معزت على كودنيا وصى فرايابوكا اورىغىردى بنائے دنياسے نہيں اسمعے ۔

تاکب کی اورا مت سے فرماویا تھاکہ خلاوندعالم کی دونوں رستوں کومفبولی سے تھامے رہنا اور ڈرا دیا تھا کہ اگر دونوں سے تسک شکر و گئے تو گمراہ ہوجا و کے اور یہ بھی مبدانہ ہوں ہوجا و کیا تھا کہ مست ران والمبیت کمبھی مبدانہ ہوں گئے رہاں تک کہ حوض کوڑ رہمیرے یاس ہینے ہیں۔

اس باب بین بکترت متوانز حدثین ایکه طاهرین سے مروی بین المبین طاہرین کے علاوہ اغیار کی روایت کی ہوئی منغدد حدثین ہم گزسشته اورا ق بین ذکر کرچکے ہیں .

٣

### مكتوب مبرد

#### افضن ل ا زواج

یه مندر آپ جناب عائشه ام المومنین جواففنل از واج بنی میں ان سے کیوں دوگر دال میں کہ آپ نے ان کی حدیث کولیں لیشن وال دیا؟ گویا کچے حقیقت ہی نہیں اس کی مطالانکہ انھیں کا قول فیصلہ کن ہے جو وہ فیصلہ فرما دیں وہی مبنی برانصافت ہوگا - مچر بھی آپ کی جو رائے ہواسس اعراض کی وجہ بتا ئیے کہ ہم بھی سومییں سمجھیں -

س

## جوابب مكتوب

جناب عاكنةانفنل زواج بئي زيخيب

جناب مائشہ کا مفنل ازوائ بی ہونات بیم کے فابل نہیں۔ جناب مائشہ انفنل ازواج بی ہونات بیم کے فابل نہیں۔ جناب مائشہ انفنل ازواج بی موجی کیو کرکھتی ہیں کیونکہ ان کی ردّ ہیں خود ان سے میسے مدیب مردی ہے۔ جناب عائشہ فرما تی ہیں کہ:

"ایجب ون سفیم ان جناب فرجیم کا تذکره فرمایا نومجھ برامعلوم موا بین نے کہا : وہ نو مراحیا بخیں ایسی تخیں وسی تخیں اور فرا دین کا بن کی بیری دی ۔ (اشارہ تھا ابن فراوند عالم نے آب کو ان سے اچھی بیری دی ۔ (اشارہ تھا ابن طون ) انحفر ن ن نے ارمث و فرایا : فدا و ندعالم نے اس سے الجھی بیری مجھے نہیں دی ۔ وہ مجھ براسس و قنت ایمان لا بین جب سب جو الاکار کرنے تنے اور اس و قنت ایخوں نے اپنے مال بیس سب جھ طلائے سنے اور اس و قت انحوں نے اپنے مال بیس مشر بکہ بنایا جب سب نے مجھے مجموع کر دکھا محقا اور فدانے مشرکب بنایا جب سب نے مجھے مجموع کر دکھا محقا اور فدانے میں اولاد مرحمت کی اور دو دری بیر ایوں سے اولاد مرحمت کی اور دو دری بیر ایوں سے اولاد دری ہے اور اوری ہے اور ا

اے یہ مدیث ا دراس کے بعدوالی مدیث مبت مشہور میے امادیث میں سے میں ماحظہ فرائی استعاب ابن عبدالبریس مالات جناب خدیجہ اجینم امنی الفاظ (باق اللے مغیر)

#### جنا *خِدیج*نمام ازواج بیرانفنل ہیں

جناب عائث سے بیر حدیث مجی مردی ہے وہ فرماتی ہیں کہ: « رمول الشرحب تك خدىجه كا ذكر زكر ليننے اور ان كى خوب مدح و ثنار نه فرما لیننے گھرسے جانے نہیں ، ایب دن آپ نے حسب دستورخد کجبر کا ذکر فرمایا تو مجھ برطی غیرت معلوم ہو کی بیں ف كها: وه نو برصيا تفين اوراب خداف ان سع بهتر بيوى آب كودى بين كررسول عفته سے مجو كئے بغيظ وعفت كاب عالم مقاکہ مرکے اکے کے بال عفد کے اُرے بلنے لگے ۔ آب سے ارشاد فرایا ؛ خداکی فتم ان سے مہتر بیوی مجھے نہیں ملی - وہ مجھ يراس وننت ايمان لأبئ حبب سب لوگ كوّا فتيا ر سكيم موے تنے ۔ اس وقنت میری تقدین کی حب سب جھے تھٹات تخے اور ابناکل مال وزرمیرے حوامے کر دیا حب سب مجھ محروم كيے مولے تنفے اورا تخبیں كے بطن سے خدانے مجھے اولا و مرحمت فرما ئی ۔اوردوسری مبوبوں سے کوئی اولا و مجھے نددی ! للذا ازواج رمول بس سب سے افضل وا مثرفت جناب خدیجة الكبرى ہیں جواس المن کی صدیعہ ہیں جوسب سے بہلے ایمان لا بیس جنھوں سے سب سے بہلے کتا ب خدای نفدین کی ، رسول سے ہمدردی کی رسول مبر وجی

<sup>(</sup>هَبْیِ مَاسِشْیِ مِسْوُلِیُ سُسْنَدٌ ) میں جوہی سے ابھی عرض کیے یہ دو نوں صرتیب موجود ہیں قریب قریب انھیں الفاظ کے ساتھ نجاری کے کم اپنی صحیحیان میں ان دونوں صدینوں کوذکر کیا ہے۔

نازل ہوئی تفی کر جناب فدیجہ کو بشار سنے دے دیں کہ ان کے بیے جنت میں جوا ہرات کا گھرہے۔ رسول کے نے صاف لفظوں میں مراحت فرما دی تفی کر جناب فدیجہ سب سے افضل واسٹر ون بیں جنا بخبراک نے فرمایا:

« جنت كى عورتول بين جار عور بتن سب سے بہتر ہيں ۔ خدى بر بنت خوليد ، فاطر بنبت محكرً ، اسب بربنت مراحم ، مريم بنت عران ؟

المخصرت نے بیھی ارشاد فرایا:

« تمام عالم كى عورتوں ميں سب سے بہتر مريم بنت عوان ، خدي . بنت خوللد ، فاطر بنت محد اور آميد زن فرعون بين "

اس طرح اورمبهت سی مرسمی حدثین سینیم کی بین جو جمله احاد میث نبوی اور ارست ادات سینیم بین مسیمی تر اور نابت تر بهن می

اس کے علاوہ ہم تو بیجی گہتے ہیں کرجناب خدیجہ کے علاوہ دیجازراج بیغیر سے بھی جناب عائشہ کو اصنال کہنا درست نہیں میجے مدینیں ،معتبردوایا و اخبار بتاتے ہیں کہ جناب عائشہ کو دیگرازواج پر کوئی فضیلت زیمتی جیبا کرصاحبانِ نظروار باب عقل سے پوشیدہ نہیں ۔ کئی مرتبرا بیبا ہوا کہ جناب عائشہ نے اپنے کو بمقابلہ دیگرازواج مبیغیرافضل واسر مت خیال کیا مگر رسول مے تردید کردی جیبا کہ جناب صفیہ بنت می کے واحد سے بہتہ علیا ہے۔

نے جیاکہ الم بخاری نے مبیم بخاری عبلہ س صفحہ ۱۷۵ باب غیرۃ النسار اوافرکنا النکاح میں دوامیت کی ہے۔

کے ہم نے اپنی کاب کارغ ارس اے تفصیل سے ذر کیاہے۔

· رمول جناب صفیہ کے پاس آئے نود کھا کہ وہ رو رہی ہیں ۔ آب نے رونے کی وجہ یوجھی ۔ صفیہ نے جواب دیا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ عائشہ اور حفصہ میری براسکیاں کرتی رستی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم صفیہ سے مبتر ہیں ۔ انخفرت سے فرمایا ؛ تم نے بیکیوں نہ کہہ دیا کہ تم دولوں مجھ سے بہترکیونکر ہوسکتی ہو۔ میرے مقابلہ میں متھاری کیا حقیقت ہے ؟ میرے باب جناب ہاروان، اور جيا حناب موس<sup>اع</sup> ، سنو هر محد مصطفى مهي جو خانم النبي<sup>ن</sup> ين . جناب عائشہ کے مالات ملاحظ فرائیے ،ان کے افعال وا فوال میں ان كى حكتون كا جائزه ليهية تو مارے تول كى صدانت أبير وا صح موجائے كى -رہ کیا یہ کہ وصیت بیغمہ کے متعلق جوحدیث وہ بیان کرنی ہیں اسے ہم كبوں نہیں مانتے نومخقراً برسمچھ ليسمے كمران كى حدیث حجت نہیں ۔اب كيوں نہیں جست ہے ؟ كن اساب كے ميش نظر ہم ان كى عدميث كو قابل اعتنا بہيں سمجھنے اہے د ہوجھیے نو بہترہے .

ۺ

اے ترذی نے بطری کنانہ مولی ام المومنین صفیہ سے رواست کی ہے اس صدیث کی اور ابن عجر مسقلانی نے حالات صفیہ کے ذیل میں استنبعا ب میں اس صدیث کو بیان کیا ہے۔ اور ابن حجر مسقلانی نے بھی اپنی اصابہ بیں مطالت جناب صفیہ اس صدیث کو ذکر کیا ہے۔ بیر سشیری رشیر میں اس کے علادہ اور سبت سے مشارہ نے اس کے علادہ اور سبت سے حفرات نے اس میریث کوذکر کیا ہے۔

## مكتوب مبرس

آب ان لوگوں ہیں ہیں جوندکسی کو دھوکا دینتے ہیں نہ مکر و فریب سے کام بیتے ہیں اور نہ ان لوگوں ہیں سے ہیں جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں آب براہ کرم نفیعیل فرمائیے۔ یہ بہت عزوری ہے ہیں حق کا طلبگار ہوں لہٰذا کجرِ تشریح وتفییل آپ کے بیے کوئی جارہ نہیں ۔

سن

جواب مكتوب

منت حضر عائشسے اعراض کے وجوہ

ابنفیبل پر مجے مب و کراہے ہی مالانک تشریج و تفییل آپ کے بے

چنداں مزوری نہ تقی کیونکہ آپ بے خبر نہیں کرسب عائشہ کا کیا دھراہے

اخیں کی وجہ ہے ہم لوگوں کو یہ دن دیجھنے ہیں آئے انحفیں خامیر لوئین کے وحی پیغیم ہونے کو نشیا منیا کیا ۔ دنیا سے جھیا یا کسی کو خبر نہ ہونے دی اور اگر کسی دوسرے ذریعیہ سے بہتہ چل بھی گیا تو غلط ثابت کرنے کے بلے اور اگر کسی دوسرے ذریعیہ سے بہتہ چل بھی گیا تو غلط ثابت کرنے کے بلے ایری چونی کا زور لگایا صاف وحر بے ارشادات بیغیم واصنے نصوص کو موکورنے مٹانے کے بلیے اپنی پوری توانائیاں مرف کردیں ۔ جہتی آفین ٹو بٹن سامی کی وجہ سے اہل بہت پر حبتی معینین نا زل ہوئیں آب ہی کی بدولت ، سارے فقنہ وضا و، ہر بلا ومعیبت کی جرابہی ہیں خبوں نے امیر الموشین سے سارے فقنہ وضا و، ہر بلا ومعیبت کی جرابہی ہیں خبوں نے امیر الموشین سے سلامیت کے لیے شہر بر شہر دورہ کیا اور آپ کی خلافت جھینے اور تحنت معلنات اسلامی کیا ذاکر سے کے دورہ کیا اور آپ کی خلافت جھینے اور تحنت معلنات اسلامی کی خلافت جھینے اور تحنت میں دورہ کیا دورہ ہیں ۔ جو کچھ ہوا اس کاکیا ذاکر میں آپ اچھے ہی خیالات رکھیے ۔ حقیقت کا سوال نہ کیمیے۔

المذاامیر المومنین عمری می می بغیر از بهونے پر عباب عائشہ کے تول سے اسندلال کرنا ( وہ عائشہ جو سحنت تزین دیمش امیر المومنین مختبیں) مہٹ دھری ہے حس کی کی منصف مزاج سے توقع نہیں -

علی بر عائشہ کی طرف سے ابکہ معیدیت نا زل نہیں ہوئی نہ معلوم انھوں نے کنتی آفتیں ڈھائی ہیں ۔ امرالمومنین کی وصابیت سے انکارکہیں کم ہے ۔ جنگ جبل آفت خراور جنگ جبل اکبرسے جس میں دل کی حالت آئینہ ہوئی کے جیدا کہ میچ مدینوں کا نبصلہ ہے ملاحظ فرائیے میچ بخاری کتاب الجہاد والسیرص کلا جلد ۲ ب ۔ ساجاء فی میبوت از واج النبی ۔

کے جل اصغر کا واقد بھرہ ہیں ۲۵رد ہیں امثانی سلتہ ہے کو اسب رالموسنین کے زبانی انگا صفریر،

پوسسیده عداوست آشکار ہوگئ ۔ امیرالمومنین سے برمر پریکار ہونے سے قبل جو دلی عناوسخا آپ کو بالمومنین کے طوت عناوسخا آپ کو بالمومنین کی طرف سے مرتے دم مکس راحتیٰ کہ آپ نے امیرالمومنین کی خبرانتقال سن کر سجد ہ شکر کیا ۔ اور خوش کے اشعار بڑھے ان سب با توں کا بموند آپ سے اس جنگ ہیں سیشن کرد یا سخا ۔ اگر آپ فرما بیئ تو ہیں اسمنیں کی رواست کردہ عدیموں سے سیشن کرد یا سخا ۔ اگر آپ فرما بیئ تو ہیں اسمنیں کی رواست کردہ عدیموں سے

(بقير ماستديد فركز مشتنه) وار دلفره مون كفار بين آيا مقاد الميرالمومين المي بينين زيات تفرك داب عائشرنجرو برحمل كرمييس ان كالم على و زبرجي تحد اس وتت بعره ك ماكم عثان بن منیعت انفاری تقے ۔ اس جنگ بی چارشیان امرالومین سے دکے ادریشبد ہوئے اوریز طرفدال عائشة متل ہو سے عثان بن منیف گرفتار کر لیے گئے۔ برط معیس القدر صحال سیقم تصلوكوں نے جا كر الحيين بحى قتل كر واليس مكر ورے كركبين ان كے بجائى اور انصار ان كا انتقاأ لين برنة ل جابين - أمسس بيرفقل توزكيا حرف دارلهمي بوني محنود ادرمرك بال موند دار ا ندوكوب كياكي دن فيدس ركه كرىمره سے نكال ديا . مكي من جد جو صاحب بھيرة زريك دانا بزرك سفى حصرت عائمة كى مقالم كى ليداين قبيله بنوعبدالفتين كى معيت مين كرىسىند ہوسے دان كے ساتھ فنيد رمبيه كى مجى ايك جماعيت ہوگئ ، جنگ ہوئى منگر سب ایک ایک کر کے شبید ہوئے عکیم کے ساتھ ان کے فرزندا شرف اوران کے تعب ان رعل بھی شہدموے ۔ اوربعرہ فتح ہوگیا۔ بھرامرالمومنین تشریب لاے تواہنے شکر کو ے كرصعت آرا بويش اوراسس مرتب حبك جل اكربيش س آئي - ان دونوں جنگوں كى لورى تفعیل تاریخ کال وطری اور دیگرکتب سیروا خبار میں موجو رہے ك جيب نفة راديان مدسب وارباب تاريخ من ذكر كيا جيب علام الوالفرج المهالى لاعل نے سچی اپنی کتاب مقاتل الطبا لبین میں لبسللہ احوال امیرا لمومنین بیان کیا ہے۔

چند نونے سیشیں کروں جن سے آپ کواندازہ ہوکہ وہ امیرالمومنین کی عداوت بن كن انها كومېنجي هو ئي تقين مينييه : جناب عائشه فرما تي مېن كه : «رسول برمرض کی زیادتی ہوئی اور اذبیت بہت برطھ کئ تو آب برآمد موسے اس مالت میں کدو وا دمیوں کاسها را ليے ہوئے مخفے اور آپ کے بیر زمین بر گھیٹتے جانے تھے جن دوا دمیوں کا آب سہارا ہے کرنسکے تھے ال میں ایک ا توعياس بن عبدالمطلب تخفياور دوسرا ابك اور شخص بحتا " حس شخف نے اس مدسی کو جناب عاکشہ سے روا میت کیا ہے بعنی عبیداللہ ین عبداللدبن عتبرين مسعود ال كابيان بے كدين مععداللدين عامس ہے اس کا ذکر کیا تو انفول نے مجھ سے بوجھا کہ تم عانتے ہو وہ دور اسخف كون خفا جس كانام عائشة نے تنہيں بيا۔ كها بنہيں - كها : وه على بن -ميم عبداللدين عباس في كها ! " عليًّا كى كو ئى احجها ئى عائشه كوسجلى معلوم نهيں مو الى - "

اے جیباک اس حدیث میں ہے جو منجاری نے صبح نجاری حلد م صفر ۹۲ باب مرض البنی ووفات میں روابیت کی ہے۔

کے یہ کلہ خاص کرلین ابن عباسس کا فقو ان عبادشت لا تطبیب کسے نفس بجیل بخاری نے نہیں کھا بکہ فرف اوپر والی عبادت لکھ کر چھوٹ دیا ہے جببا کہ الفاظ میریث میں کتر پیونت کی پرل نی عادمت ہے لبکن بے شارا محاب سن سے جہاں ہسس مد میث کو لکھا ہے وہاں ابن عباس کا یہ فقو مجی مزود لکھا ہے جیبے علام ابن سعد کہ الفوں نے طبقات ابن سعد عبلہ ۲ نتم نانی صفلا پراسس مدمیث کولب لما اسا و درج کیا ہے اورسلالان دکے کل کے کل رجال حجت ہیں۔ یں کہنا ہوں کرجب جناب عائشہ کو امیرالمومنین کی کوئی خوبی گوارا زمقی اور دہ ان نوگوں کہ سے ساتھ علی کا نام بینا بسند ندکر تی تقیں جورسول کے ساتھ ابک قدم چلے تو وہ علی کے دھی رسول مہونے کو بیان کرنا کیسے بسند کرسکتی تقیں جو تمام خوبیوں کواپنے دامن میں بیے ہوئے ہے۔ امام احمد بن مین نے اپنی سند طلہ ہونے عطار بن بیار نے نقل کی ہے۔ عطار بن بیار کہتے ہیں کہ ؛

ایک شخص جناب عائشہ کی خدمت میں آبا اور حفزت علی اور جناب عائشہ ہو لیں جناب عارکو گا لیاں وسینے دگا - اس پر جناب عائشہ ہو لیں علی کو گا لیاں وسینے سے بیں منع نہیں کرتی لیکن عارکو گا لیاں نہ دو بیں نے درمیان اختیار دبا جائے سخف ہیں کہ اگر انفیس دو چردوں کے درمیان اختیار دبا جائے تو وہ وہی اختیار کریں گے جو زیادہ بہتراور زیا دہ موجب رسنگاری ہو "

الشرائر! عار کوگابال دینے سے جناب عائشہ نو منع کریں رسول؟
کے مرف اس نول کی بنا پر کہ عاد کو اگر دوجیزوں میں اختیاد دیا جائے نو وہ
وی اختیاد کریں گے جو بہتروا فضل ہو۔ اور علی کے منعلق نا سزا کلما سنہ
کہنے سے نہیں منع کرین ۔ وہ علی جو رسول کے بھائی ہیں، رسول کے ولی
ہیں، رسول کے لیے ایسے ہیں جیسے جناب باد ون مموی کے لیے تھے ۔
رسول صحیح ہمدم دیم از ہیں . است رسول میں سب سے جیا تلا فیصلا کرنے
والے ہیں یہ میر علم مبغیر کے دروازہ ہیں اور دہ ہیں جن کوخدا ورسول موست دیمے ہیں جو تمام سلانوں میں
درکھتے ہیں اور وہ کھی خدا ورسول کو دوست درکھتے ہیں جو تمام سلانوں میں
درکھتے ہیں اور وہ کھی خدا ورسول کو دوست درکھتے ہیں جو تمام سلانوں میں

سب سے بہلے اسلام لائے ، حفول نے سب سے بہلے ایمان فبول کیا ، جوسب سے بہلے ایمان فبول کیا ، جوسب سے بہلے ایمان فبول کیا ، جوسب ہونا ہے دیا دہ علم کے مالک تقے ، جن کے فضائل بے حیاب ہیں ۔ افسوس معلیم ہونا ہے کہ جیسے جناب عائشہ جانئ ہی زختیں کہ علی کو خدا کے بہاں کیا مزلت حاصل ہے ، ربول سے دل میں علی کی کیا عبر ہیں انفول نے ، کننی آ ذماکشوں بی ان کا ، اسلام کی راہ میں کننی سختیاں حجیلی ہیں انفول نے ، کننی آ ذماکشوں بی ثارت قدم رہے اور فالبا جناب عائش نے نزنوا مرالمومنین کی شان میں نازل وارد کلام مجید کی آ تیہ بی خاب ما مادیث بیغیر سے کہ کم سے کم عمار کے برا بر ورکھتیں جس طرح عارکو کو ایس جلر ہر کہ جانے کہ کم عمار کے برا بر جناب عائش کے اس جلر ہر کہ

" بیں نے رسول کو دیجھا ، درانخالیکہ انھیں اپنے سینہ پرلٹائے ہوئے تھی آپ نے طشت مشکایا، اس کی طرف چھکے ۔ ای حالت میں آپ کا دم نکل گیا ا درمجھے خبر بھی زہوئی۔ اہٰذا علی سے انھوں نے وصیت کہاں فرائی ؟ "

حب عور کرنا ہوں توہری حیرت کا طفکا نا نہیں رستا سجھ میں نہیں آتا ۔ کہ میں ان کے اس جلہ کے کس کس گوشٹے پر شھرہ کروں ، ان کا بہ فقرہ مختلف جہنوں سے قابل مجسٹ ہے ۔

فداکے بیے مجھے کو لی مجھادے کہ اکفرسٹ کا اس طرح انتقال فرمانا جیب کہ جناب عائشہ بیان فراتی ہیں ہے کیونکر و بیل ہے کہ آپ نے وصیت کیے ہی انتقال اس طرح انتقال کرنے سے بیکب لازم آنا ہے کہ آپ ہے وصیت کیے ہی انتقال کرگئے۔ کیا جنا ب عائشہ کی را سے بیں وصیبت اسی و فنت صبح ہموسکتی ہے جب دم نسکار ہا ہمو ور زمنہیں - میرے خیال میں اس کا تو دنیا کے برد سے بر کوئی تھی فائل نظر نہ آئے گا حقیقت کو تھٹلانے والا جو دلیل تھی پیش کرے وہ کاک منہیں سکتا۔ خداوند عالم نے اپنی محکم کتا ب ہیں رسول کو مخاطب کرکے ارت و فرمایا ہے۔

«كتب عليكم إذاحصر أحدكم الموت إن

ترك منيراً الوصية "

ا تم لوگوں پر واجب کیا گیاہے ، فرمن قرار دیا گیا ہے کہ

حب موت آئے تو مرنے سے مینیز اچھی وصیت کر جائے !!

توکیا جناب عائشے عیال میں رسول کتاب خدا کے مخالف عمل کرتے تھے
اس کے احکام سے یے رخی برتنے تھے بیناہ بخدا جناب عائشہ اچی طرح
عانی تھیں کہ رسول فدم به فدم مسئے آن کی پیروی کرتے ہیں۔ ہوخل و ہر
عمل مطابات کلام المی ہے۔ کلام مجید کے اوام و نواہی کی پابندی ہیں سب
سے بیش رہے ۔ کلام مجید کی حملہ با ٹوں برعمل کرنے ہیں ورجہ انہا
کو پہنچے ہوئے تھے۔ یقینا جناب عائشہ نے رسول کو یہ آرشاد فرماتے بھی سنا

مروسلان اگراکیب جیر بھی قابل وصیت رکھتا ہو۔ اس کے لیے مائز نہیں کہ اس چیز کے منعلق بغیروصیت نامر لکھے ہوئے

وولاتن كراردك

اسس قنم کے دیگرارث وات مینیم مجی جناب عائش نے عز ورستے ہوں گے

ے میداکر اس مدیث بین ہے جو بخاری نے میج بخاری مبلد مصفی مرد کتاب الوصایا کے شرف میں میں اور این کی مرد میں اور این کی ہے ۔ میں اور این کی ہے ۔

کونکہ دنیا جائی ہے کہ وصیت کے متعلق انخفرت نے بڑے ہے۔ اور ترجدا بنیار میں سے کسی
دیے ہیں اور بر ان توا کفرت کے لیے جائز ہے اور ترجدا بنیار میں سے کسی
بی کے لیے جائز رہا ہے کہ لوگوں کو تو کسی چیز کا حکم دیں اور خو دانس حکم
یا بندی نہ کریں یا دو مروں کو تو کسی بات سے منح کریں مگر خو دانجیں اس سے
پر ہیز نہ دہے۔ بخیر ممکن ہے محال ہے کہ کسی بنی کہی درول سے ایسی بات جو
مجھی مرز د ہوئی ہوا ورامام سلم و عزہ نے جناب عائشہ سے یہ عدیث جو
روایت کی ہے کہ رمول انے نہ کوئی دینار چھوڑا ان در ہم، نہ بکری نداونٹ نہ
مرایت کی ہے کہ رمول ان نہ نو کی دینار چھوڑا ان در ہم، نہ بکری نداونٹ نہ
علاوہ اس کے اگر جناب عائشہ کا یہ مقصد ہے کہ آب نے فطبی طور پر ایک چیز
میں نہیموڑی اور آب ہروصیت کیے جانے کے لائن چیز سے باکل خالی ہو تھے تو بھی نہیموڑی اور آب ہروصیت کیے جانے کے لائن چیز سے باکل خالی ہو تھے تو بھی میرے نہیں۔ اس بے حدوث کر مرتے ہیں۔
مرے جیریا کہ دنیا والے چھوڑ کر مرتے ہیں۔

### عقل التي الم كسينير في القينًا وسيت فرماني

اسس لیے کہ انفرن تو دنیا بھرکے لوگوں سے زیادہ زاہد و پرمبزگار تھے انخفرت ہے جس وقت دنیا سے انتقال کیا اس وفت آپ کے ذرہ کچے فرضے

طلار، نقرہ، مکان و جائیلاد، کھیتی و موبیسی کے زیادہ وصی کامتاع و مزود منا را دو منا مکان و جائیلاد، کھیتی و موبیسی کے زیادہ وصی کامتاع و مزود منا اور آب کی پوری امست، امست کے ایتام بھی، بیوا بیس بھی بہت زیادہ فیجبور و مصنطر ستے۔ بے عد مزورت مند و متاع ستے کہ رسول کا کوئی نہ کوئی وجی مزور ہوجو آب کی جگہ بیران کے امور کا نگران ہو، ان کے دینی د د نیوی حالات کا مدیر و منتظم ہو۔ خدا کے رسول کے لیے بیات ناممکن بھی محال بھی کہ وہ دین خدا کو (جوا بھی ہوارہ میں بھا) خواہوں کے جوا لے کرجائے باا بی سر بیت کی حفاظ سن کے لیے خیالات و آرار بر بھروس کی سینے اور اپنا و می مقرر نہ کر جائے جے آب دین و د نیا کے امور کی نگرانی کے بیے وصیت کرجائے اور جو آب کا ایر بھرا ہوں کے اور جو آب کا ایر دین و د نیا کے امور کی نگرانی کے بیے وصیت کرجائے اور جو آب کا ایر بھرا ہوں کی دین و د نیا کے امور کی نگرانی کے بیے وصیت کرجائے اور جو آب کا ایر بھرا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہور کی نگرانی کے بیے وصیت کرجائے اور جو آب کا دیور آب کا دیا ہور کی نگرانی کے بیے وصیت کرجائے اور جو آب کا دیا ہور کی نگرانی کے بیے وصیت کرجائے اور جو آب کا دیں کا دیا ہور کی نگرانی کے بیا کی دیا کے دیا کیا دیا کہ دیا کہ دیا کے امور کی نگرانی کے بیا کے دیا کہ دیا کا دیا کہ دیا کے دیا کیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کے دیا کی دیا کیا کہ دیا کے دیا کیا کیا کہ دیا کیا تر کو دیا کیا کہ دیا کیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دور کیا کیا کہ دیا کیا کہ دور کیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کر کو دیا کیا کہ دیا کر کر کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا

ا جیدا که مخاری معصیح مخاری حلد ۳ مست پر باب مزوه خیر کے اس خریں بیان کیا اور اسلام کے توان کیا اور اسلام کے تول بنیم کا لانورٹ ما ترکت اور حسد ف نے کے حمن میں اکھا ہے کا مظاہر میں مسل کتاب اہماء

قائم مقام ہونا جس بر پرا بورا بھروسہ کیا جاسکتا۔ دسول سے بعید ہے آب ا ہنے ابنام ( بین تمام رو کے زبین کے باشدوں کو) مشل س بری کے جبور جائیں جو جارے کی داست بیں ا دھرا دھراری ماری بھرے اور اس کا کوئی حفاظت کرنے والا جروا با نہ ہوا ور بینا ہ بخدا کہ دسول وصیبت نہ کرجا بین مالانکہ اس وصیبت کے سنلق ان بروی نازل ہو جبی تھی اور آب ابنی است نہ کرجا بین مالانکہ اس وصیبت کے سنلی مان برعقل کان مصیبتی سے تاکید کر جائے تھے۔ لہٰذا وصیبت سے انکار کرنے والوں برعقل کان ہی نہیں وھرنی ، جا ہے انکار کرنے والوں برعقل کان ہوں ۔ یقینا دسول اللہ ہی کیوں نہ ہوں ۔ یقینا دسول اللہ ہی کیوں نہ ہوں ۔ یقینا دسول اللہ میں جب کہ مکہ میں انجی اللہ ہوں جب کہ مکہ میں انجی اللہ وصیبت وصی مقرد فرایا۔ جبیا کہ ہم مکتوب نہ بست دیں معصلاً بیان کر چے ہیں۔

اس کے بیری کرارا بہ کو وسی فرانے رہے اور حب موقع ملا یکے بعد دیجے است ان بین کر چکے ہیں وصیت پر این ان ارت وات کے ذریعے جس کا ذکر ہم سابق بین کر چکے ہیں وصیت پر تاکید کرنے رہے بیاں کاس کہ جب رسول کے انتقال کا وقت آیا نو آ ب نے ارادہ کیا کہ ہم اب کاس علی کے متعلق لفظی طور برجن باتوں کی تاکید کرتے ہے ہیں قولاً جو کچھان کے متعلق کھا اب بصورت بخر بروصیت نام بھی علی کو کھے دیں ناکدا ب تک جو کچھ کہا یا بیان کیا اس کی تاکید و نوشی ہو مبائے ۔ قلم سے کھی تطور برسطے کردوں کے سس مرحل کو ۔ اسی وجہ سے آ ب نے نوگوں سے کھی تطور برسطے کردوں کے سس مرحل کو ۔ اسی وجہ سے آ ب نے نوگوں سے فرمایا کہ :

" میرے پاس قلم دوا ت لاؤ - بیں ایسا وصیت نامر تمتھا رہے لیے لکھ ہاؤں کہ بچر نم کمجی گراہ نہ ہو۔ " رسول کا یہ حمارسٹن کر لوگ کہ بس میں حبگر شے نگے ۔ حالا تکہ رسول کی فدت

" ميرك ياس ساله جاوً "

اوراک زبانی طور براب تک جو کچه که سکے تنصابی براکتفاکیا بھر بھی آب نے جیئے جات والی استفاکیا بھر بھی آب نے جیئے جیائے۔ نے جیئے جیائے۔

ایک توبی که علی کو اینا ولی مقرر کردین، دومرے بید که مشرکین کوجزیرهٔ عوب سے نکال باہر کریں اور جس طرح آپ و فند مجیج زین م

سین اس زمائے کی سیاست اور حکومت محدیثن کوکب اجازت دے سکتی تھی کہ وہ وسیت کے پہلے جزکو بیان کرتے۔ لہذا محدیثین نے بات یہ بنائی کر سے بات ہم محول کئے ۔
کہ مہلی بات ہم محول کئے ۔

امام بخاری نے اس مدیث کے آخریں جس میں دسول م کا قلم دوات مانگ اور لوگوں کا کہنا کہ دسول منہ بان کہ دہت ہیں ۔ مانگ اور لوگوں کا کہنا کہ دسول منہ بیات کہ "دسول منہ وت اس مبارت کا تفظی ترجمہ یہ ہے کہ "دسول منے ہوت ا

ان قال بین بانوں کی وصیت فرمائی۔ ایک نوبیکہ مشرکین کو جربرہ ک استقال بین بانوں کی وصیت فرمائی۔ ایک نوبیکہ مشرکین کو جربرہ ک عوب سے نسکال دو ، دو مرے یہ کہ جس طرح میں و فدہمیجا گڑا

تقاتم تم مجى بجيجنا-"

يه لكه كركيت بي كه:

" اور تنيري بات سي مجول كيا "

اسی طرح امام سلم نے بھی اپنے صبح میں اور حملہ ارباب سن وسانبد

نے ایسا ہی لکھا ہے۔ مراکیب اس نتیسری بات کو کھول کیا ۔ کسی کو کھی یا دندرا۔

#### عائث كاديوى معارض بدر كرامادي

ره گیا ام المومنین کا یہ دعویٰ کرنا کہ دسول کا جب وصال ہوا تو آپ ان کے سینر برستے۔ یہ معارض ہے ان اعادیث کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہے ایسی حالت میں انتقال فرما با حب آپ اپنے محالی البنے وصی علی ابن ابی طالب کے آغوش میں نتھے جیبا کہ انکہ طاہر بن اسے مردی متواتر اعادیث کا فیصلہ ہے۔ نیز حفزات اہل سنت کی کتب اعادیث میں مجمی میسے عدشیں موجود ہیں جو یہی تبلاتی ہیں۔ اگر آپ تلاسش وجبجو کی زحمت گوارا فرائے تو آپ کو بنہ جیلے۔

其中,1915年1月1日 - 1916年1月1日 - 1916年1月1日 - 1916年1日 - 1916年1

ش

## مكتوب مبرس

# مضعانشه ابن مروب بست كازليتي عين

جناب عائشہ اوران کی صریحی مدیث (کہ دسول بغیر وصیب کیے دنیا سے الھے گئے) کے متعلق آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا محور دوبایت ہیں اورا تخیس دوبا توں کے گر داب کا کلام دائر ہے۔ ایک تویہ ہے کہ جناب عائشہ چونکہ ایرائین کے سے برگٹ نتہ ختیں اس لیے وہ امیرا لمونین کے وصی بغیر ہوئے سے سوائے انکار کے کرمجی کیا سکتی تخیس اس کے خلاف کی ان سے تو فع ہی نہیں رکھنی چا ہئیے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی میرہ پر نظر کرنے سے یہ بات بقینی طور برمعلی ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ مسے صوریث روایت کرنے میں طبعی میلان کی برچا ہیں ہوتی ہے دوایت کرنے میں طبعی میلان کی برچا ہیں ہوتی ہے دسول کرتی ہے دوایت کرنے میں طبعی میلان کی برچا ہیں کرتی ہیں اور ذاتی خوص ملحوظ رکھتیں للذا انحوں نے رسول کی ہے۔ دسول کی برچا ہیں کرتی ہیں اور ذاتی خوص ملحوظ رکھتیں للذا انحوں نے رسول کی سول کا کھیں اور ذاتی خوص ملحوظ رکھتیں للذا انحوں نے رسول کی سول کا دوبائی میں اور ذاتی خوص ملحوظ رکھتیں للذا انحوں نے رسول کی ان میں دوبائی کی سول کا دوبائی کی بیان کی برچا ہیں کہ دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی بیان کی بیان کی دوبائی کی بیان کی برچا ہیں کی دوبائی کی بیان کی برچا ہیں کی دوبائی کی بیان کیا کی بیان ک

سے متنی باتیں نقل کیں ان بیں ان بر انہام بنہیں سگایا جاسکتا ۔ وہ عدشین خواہ ان استخاص سے منعلق ہوں جنجب آب محبوب رکھتی ہیں یا ان است را دسے تعلق ہوں جن سے آب کوعلاوت تھے ۔ بنیاہ ہوا کہ جناب عائشہ ایسی ہتی پرغوض غالب ہوا ور وہ حق کے مقابلہ ہیں ایسی غوض کو ترجیح دینے کے لیے رسول کی طون نشبت دے کرخلاف واقع بابیں کرنے مگیں ۔

دوری بات بہ ہے کہ عفل جناب عائش کی روایت کردہ حدیث کی بجائی ناممان محنی ہے کہ عفل جناب عائش کی روایت کردہ حدیث ہے ہے تاممان محنی ہے کہ رسول مجنی ہے انتقال فرما گئے اور رسول کا بغیر وصیت کیے انتقال فرما گئے اور رسول کا بغیر وصیت کیے انتقال فرما گئے اور رسول کا بغیر موسکتا کہ وہ دین حذا کو جوابھی ابتدائی مزل میں تقا اور بندگائی خواجو برائی فطرت اسلام میں نازہ تازہ آئے فظرت (بعنی کفرونشک ) سے نکل کرنئی فطرت اسلام میں نازہ تازہ آئے فظرت کے کو لوہنی حجوظ دیں اور بغیر نیا ور مقال میں مقال وران کے امور کے متعلق ناکبد طور بروصیت کیے دنیاسے رخصت موجا بین .

حسُن و قع المسنّن كے بيال عقت لئ نہيں سنت رعی ہيں

اسس بات کا جواب یہ ہے کہ دسول کے لیے الیں بات کا جائز ناجائز ہونا یہ موقوت ہے حن وقبح کے عقلی ہونے پراورا لی سنت اس کے قاکل منہیں کیونکہ حصر است اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل نہ توکسی چیز کے حن ہونے کا فیصلہ کرسکتی ہے اور نہ کسی چیزے فیسے ہونے کا میکہ تمام ا نعال ہیں حسن و قع کا فیصلہ کرنے والی نفظ مشرع ہے۔ مشرع جس چیز کوحن بتائے وہی میں میں میں اسکے وہی کو حس میں ا بتائے وہی می ہے جاہدے وہ عقل کے نز دیک قنیع ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مشرع جس چیز کو تیج کے وہ قبیع ہی ہے عجابے عقل کے نز دیک وہ حن ہی کیوں نہ ہو۔ بہر حال عقل کو کسی فتم کا دخل منہیں۔

#### دعویٰ عائشہ کے معاصٰ کوئی <u>مدیث نہیں</u>

اوراَب نے ابنے مکتوب کے اکن ہیں جو بدارشاد فرمایا ہے کہ جناب اکشہ کا بد دعویٰ کہ رسول منے میرے سینے پر دم تو رط اید معارمن ہے دو مری ایسی مدینے میں مدینے میں مدینے میں الموسین کی اعوش میں رصلت فرمائی تو اسس کے متعلق کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مدینے ہی بطراتی المہسنت الی مہیں بات جوجناب عاکشہ کی مدینے سے معارمن ہو۔ بال اگراپ کے علم میں کوئی ایسی مدینے موجن کے راوی و نا قل حصر است المسنت ہول اور وہ جناب عاکشہ کی مدینے کے معارمن ہو تو براہ کرم مخریر فرائے۔

جواب مكتوب

#### عائشكار ايت حارب بيج بالصيح بوزونا

اب خیبلی بات کے جواب میں فرایا ہے کہ جناب عاکشہ کی سیرت سے یہ بات یقینی طور مربعلوم ہوتی ہے کہ وہ رسول کی حدیث بیان فرانے میں اپنے طبعی میلان کی پرواہ بہیں کرتی تحییں اور اپنی ذاتی اعزامن کا کوئی خیال بہیں سنبراتی تھیں۔ میری درخواست ہے آب سے کہ ذرا چند لموں کے
لیے تقلیدا درجنبہ داری سے الگ ہو کر بھرائی نظران کی سیرت پر لحالیں ،
ذرا جہان بین کیجے کہ وہ جے معبوب رکھتی تھیں اس کے بارے بیں ان کا کیبا
خیال تقاا درجس سے انخیس عداوت تھی اس کے ساتھ ان کی کیا روشش
متنی ؟ وہاں آب کوان کا طبعی میلان بہت واضح اور بہت روشن نظر
آسے گا۔

جنابِ عثمان کے ساتھ تولاً اور فعلاً ان کا جوطرز رہا اور حفزت علی ا جناب سیّرہ ، حنین کے ساتھ در بردہ اور کھلم کھلا جوان کا برتا و رہا اوردیگر ازواج رسول امہات المومنین کے ساتھ جوسلوک رہا۔ بلکہ بیں تو کہنا ہوں کہ رسول کے ساتھ جس طرح سے وہ بیش آیاکیں اسے زیجو لیے گا۔ وہاں آپ کوان کا طبعی مبلان اور بڑمن عویال طور برنظر آئے گی۔

مثال کے طور پر آپ جناب ماریہ واکے واقعہ کولے لیجے جب فرین عالباز افس را و نے جناب ماریہ اوران کے نزند جناب ابراہیم کے متناق ہمست نزاسٹی کی تواخیں جناب عائشہ نے اپنے میلان طبیعت سے مجبور ہوکرا تہام دکھنے والوں کی تائید کی ۔ وہ تو کیے کہ خداوند عالم جے جناب جا درجے جناب مائشہ کی کوسٹ نیں مرا اتنا ہے۔ جناب عائشہ کی کوسٹ نیں بارا ورنہ ہو سکیں اور خداوند عالم نے جناب ماریہ اور

له ملاحظ فرائي شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد معتزلى حلد ٣ مسك و مسكا و مسكا الديد معتزلى حلد ٣ مسكا و مسكا ال اور مسكام آب كو بنة چك كاكر جناب عائشه كاكباس لوك محنا إحفزن عثمان اورا برالمونين وجناب ميدة كم ساتف

ابراہیم دونوں کوبری مست دار دیا اورامبرالمومنین کے ذریعیہ ویتمنوں کے مطالم سے معفوظ رکھا اور کلام مجید میں خداوند عالم نے ان کا فروں کی نز دید کردئی۔ اگر آپ مربید سننا چاہنے ہیں تووہ واقعہ یاد کیجیے حبب جناب عائشہ نے رسول انٹد سے کہا تھا کہ:

" مجھے آپ کے ممنہ سے مغافیر کی ہو گئی ہے۔" اس بیں بھی آپ کا طبعی میلان اور ذاتی حذب کا دفرما تھا۔ غوض بیھی کہ انحفر جناب زمنیب کے باس زمایش ، زمشہد نوش فرمایش ۔ لہٰذا حب ایسی رکیک غوض جناب عائشہ کے بیے اس قنم کی باتیں جائز قرار دے سکتی ہے تو امیرالمونین کے وصی مینیم جمہ ہونے ہے ان کا انکار کیونکر تعبید ہوگا ؟ اور ان کے انکار پر آپ کیونکر کان دھرسکتے ہیں ۔

وه وانته بھی یا دکیجے کہ حب اسمار بنت نغان دلہن بنا کررسول کی خدمت میں بیٹ کگئیں توجناب عائشہ نے انھین بٹی بڑھائی کہ رسول الشرع

اه اس المناک سرگزشت کی تفعیل دیجها بو نولما حظ فرائیے متدرک الم حاکم حلد م موقل و تلحنیم مستندرک علام ذہبی - تلخیم مستندرک علام ذہبی -

ی ملاحظ فرا نیے صبح مجاری کی روابیت لبلد نفیرسورہ تو بم جدی صلی است مل پر متعدد و حدثین عرصہ مردی ہیں جن میں ہے کہ وہ دوعور تیں حقوں نے پنیر اسے مرکشی کی وہ عائشہ اور حفید تنین میں میں میں ہے۔ حفید تقین نیزای حکہ ایک اور طولانی حدیث ہے ان تمام احادیث میں بہی معنمون ہے۔ سے حبیبا کہ اس حدیث میں ہے جوالم حاکم نے متدرک ہے سامی میں لبلد مالات اسمار کھے ہیں نیزاین سعد سے طبقات جلد میں اسمار کے حالات میں درج کیا ہے یہ وانو بربت مشہور ہے میں اس میں اس میں میں اس کے مالات میں درج کیا ہے یہ وانو بربت مشہور ہے علامان عبد استیعاب میں ابن جوسے قلانی نے اصاب میں نیز ابن جربر سے اس کی روایت کی ہے۔ علامان عبد اس کی دوایت کی ہے۔

اس عورت سے بہت خوسٹ ہوتے ہیں جو رسول م کے پاس آنے پر اعود باللہ مناف (خدا مجھے آپ سے بچائے) کہے۔ یہ وا قدطبی میلان کا بیجہ سخفا اوراس سے جناب عائشہ کی عوض بیر سخی کہ رسول اسٹرم کو اس تازہ عورس سے متنقر کر دیں اور اس غریب کو آپ کی نظروں سے گرا دیں۔ جناب عائشہ اپنی غوض کی دھن میں اس فتم کی حدیثیں بخوبی جائز سمجھتی تھیں جاہیے وہ غوض دیل ودکیک بلکہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔

رسول الترام نے ایک مرتبہ جناب عائشہ سے ایک عورت کے متعلق کچھ بابن دریا دن کرنے کو کہا۔ جناب عائشہ نے اپنی غرص کے خیال سے رسول مو کو غلط سلط بابیں تبنا دیں۔ صبح حالات کا علم ہی تنہیں ہونے دیا۔

ایک مرتبراین باب کے ساسنے رسول سے حکیگر ایرطیں - اس کا سبب مجھی وہی میلان طبیعت ، ذاتی جذبات واغرام سننے اور رسول سے بولیں کہ انفا من سے کام یعیے ہے جس پر جناب ابو بکرنے ایک طابخدان سکے اتنے زورے مال کہ آن کے کیڑوں کا خون مہر کرا یا ۔

ا بك مرتب رسول سع كرط كيس اورغف سے بوليس:

" اُسپے ہی ہیں وہ جو دعوئے کرتے ہیں کہ میں خدا کا بنی ہوں! اس جبیں بہت می مثالیں اُپ کو ملیں گی۔اس مخترسے مکتوب میں کہاں یک

اے لافظ فرما بیے کنزانعال جلد ، میوا طبقات ابن سعد حلد ، مطا استکاح کے مار استکام کی نزانعال حلد ، مصل کتاب آواب استکاح میزانام غزائی کرتاب کا شفرانقلوب باب ۱۹ صصل میرانان کرکتاب کا شفرانقلوب باب ۱۹ صفی میرانان کرکتا ہے۔ سے جیبا کہ علام غزائی نے مذکورہ بالا با توں بین ذکر کیا ہے۔

بیان کی جامیں -ہم نے جتنا ذکر کردیا یہی ہمارے مطلب کو واضح کرنے کے لیے کا فی سے ۔

#### حسسن و تبح کے عقلی ہونے کا تبوت

عقل ہمیشدا صان کرنے والے ا ور مہیشہ برائی کرنے والے کے فرق کو محوسس کرتی ہے ۔ پہلے کوا چھا کہتی ہے اور دومرے کو مُرا بحن کومستی مدح وجزا اور بدمعاللہ کومنحق مذمست وقصاص قرار دیتی ہے جوعقل کے اس فیصلہ کونہ مانے وہ مہٹی ہے ۔

اور اگرحسن و تبع عقلی نه مهول ، منرعی مان بیچه جاییس ، منز بعبت بی کو مسارست اردے لیا جائے کرنٹر لعیت جس کوحن بتائے وہی من ہے، اورسر بعیت جس کو قبیع بتائے وہی قبیع ہے عقل کواس میں کوئی دخل نہیں سعقل كالنصله قابل اعتناب توجا بئير تقاكه وه لوك جومزييت كوماننة ہی نہیں مترلیسن کے فائل ہی نہیں وہ نہیں چیز کوسٹ مجیب نہی چیز کو قبیع۔ جیسے لا زمیب وہریے حصرات جو زمیب کے وسٹن میں ، مشر بیت کے منکریں چا شیر مفاکدان کے نزد بکب نہ کوئی چیزا بھی ہو نہ فری ۔ نگر با وجود منکر دین و مٹر پیت ہونے کے وہ بھی اصان و عدل کو احجابی مجھتے ہیں اوراس کے كرف والے كوستى در وثنا ولائق انعام واكرام جائتے ہيں اورائ طرح ظلم ومرشى كے قبيع ہونے ميں بھى الفيل كوئي تلك شبر نہيں ، اور قالم وركڑى كرنے والهے کو باواش میں قصاص کا سراوار قرار دیتے ہیں۔ ظام رہے کہ ان کا ب فیصله حسن کوحن تجینا ، قبیح کو قبیح جاننا عقل ہی کی بنا پر ہے اور کسی جیز کی وجہ سے نہیں ۔ لبذا آپ ان نوگوں کی بانوں پر تو توجہ ہی نہ کیجیے جوعقل کے مقالم ميس مبط وحرى سي كام ليس وجدان كو حفظلا بين اور جيم برصح الداغ مانتااور جانتاب اس سے انکارگری اورجس فطرت پر خدائے الخیس بیدا کیا ہے اس نطرت کے فیصلے خلات فیصل صادر کوں ۔

خداوندعالم نے مس طرح سب وسٹی ورکے ذریعہ اسٹیاد کے ذریعہ اسٹیار کامعلوم کرنا بندول کی فطرت ہیں واخل کیا ہے اس طرح اکثر حقائق کوعقل کے ذریعہ جا ننا بھی فطری قرار ویا ہے لہٰذا خود ہماری فطرت مقتفی ہے کہ ہم عدل کی ایچھائی کو ظلم وجورکی بڑائی کوعقل سے جا نیں جس طرح ذائقہ سے منہدکی منھاس اور ایلوے کا کڑھوا بن جانتے ہیں۔ جیبے توت شام کے ذریعہ مشک کی خوست واور مردار کی بدبوسونگفتے ہیں۔ ہاتھ سے چھور حکیا پن اور کو دراین معلوم کرتے ہیں۔ آنکھ سے دیجھ کرخو بھیورت و بدھورت میں فرق کرتے ہیں۔ کا نوں سے سن کر گدھوں کی آواز اور بانسری کی آواز میں متیز کرتے ہیں۔ ای طرح عقل کے ذریعہ نیکی ، انفعا من کی اجھائی ، ظلم وا بذا رسانی کی برائی معلوم کرتے ہیں۔ یہ ماری وہ فطرت وخلفت ہے جس پر خدا نے انسان کو میدا کیا ہے خدا کی خلق ہیں کی ہم کی تبدیلی ممکن تہیں۔

اشاع وجائے تھے کہ شرع پرایمان رکھنے اور اس کے حکم کوتسلیم کرنے
میں ہم انتہا کو پہنچ جائی المزا ایھوں نے عقل کے فیصسلہ ہی سے انکار کر دیا۔
اور کہنے لگے کہ بس جس بات کو مزیدت کہے وہی قابل تسلیم اور اگر سٹر بیست نہ کہے تو نا قابل سیلیم اور اگر سٹر بیست نہ کہے تو نا قابل سیلیم اور دنیا بھر میں جوعقی قاعدہ جاری وساری ہے ملکہ بس خابل ہی ندر ہا کہ اس بات کو مشرع ہمی کہے گی اسے فرائوٹ کر میٹے اور اس کا خیال ہی ندر ہا کہ اس وائے کو اختیار کرکے ٹو دا پنے کو المجون میں مبتلا کرلیا کہونکا گر یہ مان بیاجا کے کہ بس جب پر کو فریب اچھا کہے وہی اچھا ہے اور جب مذہب بر کہ وہی برا ہے تو بھر فرم ہب کی با بندی اور منز بعیت کے احکام پر عمل کرنے کا جوب کیونک وائی تا ہے وہی برا ہے وہی اور نہ کا کرنے کا کہوں اچھا ہے اور نہ اندا اور نہ عمل کرنا گیوں برا ہے ؟ اور نہ اندا اور نہ عمل کرنا گیوں برا ہے ؟ اور نہ اندا اور نہ عمل کرنا گیوں برا ہے ؟ اور نہ اندا اور فرم ہو کہا ہوا دور و سلسل ہے۔

ذریب اچھا کہتا ہے اور فرم ہے برا برا تا ہے تو یہ کھلا ہوا دور و سلسل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگرعقل مجبور نبانے والی اور رسیم خم کرا دینے والی نہ ہوتی تو مناز ہوتی ہوتا ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہ ہوتی تومنقولاست کے ذریعہ امسسندلال دعویٰ بلا دبیل ہی ہوتا بلکہ اگرعقل نہوتی تو نہ کوئی خداکی عبا دست کرنے والا ہونا نہ اسس کی تمام مخلوقات میں کوئی سسس کی معرضت حاصل کریا تا ۔ نفعیبلی مجسش ہمارے علمارکی نفینیغات میں آپ کونظرا کے گی جواتھول نے اس موصوع بریخر رفرمائے ہیں۔

#### صحح مدنيين مخالف بب دعوی عائشركے

ا در جناب عائشہ کا بہ دعویٰ کہ رسول سے اس حالت ہیں انتقال کیا حب وہ میرے سینے پر تنقے ۔ بیمعارض ہے ان صبح ومتنوا ترا حادیث کے جوائمہ طاہر بن بیسے مروی ہیں ۔

ائکہ طاہرین کے علاوہ غیروں کی مدیث اگراپ دکھینا جا بہتے ہیں نو ملاحظہ فرمائے طبقات ابن سنحد علد ۲ فتم ٹائی صفحہ ۵ اورکسنز العمال علد م صفحہ ۵۵ جن میں سبلسلہ اسنا دامیرالمومنین سے روابیت کی گئے ہے:

م سی ۵۵ جن بین سبسله سا دامیرالمومیین اسے روابیت بی می ادر حصرت علی فرمانے بہر کہ رسالت مآج کا حب وم والبیں آیا تواب نے قرمایا : میرے عمائی کو بلادو ، بیس کر میں اگر میں اگر بیت کے قریب آیا ، آنحفزت نے فرایا : کہ اور نزد کیب اگرا - بین اور نزد کیب اگرا - رسول نے میرا سہارا لیا اور آخر دقت مک مجھ برسال لیا اور آخر دقت مک مجھ برسال ایوا کو دہت بیاں محک کہ آپ کا لعاب دہن بھی مجھ برگرا اور اسی حالت بی

أب نے انتقال فرمایا "

ابولنیم نے اپنے حلیہ ہیں احمد فرخی نے اپنے نشخہ میں نیز ہبہت سے احبا سنن نے امیرالمومنین سے دوابیت کی ہے اکب فرماتے ہیں: « اس وقت رسول سے مجھے ہزاریاب علم کے تعلیم کیے۔ ہرباث سے مجھر برمزار باب کھل گئے "

حفرت عمر کی بیمالت تھی کر حب آب سے رسول کے آخری مالات زندگی وعیرہ کے متعلق پو جھا جانا تو بس بہی کہتے کہ علی سے جاکر بوچھوکیونکا لخیں کے انتھوں تمام امور انجام پائے چنا نچہ جناب جابر بن عبداللہ الفعاری سے روابیت ہے کہ کعب الاحبار نے حضرت عمرسے پوچھا کہ رسول کا آخری کلام کیا تھا ؟ حضرت عمرے (حسب دستور) جواب دیا:

" على سے بوجیو"

کعب نے علی ہے آکر بوجھا ، حصرت علی نے فرمایاکہ: \* بیں نے رسول کواپنے سینہ پرنٹایا ۔ آٹھ فرت کے میر کا ندھو

يرانياسروال دياور فرمايا: الصلوة ،الصلوة - تماز بماز "

کسب نے ی*سن کرکہا کہ نما*م ا نبیادی آخری وصیب میں ہوا کی۔ای کی تاکید پروہ مامور ہوستے اوراسی پروہ دسول بناکر بھیجے گئے۔

کعب نے بچرحفزت عمرے پوچھاک عنس کس نے دیا ؟ آپ نے داب دیا کہ:

" على سے جاكر يوجھو!

کعب نے بھر آگرامیللومین عسے دریافت کیا۔ تو آب نے جواب دیا کہ:
" میں نے عنس میں ا

جناب عبدالله ابن عباسس سے بوجہا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کیا

ك كنزالعال ج وصفح ١٩ مدسيث عو٠٠٠٠

عه طبقات ابن سعد ملدم فتم ثان صغراه - كنزالعال ملرم صغده ه

رسول النترسخ اس طرح انتقال فرمایا که آب کاسرکسی کی آخوسٹ میں تھا؟ جناب عبداللَّدين عباس تن كها: إن! رسول من حب انتقال کیا تواکب حفرت علی کے سینے پر کمیہ کیے ہوئے تنے۔ اس بران سے کہا گیا کہ: «عروه توجناب عائشے سے بر مدمیث بیان کرتے میں کہ رمول التُرص في ان كرسينه برانتفال كيا ي جناب ابن عباس نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ: المحقاري عقل ميں يہ بات آتى ہے ؟ فتم مجدا رسول سے تواس مالت میں انتقال کیا کہ آب لماع کے سینہ پر محرکیے ہوئے تھے اور علی ہی نے آت کوعن مجی دیا " اورابن سعدنے سلسلہ اساو امام زین العا بریق سے روایت کی ہے: «امام زین العابدین فرماتے ہیں : که جیب رسول کا انتقال موا تو ایب کا سرحفرت علی کی گود مین مخفا ؟

یں کہا ہوں کراس کے منعلق تو ائمہ طاہریٰ سے بکر ت متواز مدیثیں مروی ہیں ائمہ طاہری اسے انخواف کرنے والے مجی اس حقیقت کے معترف ہیں بہاں تک کر ابن ستجھ نے بسلسلاسنا دشعبی سے روایت کی ہے: «شعبی کہتے ہیں کہ رسول سنے حب انتقال کیا تو آ ب کا سر

> لي طبقات ابن سعد علد و متم نان ص<u>ه ه</u> سع طبقات ابن سعد طبد و متم ناني ص<u>ه ه</u> سع طبقات ابن سعد علد و تتم ناني ص<u>ه ه</u>

امیرالومنین کی آخوین میں مقاا ورحصرت علی ہی ہے آپ کو عند دیا۔ آمیرالمومنین مجمع میں اپنے سلسلہ تقریر میں اس کا ذکر کیا کرتے۔ ملاحظ فرمائیے (نہج البلاغ جلم ملا) امیرالمومنین ورماتے ہیں :

«اصحاب رسول مانتے ہیں کہ میں نے کسی طرطی خدا ورسول کا کینا نہیں طالا۔ ہیں نے ایسے ایسے مہلکوں ہیں اپنی جان پر کھیل کر رسول کی مان بجائی جہاں بڑے بڑے شجاعا ن عرب كے بيراً كھڑ گئے ، قدم بيھے سبٹ گئے يه ميرى شجاعت فح طانت تفی حس سے خدانے مجے سرفراز فرمایا اور انخفزت نے جب انتقال فرمایا نوآب کاسرمیرے سینے پر تھا اور آپ كالعاب ومن ميرے انحريركرا جے بي خابين مندرول لبا یں ہی رسول کے عشل کا نتنظم ہوا جس میں ملائکہ مبیرے م<sup>و</sup> گار تھے۔ ملائکہ کی وجہ سے مکان اور صحن اوازوں سے گو نجنے لكا-ايك كروه ٢٦ مخا دوسرا كروه مإنا مخا-ان كي وازو كوميرك كانول في شناه وه أب ير تماز برصف تخفيها ل تك كديس نے آپ كوسپر و فاك كيا - الماذا مجھ سے زیادہ رمول کا آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے لعدیمی کون حفدار ہوسکے گا "

ای جیسے آپ کے دہ فقرات میں جوآب نے جناب سیدہ کو دفن کر کے کھے:

نه نبج البلاغد حلوم م<u>لاوا</u> ومنزح نبج البلاعة ابن إلى الحديد حلوم مس<u>اله م</u>

عن تبج البلاغه علد ٢ صف ٢ منزع منه البلاعث ابن اليديد علد ٢ صفه

للم ہوآ<u>ب براے رسول</u> خدا! میری جانب سے بھی اور آپ کی دختر کی طون ہے تھی جو آپ کے جوار میں مہنے گئیں۔ اور آب كى خدمت بى علد بهنجنے والى بىن - يارسول الله ا آب کی اس یاکیزہ دختر کی حدانی بر دامن صبر انھوں سے حيوثا جاراب اورمبرا صبروصنبط حواب دبيه حاريات ہاں!آپ کی گراں نرجدائی اور آپ کی موت سے ہم پر سخنت نرین مصبیب برطری ہے -اس کوسوجنے ہوسے اس تازه معیست رصراً ناہے (حب) میں نے آپ کوا بینے ہانھوں سے آغوین تحدیب نشایا اورمیرے سروسینہ برآپ نے وم تورا ( نوا تنی رطری معبیب شخصیلنے کے بعداب جو می معبیت مجه ريش و وسبك جي انالله وانا البيدرا حبون -" اورجاب امسلمہ سے بہ حدیث مروی ہے۔آب فسن رمانی ہیں: « قىم ىخدا على رسول كى خدمت مين سب سے زيا ده أحت ر وقنت کک باریاب رہے۔جس دن اب کی رحلت ہوئیاں دن مم لوگ آب کی عبادت بین مصروف تھے اور آسیب فرمارے تھے۔ علیٰ آئے ؟ علیٰ آئے ؟ جناب سیدہ بولیں: بابا جان معلوم ہونا ہے کہ آب نے انھیں کی صروری کام سے جیجا ہے۔ جناب ام سلمہتی ہیں کہ تفوش و رکبہ کے بعد حصرت علی آئے۔ ہم لوگوں کو خبال ہوا کہ شاید رسول ا تنهائى مى كچھ بايش كرنا ما ہے ہيں بهمب وبال سے اللہ كر دروازے پر آبیطے۔ میں دروازے سے بہت قرب بیٹی

مقی میں نے دیجیا کہ رسول عضرت علی پر حجک بڑے اور باتیں کرنا شروع کیں اور باتیں کرتے ی کرتے آپ نے انتقال فرمایا - لہذا علی سب سے آخر تک مینی مرک فادمت میں باریاب رہنے والے منفے ہے "

اورجناب عدائدين عرص مروى به كرسالت ماب في جب آب

که اس مدریث کوامام ماکم مسندرک طبوس مالا پر دوایت کر کے اکھتے ہیں کربر مذت میرے الاساد ہے گر بخاری وسلم نے درج نہیں کیا ۔ بس کہتا ہوں کہ اس مدرث کی صحبت کا علامہ ذہبی ہے بھی اعرافت کیا ہے جنائخ اکفول نے الخیص مستدرک ہیں کجی اسس مدیث کو لکھا ہے ۔ ابن ابی شیب نے بھی سنن ہیں اس کی روابیت کی ہے ۔ کمتر العال علد لا صدالت بر بھی موجود ہے ۔ الاضطر و مدریث ہیں ہوں ۔

کے جیباکہ کس مدیث میں ہے جوابو بیل نے کامل بن طلح سے انفوں نے جی بن عبر افری سے انفوں نے عبدالرجان جی سے انفوں نے عبداللہ بن عمو سے مرفوعاً روابیت کی ہے نیزابونیم سے اپنے صلیم میں اور ابواج مرفوعی نے اپنے نسخ میں روابیت کی ہے کہ عز وہ کمنزالعالی عبلہ م ملاہ برمذکور ہے اور طبران نے معج کمبر ہیں روابیت کی ہے کہ عز وہ طالعت میں رسول کا کھوٹے ہوئے اور کچھ دیر تک حصرت علی سے چیکے جیکے بابیت کرتے رہے ،اس کے بعد تشریف نے گئے ۔اس برحفز ست ابو بکرتے رسول سے کہا کہ کہ آن تو آہے علی اسے میں مولان مرکوشی ہوئے دان مرکوشی کرتے رہے میں بیشر ہے کہ المنظ میں میں میں موجود سے ملاحظ مرکوشی نہیں کی بلکر ضاور در مالم کے کہ ہے کہ زالعال میں بھی یہ عدمیث موجود سے ملاحظ ہو حلد یہ معی وہ ۲ عدمیث مزر ۵ کے ۔ یہ حضرت مرور کا کنا سے عوماً تنہائی میں حضرت مورکا کنا سے عوماً تنہائی میں حضرت علی میں سے علی سے باتیں کہا کرتے دائیں دن بیٹر مواد اور امرالومین تنہا میٹھے باتیں (باقی اسے معنی بر)

بترِمرگ پر تقے فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ ابو بکرسائے آئے۔ تواب نے مذہبیر بیا۔ بھرا پ نے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ حفزت عمسائے آئے توا نخفزت کے نے مذہبیر لیا۔ کوئی بڑھ کرحفزت علی کو بلالایا ۔ جب علی آئے تواب نے انھیں ابنی چا در میں نے دیا اور اک پر حجک کر باتیں کرنے ملکے جب حفزت علی باہر آئے توان سے پوجھا گیا کہ رسول کیا کہدر ہے تھے آب سے ؟

اَب نے کہا: رسول کے مجھے مزار باب علم کے تعلیم کیے اور م باب سے میزار باب مجھ بر کھل گئے۔

آپ سمجھ سکتے ہیں نریبی باتیں مناسب مال ابنیا، ہیں اور جنا ب عائشہ جو کچھ فرمانی ہیں وہ توہوسس پرستوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اگر کو لی حبیب روا ہا اس طرح مرے کداس کا سراس کی ہیوی کے سینہ پر ہو یا تحصّر ہی اور نامت کے درمیان یا بیوی کی ران پر ہو اور وہ اپنے موٹنی کی صفا فلت و ناگہ داشت کی وصیت بیوی کو نہ کرسے تو بقینیًا وہ زیاں کار اور تیاہ و ہر یاد کرنے والا ہوگا۔

خداما ن كرے جناب عائشہ كوكاش رحب الخون في بتي كرايا

<sup>(</sup>بقیره اسیر مع فراز سنته) کرو ہے تھے کہ عائشہ آ کہنی ہیں اور حفر سن علی سے کہنے لگیں کہ اے علی فردن علی سے کہنے لگیں کہ اے علی فردن میں مجھے ایک دن ملنا ہے (بینیبراکی نوبویاں تقییں) س الحاظ سے نودن میں بھی میں ایک دن مین میں ایک دن میں بھی جین سے نہ رہنے دوگے ۔ یہ سن کرمرور کا کناست کا جہرہ عفسہ سے مرخ موگسیا طاحظ ہو منزح ہنے البلاغہ جمیدی علم ہ صف

مفاکہ یہ نفیدات علی کے لیے نہونے پائے تق) اپنے باپ کی طرف اس کو ہنوب کرنے ہوئے یہ بیان کر تنب کہ میرے باپ کے سینے پر رسول کا دم نکلا لیکن اپنے باپ کی طرف وہ اس کی نسبت دے ہی کیسے سکتی تخییں کیونکہ انھیں تو رسول کا نے خود اسامہ کا ماتحت بناکر شکر کے ساتھ روانہ کیا بنھا جو مدینے کے باہر جاکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔

بہرمال جناب عائشہ کا بہ کہنا کہ رسول سے ان کی گودیں دم تورط احرب جناب عائشہ کی کے دیں دم تورط احرب جناب عائشہ کی کے والی بیں اور یہ تول کہ رسول نے علی کی گودیں دم تورط بکرت لوگوں کی طرف منسوب ہے دیوں کہ رسول کے دیا تاریخ والے بین جیسے حصر ست علی ، عبد الدّین بن عباس عبد اللّه بن عربی امام زین العابدین اور حبد ایک طاہرین المراب تول اپنی عبداللّہ بن عرب المام زین العابدین اور حبد ایک طاہرین المان کے بھی تا بل ترجیح ہے اور رسول اللّه کی شان کے بھی تریادہ مناسب ہے۔

# المسلمه كي صف مقدم بيحضرت عاكنته بي

جناب عاکشہ کی مدین استے حضرات کی امادیث سے معارض ہے اگر ان حصرات سے معارض ہوتی تو ان حصرات سے معارض ہوتی تو اس صورت بیں بھی متعدد وجوہ سے جناب ام سلم ہی کا تول قابل قبول ہونا انھیں کی مدیث کو ترجیح دی جاتی ۔

ښن

# مكتوب مابروس

جنابام کمری مدیث کو ترخب یج کیول کر<u>؟</u>

آپ نے جناب ام سلمہ کی صدیث کو نزجے دینے ہیں جو کچھ کہا اسی
پراکتفانہیں کیا بلکہ آپ اس کے دعویدار ہیں کہ بہت سی وجہیں ہے جناب
ام سلمہ کی حدیث قابل ترجے ہے۔ توبراہ کرم وہ بہت سی وجہیں ہی ذکر
کرد یجھے کوئی دجہ حجوز ہے گا نہیں ، کیونکہ یہ مجت ومباحث اورا فادہ و
استفادہ کا محل ہے۔

س

#### جوابب مكتوب

# جنابام سیالمہ کی مدیث کے مقدّم وارج ہونے کے اسباب

جناب الم سلمہ کے کم ہوجائے پر قرآن نے نف نہیں کی۔ ایفیں کا مجدیس کی ایفیں کا محبدیں قوب کرنے پر کلام مجدیس کا محبدیں اور کی اس مرسول میں کوئی آبیت نہیں اور کی نہ ایھوں نے بعد رسول میں دور کے ومی سے سرکتی کی ، نہ ان کے مقابلہ میں رسول کی مدد کرنے کے لیے خدا کو جبرئیل

الهادات و بعد المرعالم كول الدائمة وبالهادلله فقد صعن فلوبكا

کے دصی رمول سے کرشی ہیں کہ ان کے وصی رمول مونے سے انکار کیا اور حفرست مرود کانات کے بعد جننے دن جینی رہیں حفرت علی کی طرف سے انتہائی عداوت ہائی ایک ردکے لیے دیں۔ درول کے کسا نقدان کی کرشی اور خداوند عالم کا اپنے رمول کی مدد کے لیے آبادہ ہونا تو اسس برخود ہے آب داللت کرتی ہے د ان تنظ احد را علیہ فیان ادلک حدوم مولاہ وجب برسیل وحد الحج المومن بین والم لانک خدم دونوں بھی عائشہ اور حف درول مے کرشی کردگ فیم دونوں بھی عائشہ اور حف درول مے کرشی کردگ مورس کے بعد والد کے المومنین اور اس کے بعد مرائک می بیت بیا وہی

امین کواورصا کے المومنین کواور ملائکہ کو آما دہ ہونا پڑا۔ ندا تخیب خدائے طلاق کی دھکی دی تدان کواس سے طرایا گیا کہ تھارے برلہ میں نم سے ہہز رائجہ رسول کو طے گی ندا تھیں زوج کوئ وزن توط سے مثال دی گئ انھوں نے کہ بھی ایسان کیا کہ رسول میں جیز حرام کر دی ہوجو خدائے رسول کے لیے جائز کی تھی۔ رسول اسٹر نے متبر ریکھ طسے ہو کر خطبہ فرانے ہوئے ان کے گھر کی طوے اشارہ نہیں کیا کہ ھا ھنا المعن تدنی نہیں فقتہ ہے جہاں شیط کا سینگ ایجز انظر ار الم ہے۔

جناب ام سلم کے اواب ایسے نہیں تھے کہ رسول نماز بڑھ رہے ہو<sup>ں</sup>

اے یہ فقروا وراسس کے قبل کا جمله اشارہ ہے قول خداوند عالم کی طوت عسسی دسید آت مسلمات مدین مسلمات مومنات ۔ مومنات ۔

ت استاره ب طون آبر حنوب الله مشلاً للذين كنم وا امراة نوح و امراة نوح و امراة لوط - ك

سے در مصروت کہ بیا ایں السنی سے نخدم مسااحدل اللّٰہ للے تب تعیٰ صرحنات ازواجکے۔

کے اس مدمیث کو بخاری نے باب مساحباء فی بیبوت ازواج السبنی کتاب الجہاد والیر میم بخاری ملام مرات کی بیبوت ازواج السبنی مخارت یہ حدرج رسول اللہ حسن بیت عسائشند ، فقال: راس الحفومن حسام حدد م

جناب المسلمه جناب عمان في دعمن مهين موبين نه آب في جان سيخ پرتليس نه نعثل كه كريكارا نه به كها كه اس نعثل كوقتل كرد الو- يه كافر موكيا يكية -جناب ام لمه اپنے گھرسے نهيں نكليس جس ميں رہنے كي خدائے تاكيد كي سي اليہ

ك صيح بخارى جلد اصفح ١٢٣ باب ما يجوز من العمل في الصلاة -

عصے جناب عائشہ کا قولاً و نعلاً حفرست عثان کے خلاف جدیہ تنفر اظہار عداوت ولعض وخناه اوران کا کہنا کہ ہس نفش کو تسل کا ڈالو یہ کا فرہو گیا ہے۔ ایشی شنہور بات ہے جس کے ذکر سے تالیخ کی کوئی کتاب جس میں عہد حفرست عثمان کے حالات و توادث کا ذکر ہے قالی نہ کے گی حرث نادیخ ابن جربر طبری و تالیخ کامل ابن ایٹر جزری کو سے لیجے ہے کم دکاست مالاً لیوری نفیل ہے آپ کومعلوم ہوں گے ۔ حضرت عالقہ کے زمانہ کے لوگوں نے حضرت عالشہ کے زمانہ کے لوگوں نے حضرت عالشہ کی عثمان دشتی پرانحیس مرزلنش میمی کی مذیر برائم اللہ ا ۔ چنا نجہ تاریخ کامل ابن ایٹر جزری صفحہ میں مدار تا دو تاریخ کامل ابن ایٹر جزری صفحہ میں مدار تا دو تاریخ کامل ابن ایٹر جزری صفحہ میں مدار توجود ہیں ۔

فهنك البداء و منك الغبير . ومنك الرماح ومنك المطد وأنت اموت بفتت ل الإمام وقلت لنا اند عتد كعند أب ى سان فا دات كى ابرابو ئى آب ،ى دنگ برلتى دبي آب ،ى سهوا بي طيي آب بى سے برسش ہو ئى آب ،ى نے طبیعہ کے قتل کا حکم دیا ۔ آب ،ى نے ہم سے کہا كده كافر ہوگئے ہيں ۔

سے جیباکرارشاد باری تنال ہے وقون نی سیوسکن ولاتبوجین رباتی الکے صفریر)

جناب ام مسلم نے اونٹ برسوار ہو کر فوج کی کمان کبھی بہیں کی اور وہ جوکبھی وادی میں نے جارہا ہو کبھی بہاں تک کہ چڑم حربا ہو بیہاں تک کہ چنزر حواب کے کئے جو نکنے لگے ہوں جسسے رسول منے بہلے ہی ڈرا دیا تھے اور نہ اسس نشکر گزاں کی قیاد سے کرنے سے باز ہیں۔

دھیہ ماست میں قرارت ہے ، تبوج الجا ہ لیے قالاہ کی اپنے گروں ہیں رہوا ورا کی جالمیت کی طرح بنوسیس میں میں اوست جی برسوار ہو کر جناب عائشہ فوج کی کمان کرنے نکلیں اس کا نام میکر مقا۔ یعلی ابن نیہ وہ اوست میں رہوار ہو کر جناب عارض ہوا کہ اسس اوست کا نام میکر ہے تو جناب نے دیجھا تو ہہت خوسش ہو ہیں جب معلوم ہوا کہ اسس اوست کا نام میکر ہے تو بیروں تلے زبین نکا گئی انالیڈ وانا البیا حبون پڑھا اور کہا اسے والبس سے جاؤاسل وست کی مجھے مزدرت نہیں اور بیان کیا عائشہ نے کہ حصر ست مرور کا کمنات کی سے مار کی کی محصورت مرور کا کمنات کی سے اور سیان کیا عائشہ نے کہ حصورت مرور کا کمنات کی سے اور سیان اوست سے ذکر کیا تھا اور اس پر سوار ہو نے سے منع بھی فرایا کھا۔ لوگوں نے اس اوست سے کے حبول آثار کر دور سے حبول بہنا و ہے اور آگر کہا کہ آپ کے لیے اس اوست سے مجھی بڑا اور طافت ور اوست ہیں یا تھ لگ گیا۔ جناب عائشہ اس مرتب رامنی ہو گئیں۔ اس وانعہ کو اکثر اہل سیر وا حبار نے ذکر کیا بھا۔ ملا خطر فرا کی شرح ہنج البلاط معنی دیں۔

اے اس بارے میں بہبت مشہور حدمیث ہے اور وہ حدمیث نبوت کے علامات اور اسلام
کی روسٹن نشانیول میں سے ہے ۔ اس حدمیث کی مختفر کر کے امام احمد نے ایکی مسندج ۲
صفر ۲۵ و ۹۷ میں ذکر کسب نیز اسی طرح محتفر کر کے امام حاکم نے متدرک حلم ۳
صفر ۱۲۰ پر درج کیا ہے نیز علامہ ذہبی نے بھی اس کی صحبت کا اعتراف کیا ہے اور
خود ملخیص مندرک میں نقل کیا ہے

جيامام كم مقابلي مع كيانفا.

لہٰذاجناب عائشہ کاقول کہ رسول اللہ نے میرے سینے پر دم توط اوان کے اس قول سے مرتبط سمجھیے کہ رسول اللہ منے مبشیوں کو دیجھا کہ و جسجہ میں متھیاروں سے کھیل رہے ہیں آپ نے عائشہ سے کہا کہ کیا تم ان کا تما سشہ دیجھنا جاستی ہو ؟

وه لولين : کال -

عائشہ کہتی ہیں کہ اس پر رسول سے مجھے اپنے پیھیے کھڑا کر لیا کہ مبرارضارہ رسول کے رضارہ بریخا اور رسول فر ماتے تھے ہاں اہاں اسے بنی ارفدہ و مطلب یہ تھا کہ وہ اور مرگری سے اپنا کھیل دکھا بیس "ناکہ عائشٹوش ہول ۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ حب میں تھاک گئ تو آپ نے پوچھا کہ بس ۔ ہموں ۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ حب میں تقاک گئ تو آپ نے پوچھا کہ بس ۔ ہموں نے کہا : "ہاں! " تو آپ نے فرایا! اصححا ما والیہ جا ہے اس تول سے مرتبط کی جیے :

"رسول الله ميرے إس ايك دن آئے اور ميرے إس داو كو كنيزى كارى كئے اس كے كئے اس كے الدين كارى كئے اس كے الدين كارى كئے اس كے بعد الوبكر آئے الحول نے جب دیجھا تو مجھے جھڑكا اور كہا كہ رسول كے إس اور شيطان كى بانسرى؟ " جناب عائشہ كہتى بى كد :

۱۰ دسول ابو بکرکی طرفت متوحب، مہوکر بولے : ان وونوں

کے صحیح بخاری ملد اوّل صف ۱۱۱ کتاب العبدین وصیح سلم ملد اوّل صفی ۲۲۰ مند اور معند ۱۵ مند اور ۲۲۰ مند

کوگائے دو۔ -

اور جاہے توان کے اس تول سے مرتبط سمجھے کہ:
" ایکٹے مرتبہ ہم ہیں اور رسول میں دوڑ ہوئی ہیں رسول سے
اکٹے نکل گئی ۔ اسے کچھ دن گزرگئے اور میرے بدن پر گوشت
چڑھ آیا۔ مجھر دوڑ ہوئی تواب کی رسول آگے نکل گئے آپ
نے فرایا ؛ کہ لو میں نے بدلہ آتا ر دیا ۔ "

یان کے اس فول سے مرتبط سیجیے کہ:

ر میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلاکرتی اور میری سہیلیاں آئیں اور میرے ساتھ کھیلیتی اور رسول انٹراخود ان لڑکیوں کو بلاکر میرے پاس لاتے اور وہ میرے ساتھ کھیلیتیں ؟ باان کے اس قول سے مرتبط سجھیے کہ:

رہ مجھ میں سات خوبیا ل ایسی ہیں کد کسی میں بائی ندگئیں سوا ایک کے ۔جو جناب مربم میں تھی ۔ ایک تو یہ کو فرشتہ میری صورت میں نازل ہوا۔ دومرے یہ کہ رسول کی کل ازواج میں بس میں ہی باکرہ تھی اور رسول پر دھی اتری اس حالت میں بس میں ہی باکرہ تھی اور رسول پر دھی اتری اس حالت

ہے بخاری وسلم والم ماحد ہے اس صریب کی انتھیں صفحات وابواب ہیں روابیسند کی ہے جو ہم اس کے اوپر کے حاشیے میں بیان کرچکے ۔

ته مسندا حرملد ۹ صفح ۷ ۵

سے ابن ابی سنبید نے اس کی وابیت کی ہے اور یہ مدسیث کمنز العال میں بھی موجود ہے ملاحظ ہو حدیث نمبر ۱۰۱۷ جلد ک یں کہ بیں اور وہ ایک لحاف میں تنے۔ بیں دسول کی سب سے زیادہ جبیتی تھی۔ میری شان میں کلام مجید کی ایسی آئییں اُڑیں کہ قریب تفاکہ امت ان آیات میں بلاک ہو مائے بیں نے جناب جبرئیل کو دسکھا اور دوسری بیویوں بیں سیکھی نے نہ ویکھا۔ دسول کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ میرے سوا رسول کے باس کوئی نہ تھا۔ بیں اور ملک ... النے "

اس طسسرے اور بہت می حدیثیں جناب عائشہ نے بیان فرمائی ہیں جن ہیں اپنی مدح مرائی کی ہے اور بہت می حدیثیں جناب کا کہی چوٹری فہرست گنائی ہے وہ سب اس صی ہیں ہیں بین بین بین بین بین اسلم تو وہ بہی کانی محجتی تقین کہ وہ اسپنے ولی اور بین بی وصی سے والات رکھیں آپ ممائب الرائے اور کا مل عقل وہ ہم غیر متزلزل دین رکھنے والی معظم خفیس آپ نے جنگ صیب کے موقع پر دسول کو جومشورہ دیا بھنا وہ بین نبوت ہے کہ آپ کتنی عقالمند کہتنی ممائب نظر وصائب دائے اور بلندم نبہ فاتون تھیں ۔

اله اسس براتفان واجاع ہے کہ رسول کے انتقال کے وقت حضرت علی موجود تنھے وہی تبار داری کرتے تھے لبذا حضرت عالیہ کا بیکہنا کیونکر صبح ہے کجس وقت رسول کا انتقال ہوا کوئی رسول کے بیاس موجود نہ تنقال ہوا کوئی رسول کے بیاس موجود نہ تنقا سوا جناب عائشہ کے اور ملک کے علی کہاں تھیں ؟ کہاں تھے ، عباس کہاں تھے ، جناب فاطم اورصفیۂ رسول خوا کی کچوکھی کہاں تھیں ؟ می اس کے دسول کی دور مری ہویاں کہاں تفییں ؟ بنی ہا تم سب کے سب کہاں تھے ؟ اور کیونکا تھول نے دسول کوئن تنہا عائشہ کے باس کچولودیا تھا۔ بھر ہے بات مناف کوئن تنہا عائشہ کے باس کچولودیا تھا۔ بھر ہے بات مناف کے ساتوں باتوں میں سے ایک مجھی نہیں بائی مباتی ہے جوجناب عائشہ نے ذکر کیس لہذا ان کا بہا کہنا کیونکر میرے ہے۔ کہنا کیونکر میرے ہے۔ ان کا جناب مربم کوئن میں سے ایک بات بائی مبات ہے کہا کہ بات بائی مبات ہے کہا کہا کہا ہے۔

# مكتوب مابر

#### اجسكاع وخلافت

آپ نے حتنی انیں کہیں مان بھی لی جائیں کدا میرالمومنین وصی میزیم تھے اور آپ کے بارے بیں مریحی نفیوص موجو دہیں تو آب اس کو کمیا کریں گئے کم المست نے حفز سند الو کرکی سیست پر انفاق کر لیا ۔ انھیں اجماعی طور پر خلیفنہ سند کے دور کر سال مراست کا اجماع فظی حجست ہے کیونکہ رسول مخودار سند و فر ما علی جبیں :

" لا تحستمع المستي عسلى الخطاء " "ميرى اتسنت خطا پر تسجى الجاع نه كرے گ "

نيربرسمي سنرمايا ؛ لا تجستمع المستى على صنلال .

"میری اتست گراہی پر تمبی اجماع نرکے گی " اس کا آپ کے پاسس کیا جواب ہے ۔۔۔۔؟ مس جواب مکتوب

#### اجرك عبوابئ نبين

ہم برکہیں گے کہ رسالت مآت نے یہ جوفرمایا ہے کہ میری اتت کہ میں خطا پرا جماع نہ کرے گی اور گراہی پرکہی اجماع نہ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس امر کوامت والے باہم رائے مشورہ کرکے اپنی بستہ کہ وافت انفاق آرار سے طے کرلیں اس میں خطا و گراہی نہ ہوگ مدینوں کے دبیجے سے بہی مطلب سمجھ میں آتا ہے اور کوئی دور امطلب سمجھ میں ہما ایک وہ امر جس کوامست کے صرف چند نفر طے کرلیں اوراس پر تا جائیں اوراس پر اہل حل وعقد کو وہ مجبور بنا لیس تواسس کی صحبت پرکوئی دلیں ہیں ،

سقیفنه کی بعیت باہمی منورہ سے نہیں ہوئی۔ اس کے کرنا دھرنا تو حضرت عمراہ درجارہ کا دھرنا تو معرف علی است عمراہ درجارہ کئی کے لوگ منے ۔ انھیں دوجاراً دمیو نے یہ طرکیا اور ناگہانی طور مرار باب حل وعقد مربیجیز بیش کی ۔ اسس و فنت کی نواکت حالات نے مساعدت کی اور جو وہ جا ہت کتھے ہو کیا۔ خود حضرت ابو کم برک صاف ماف لفظول ہیں افرار کیا ہے کہ مرک میں سیست باہمی مشورہ سے مہیں ہوئی۔ ناخور و فکر کرکے سوی مجھے کم ہوئی۔ ناخور و فکر کرکے سوی مجھے کم ہوئی۔

چنانجانی فلانن کے مزرع مزوع میں بطورمعذرین خطبہ کے لیے کھرطے ہوئے توکہا کہ:

" میری سببت ناگبانی مخی - خدا نے اس کے مشرسے محفوظ رکھا ورند مجھے توفننہ وفسا دبر با ہونے کا بڑا خوف مخای ا حصرت عمرت بحی محبرے مجع میں اس کی گوا ہی دی چنا بخیہ اپنے آصنہ ی زمان طلافنت میں حجد کے دن منر رسول میرا مخوں نے کہا ۔ ان کا یہ خطب بہت مشہور ہے امام مجاری نے مجھی اپنی صبحے مجاری میں نقل کیا ہے لبطور شوست میں خود حصرت عمر کے اصل الفاظ بیش کرنا ہوں ۔

"شمانه بلعني أن تائلاً مسنكم يقول؛ والله لو مات عمربايعت عنلاناً نلايغترن امرؤ ان يقول المنما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمت ، ألا وانها عند كانت كذلك ولكن الله وق شرها (الى أن قال) : من بايع رحبلاً من عنير مشورة فنلا يبايع هو ولا المناي بايعه تنفرة أن الإنفار خالفونا ، واحتمعوا بأسرهم في سقيفة بن ساعدة ، وخالف عنا على والزبير ومن معهما "

العضرت الديركماس خطركوا لوكرا حدين عبدالعزيز جوبرى خابى كتاب سقيفه ميس دري كياب سقيفه ميس دري كياب ان سع ابن الى الحديد معرق في الدا في الدار معرف الدار المعالمة بياب وجم الحبلى من الونا ا ذا الحصنت علد مع صفر 119- اس خطركو دير محد شرن في معلى نقل كياب - ابن جربر طبرى سے تاريخ طبرى ميں سبلد حوادث سائدة ابن الى الحديد من من من الما في معلى الله وادث سائدة ابن الى الحديد في من من المنافذ مبلد اول صفى 111 ير ذكر كياب -

" مجھ برخبرہ ہی ہے کہ تم ہیں ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر عمر مرگئے تو ہم فلال کی سیست کرلیں گے تو کوئی شخص اس فلط فہی ہیں نہ رہے کہ ابو بکر کی سیعت ناگہانی طور بہوئ اور پایز تکیل کوہنے گئی۔ بیر هزورہے کہ ان کی سیعت ہول ہی انجام پذیر ہوئی لیکن خدا نے ہم لوگوں کو اس کے مشر سے محفوظ رکھا "

اسى سلىلەتقرىيىن كها:

« جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہوکر بغیر رائے ومشورہ کے اپنی استبدادی رائے سے ایک شخص کی مبعیت کرے تو مجران دو دوں میں کوئی امام نہ نبایا عبائے ۔ نہ وہ مبعیت کرتے والا اور نہ وہ مبعیت کرتے والا اور نہ وہ مبعیت کرتے والا اور نہ وہ مبعیت کرتے والا ایک کیونکہ اس میں دھوکہ ہے ایس نہ و دونوں مارے جائیں ۔"

اے اس کے کہنے والے زیر سے انھوں نے برکہا تھا کہ اگر عمر مرکئے تو مین علی کی بعیت کوں گاکیونکہ ابو بکر کی سبعیت میں اس طرح ناگہا نی طور پر ہوئی تھی مگر بائیہ کہیں کو پہنچ گئ مورت عورت عربے جورت انوبہت برسم ہوستے اور بہ خطب انھوں نے فرا با پہناری کے اکثر شارسین مورت اور بہ خطب انھوں نے فرا با پہناری کے اکثر شارسین کے اس وافعہ کی تقریح کی ہے ملاحظ فرائے برخ و مسطلانی صفی ۲۵ ملد العب میں بلافری سے انھوں نے اس کی روابیت کی ہے اورتقریج کی ہے کویر دوابیت نیے نامی روابیت کی ہے اورتقریج کی ہے کویر دوابیت نیے معیار برج سبھے الاست ناوے ۔

مله میں کہنا ہوں کو حضرت عرکے عدل کا بہت ڈھنڈورا بیٹیا جاتا ہے عدل کا نقاضا یہ ہے کہ میں بات کی تکلیعت دومروں کو دی جائے اپنے لیے بھی گوارا سمجھ حانی میا ہیے (باتی انگلے صفحہ یہ)

اکے جل کرائی نے فرمایا:

"ہم بوگوں کا وانغربی تھا کہ جیب حضرت کا انتقال ہوا نوانصار نے ہماری مخالفنت کی اور وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ بیں جمع ہوئے اور علی وزہیر نے بھی ہم سے اختلات کیا اور علی و زہبر کے ہوا خوا ہ بھی برگشت دہے "

اسس کے بعد اُسب نے سفیفہ کے اندرجوا ختلافات رونما ہوئے جو اُوازیں بلند ہو میں جس کی وجہ سے اُسلام میں نفر قریرِ عبانے کا خوصت تقاان کی طرف اشارہ کیا اور میر کہ ہم نے اس موقع پر ابو بکر کی مبعیت کر لی۔

روابات کی نبایر به بات با لکل بدیمی طور برمعلوم ہوتی ہے کہ اہلِ بیت رسالت کا ایک فرد بھی سقیفہ کے اندر بوجود ند بھا باکسب کے سب حفزات علی کے گھرمی اکٹھا تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سلمان ابوذر ' مفداد ، عمار ، زہیر ، خزیمہ بن نابت ، ابل ابن کعب ، برار بن عاذب ، خالد بن سعید بن عاص اموی اور بھی ان کے جیسے بہت سے لوگ تھے۔

توحب برسب کے سب بیست کے موقع بر موجود ہی نہ تھے جب رسول کے کل اہل بیت کنارہ کش دستے جن کی حیثیت امت کے درمیان الی

(بقیرماسٹیم عمرگزشنہ) جم طرح بیست کے متعلق حفرست عمرے دومروں کو برحکم دیا ہے کہ جماعت سے الکسے ہوکراگر کوئی شخص کمی کی مبعیت کرسے والا اور نہ وہ مبعیت کرنے ہے جا ورا پنے سب منی حفرست ابو بکر کے لیے بھی مرکمت ہے۔

ہے جیسے بدن میں سراور چیرے برانکھیں جو تقل بیٹیر صنفے۔ نزانہ بیٹیر م تھے، کتاب خدا کے ہم پلہ تھے ، امرین کی نجانت کا سفَبنہ تھے ، امریت کے یے باب حطہ تنے ، گرائی وضلالت سے جائے امان تنے ، علم ہوایت تنے۔ رجیبا کہ م گرست تناوران میں ذکر کر ملے ہیں) تو میرا جاع کہاں ہے موگیا ؟ بخاری وسلم ہے اپنے اپنے میر کے میں اور بکٹرست محققتین، علما ومحدثثن نے اس کے شوت اکٹھا کیے کر حفرنت علی بیون سے کنا رہ کش ہی رہے آب نے مبعیت ہی نہ کی اور نہ مصالحت می فرمائی۔ ہاں حبب سیرہ کا انتقال ہوگیا جیھ مہبنہ کے بعدو قتت کی نزاکت اور ملت کسلا میں کی خیرخواہی نے آب کو مجبوركبا تواب في مصالحت كرلى واس ك شوست مين خود جناب عائشت ا كب مريث مروى سيحس مين جناب عائشه ناصات صاحت تفرى كى س كم جناب ريداه ابو بكرس ارامن بوكيس اوررسول كے بعد مرت دم كك ان سے گفتگوند کی اور حب حصر سن علی سے ان لوگوں سے مصالحت فزائی تو بر بھی کہہ دیا کدان لوگوں نے میرکے تن خلا دنن کو غصب کرکے زمر دنی کی ہے مدیث بین مرف مصالحت کا ذکرے اس کی کوئی تشریح نہیں کی کہ آ ب مے صلح کرتے وقت ان کی معیت بھی کرلی تھی ۔ آپ نے ابو بکرسے خطاب

اے العظ فرا مجے بھر سے صواح موال سک آب کو اندازہ ہوگا کہ الی بیت علیهم السلام کی کیا سفان کتی ؟

سے طاحظ فرائے میح بخاری ملد معند ۲۹ اواخ باب غروہ خیراور میم کم طدع کتاب الجاد والبرمغوع، باب قول البنی: لانسوریث مسامنو کک کا کے جوارث د فرمایا تھا اس میں کس قدر سحمل اور بے بناہ احتجاج فرایا تھا آپ نے اگرتم نے دیول سے رشتہ ظام کر کے مخالفین کو قائل کمیا تو بھا را غیر بینی میں رول گا سے زیادہ قرابت رکھتا ہوں۔ رسول سے مجھ کو زیادہ حق بہنچیا ہے اورا گر رائے مشورہ کر کے تم است کے معاملات کے مالک بن مبیقے تویہ داسے مشورہ کیا جبکہ رائے مشورہ دینے والے ہی فائب ستھ ایھ

له به دونوں اشعارنہج البلاغہ میں موجود ہیں۔علامہ ابن ا بی الحدید ان دونوں شعروں كي نفسيرين منرح نبج البلاغه ملدى صغى ١٩٩ بين لكيفت بيب كدان دو يون شوول یں امرا لمومنی کا حفاب اصل میں ابوبکرے ہے اسس لیے کہ ابو بکرے انھا رکے مقالم مي بدديل قائم كى تى كم محنسن عسترة دسول الله وببيضت التي تفقات عند ہم آ مخصرت کی قوم کے لوگ ہیں اور وہ انڈا ہے جوا تخین میں سے مجبوراً ہے (بین قراشی میں) اور حب حصرت ابو بکر کی سعیت سقیقمیں ہو گئ تواب لوگوں کے ساسنے یہ دلیامیش کرنے لگے کہ ہماری تومبیت ہر چی اوراہل حل دعفرنے ہماری سیست کی ای پرامرالمومین نے ابو کرسے کہا کہ آب نے انفار کے مقالمیں یہ جو دلیل بیش کی کہ ہم درول کے قوم وفلیلہ واسے میں اوروہ انڈا ہے جو انھیں میں سے مچوٹا ہے تو آپ کا غیر مین میں بلحاظ رست وقراب آپ سے کہیں زیادہ قریب تر ہوں رمول سے اگر آسپ میں توقع وقبیا سے میں اور میں نورسول کا حقیقی مجازاد محال ہوں اور ّ ب بہ دلیل جو*کیٹیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے مہیں منتخنب کیا* اورجماعت *ک*سلام ہمیں خلیفہ نبا ہے پر داحنی ہوگئی توا کیپ بڑی جماعیت مفیفہ سے خاتر بھی بہبت سے لوگ شرکی ہی نہوے للذاکس طرح آپ کی فلانت درست ہے سینے محروب دہ مفتى ديادم مريع بقون سفاسيف والني نبج البلاعة بريخ ريكيي بي الحفول سي بحي المرامين کان دونوں شعوں برابن ابی الحدید ک عبارت سے متناجاتا حاسش پر کھیا ہے۔

ایی کی دلیل ایک مرتبہ جناب عباس نے بمقابلہ ابو بکرسپینیں کی تھی ۔ جبکہ ایک مرتبہ خلافت کی بات جبیت ان دونوں کے درمیان چھڑی توجناب عباسس نے فرایا:

نوجب بینم برکے چپائی نیم وکے باپ کے مھائی برمراحت فرمایئ رمول کے چپازاد بھائی رسول مے اور جبائی اور جبلہ قرانبدارانِ رسول اس سے بیات تقلق طاہر کریں تو اجماع کہاں سے ہوگیا ؟

ش

# مكتوب مبراا

### اختلافات ختم ہونے کے بعد اجم کاع منعقد ہو گئی<u>۔</u>

اہل سندن اس سے انکار نہیں کرنے کر سبیت مشورہ سے نہیں ہوئی وہ سے نہیں ہوئی وہ سے نہیں ہوئی وہ سے نہیں ہوئی میں کرنے ہیں کہ بالک نا گہا تی اور دفعۃ ہوئی ۔ اس ہیں بھی کوئی شک نہیں کہ اس موقع برانصار نے مخالفت کی اور سعد کو خلیفہ بنا نا چا ہا تھا اور سیمی مخالفت تھے اور جہا جربی وانصار ہیں جو بنی ہائم کے طرفدار تھے انھوں نے بھی مخالفت کی اور سب حصرت علی ہی کو خلیفہ بنا نا چا ہے تھے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امر خلافت اکتر میں حصرت ابو کرے ہیے پایڈ تکھیل کو پہنے گیا اور اکٹر کارسب نے انھیں میں حصرت ابو کرے ہیے پایڈ تکھیل کو پہنے گیا اور اکٹر کارسب نے انھیں

امام بنانابسند کرنیا البذاجب سب نے امام بنانابیند کرنیا توده نزاع کیک قلم برط ون بهوگئ اختلافات ایک ساتھ دور بهو گئے اور سب نے جناب ابو بکر کا بوجہ بٹانے ،خیر خوابی کرنے پرا تفاق کر نیا ۔ لہذاجس سے حفر ابوبکر کا بوجہ بٹانے ،خیر خوابی کرنے پرا تفاق کر نیا ۔ لہذا جس سے حفر سے ابوبکر نے صلح کی اور ان کے اوام و نوابی اور احکامات کو جاری سب نے اس سے صلح کی اور ان کے اوام و نوابی اور احکامات کو جاری کیا اور کمی نے بھی ان کی اطاعت سے گریز نہیں کیا لہٰذا اس بنا پرا جماع مکمل ہوگیا اور میعیت خلافت میجے بھی کر مناکا من کر ہے کہ اس نے مکمل ہوگیا اور میعیت خلافت میجے بھی کہ جمیل جبی کی آبی نفظ پر مسلمانوں کو جب کر ان میں براگست کی بچیل جبی کھی ایک نفظ پر اکھا کیا اور ان کے دلوں کو جب با ہی نفز ت و بیزاری بیدا ہو جبی کا ملایا۔

## جواسب منحتوسب

مسلمانوں کا حصرت الو مکر کا ہوجھ بٹائے ادر ظامر و باطن میں ان کی خیر خواہی براتفاق کر لینا اور جیز ہے اورا جماع کے ذریعہ عقابِ خلافت کا صبح ہوتا دوسری جیز ہے ۔ ان دویوں میں نہ توعقلی تلازم ہے نہ شرعی اکیونکہ امیر الموسنین اور آپ کی اولاد میں جوائمہ طاہر میں عمرے ہوئے ان کا جوط رعمل شاہان اسلام کے ساتھ رہا وہ دنیا کومعلوم ہے۔ ان حضول نے مہیشہ کعفن وقتوں میں ان کی مدد کی اور کہی ہم لوگوں کا بھی ملک ہے۔

آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کے جواب میں میں اس کی تفقیل عرص کرتا ہوں ۔

ائمه طابری علیهمالسلام کانظریہ بدر باکدامست اسلام کوسر لمبندی کسس وقت تک حاصل بنیں ہوسکتی جب کاک ایک ایس سلطنت نہ ہوجومسلانوں کی شیراز ہ بندی کرے ، ان کے اختلافات ویرائسٹ کی کو دور کرے سرحدو كى حفاظت كرے ، مسلانوں كے حالات يركولى نظر د كھے اور يرسلطنت اسی وقت استزار موسکتی ہے حبب خو درعایا اپنی جان ومال سے اس کا بوجھ ینائے حکومت سے تعاون کرے اگر زمام سلطنت کا حاکم سرعی ( لینی رموال مند کے میج جانشین ونائب) کے اچھ میں رہنا ممکن ہوتونس وی فرمال روا ہوگا کوئی دور انہیں اور بیمنندر ہواؤر کا اول پرماکم سرعی کے علاوہ کوئی دور ا مسلط موجائ تواسس صورت میں است اسلام یہ واجب ہے کہ ہرا ہے معالمه بیرسب بین اسلام کی عزست وستوکست مرحدوں کی حفاظست کاکس کااس وامان منحصر ہو بادشاہ سے تعاون کرے مسلانوں میں افتراق نہیدا كرے اس سے كراكم الان كے شيرازه كومنتشر ندكرد سے . بلك امت ير یہاں کک واحب ہے کہ اس با دمشاہ سے اس طرح بیش آئے جس طرح خلفاً برحن سے اسے بیش آنا جائیے۔ زمین کا خراج و سکان ا دا کرے جویا بول کی زكوة دے نیزاسس فتم كى چیزى جو بارث، ئے خراج ولسكان كے طور يراوگوں سے ماصل کی ہوں مسلما نوں کے لیے اس کا لینا تھی جائز سے بزردو فرو کے ذریعیہ انعام و مجنشش کے طور بریا اور حوصوریتی یا نے کی ہوں۔ یمی طرز عمل میرالمومنین کار با اور آب کی نسس سے جوائم طاہر تئی ہوئے ان کامساک بھی میں رہا ۔ حصرت سرور کائنات نے فرمایا کہ: " میرے بعد برطے بڑے انقلابات بیش آئیں گے اور بہت سى ناگوار با تون كالتھيں سامنا ہوگا"

لوگوں نے پوجیا: یا رسول انٹرم اگر ہم میں سے کوئی شخص اس زمانے میں لیے توکیا عکم ہے آپ کا ؟ آمخصرت مے نے فرمایا کہ:
" ممتراں سرختہ جے جوز خرس تریں اس میں ایک اسٹ اپنے

" تمنقارے ذر جوحفون آتے ہوں انھیں اداکر دو اورخو دلیے حقوق کے لیے درگاہ اللی سے سوال کرائی۔"

جناب ابوذرغفاری فرماتے میں کہ:

"مبرے فلیل بغیر خرامت محصوصیت فرائی ہے کہ بیں نوں
اور اطاعت کروں اگرجہ وہ دست و با بریدہ غلام ہی کیوں نہوئی سلم حصفی سنے رسول اللہ کی خدمت بیں سوال کیا کہ باحفزت کیا حکم ہے آہد کا اگر ہم بر الیسا شخص حاکم بن بیٹے جواپنے حفوق تو ہم سے وصول کرے لیکن امارے حقوق ہیں وہ دسے - مرور کا گنات کے فرایا :

لیکن امارے حقوق ہیں وہ دسے - مرور کا گنات کے فرایا :
" تم ان کی باسٹ سنو ، ان کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے فرائفن کے میں تم اپنے فرائفن کے ہیں تم اپنے فرائفن کے ہوا۔ دہ ہیں تم اپنے فرائفن کے ہیں۔

حذیفہ بن بمان سے ایک مدمیث مروی ہے حس میں الخصر سندم نے فرمایا کہ:

" میرے بعد کچھ ایسے بھی ائمہ ہوں گے جونہ میری راہ پر ملیں گے نہ میری سنت پر عمل کریں گے عنقریب ان میں کچھ ایسے افراد

کے قیمے سلم حلد ۲ صفی ۱۱۸ میں بہ حدیث موجود ہے اور ڈیگرا صحاب صحاح و سنن نے بھی اسس کی روابیت کی ہے ۔

> سے میچ سلم علم میں بہ حدمیث موجود ہے اور شہور احادیث میں ہے۔ سمام دو بیک محاح میں ہے ۔

عاکم بن مبتی*ں گے کہ ہول گے تو وہ* انسان ہیسکر میں مگر ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گئے " مذيفيه نے يوجها يا حضرت اگرس سے ايسا دور يايا توميں كيا كرول كا ؟ المخفزت من فرایاکه: ۷ تم امیر کی بات سننااس کی اطاعت کزنا اگرجیه وه تمقیاری بیشت زخی کر دے بھارے مال کو جیس نے مگر تھے مجى تم اس كى بات ما ذاوراطاعت كروي، ایسا ، ی ا تخصرت نے امسلم کی ایک مدیث میں فرما یاہے کہ: "عنقریب نم پرجید فرما زوا مسلط ہوں گے: فستعرفون ونشكرون فشمن عبرفت برئء ومسن ہوگوں نے پوچھا کہ ہم ان سے برمرسیکار ہوں ؟ رسول منے کہا: «حب بک وه نماز بر صنه ربس تب نک نهیں " اسس بارے میں بہت سی متواترا ورمیح عدثین ہیں جنصوصاً بطریق ائمہ

کے مسلم نے ج م صفر ۱۲۰ میں اسے لکھا ہے اور اکثر اصحاب من نے اسے روا کیا ہے۔
کا صبح سلم ج م صفر ۱۲۷ میں ہر مدیث ہے۔ حدیث کی مار ہر ہے کہ جس نے
منکر کو جانا اور منکر اسس پر شہر مہنیں ہوا تو اس کے گئاہ سے براءت کی مور
ہے ہے کہ سس کے منکر ( بری) کو وہ اپنے اتھ یا زبان سے دفع کر ہے۔
اور کھے ذکر سکتا ہو تو دل ہی دل ہیں اسے قرا کے۔
اور کھے ذکر سکتا ہو تو دل ہی دل ہیں اسے قرا کے۔

طاہری توسبت زیادہ بہی وجہ تقی کہ با وجو دیکہ ۔ایک طاہری کی ما

اس مبیی ہوری می جس کے گئے یں ہڑی ھینی ہوئی ہوا در آ تھوں میں خس و خاشاک بڑے ہوں، دم گھ ط رہا ہو، آ تھ بس جل رہی ہوں گر وہ صبر کیے بر دانشن کرنے رہے -ان کا صبر کرنا محص اسی وجہ سے تھا کہ بینیٹر انھ بس محصوص طریقے پر مکم دے گئے تھے ، تاکبد کر گئے تھے کہ دیکھواس نوب بر بھی ہینچ کرائٹ نہ کرنا - رسول انھیں حکم دے گئے تھے کہ دیکھو حتنی اذبتیں بھی محقیں بہنچ کائٹ نہ کرنا - رسول انھیں حکم دے گئے تھے کہ دیکھو حتنی اذبتیں شوکت محفوظ رہے، اس وجہ سے یہ لوگ انہائی تلی کے باوجود حکام وت کو ہدایت کے راستے دکھاتے رہے تاکہ ابنی ذمہ داری کو بورا کریں اور رسول اسے کیے ہوئے وعدے کونا فذکریں ۔

اسی وجہ سے ایرالمومین عمین خافار ثلاثہ یں سے ہرایک کے ساتھ

سے دل سے خیرخواہی کی ۔ ہمیننہ ان کومشورہ دیتے رہے ۔ زمائ خلافت ثلاثہ

یں ایرالمومین عمین کے مالات وطاز عمل کا جائزہ بیجے تو آب کو معلوم ہوگا

کدا میرالمومین عنے اپنے حق سے نا امبیہ ہوکر، جائٹینی رسول ع سے مایوس

ہوکراکب نے مصالحا ندروشس رکھی اورت ہان وفنت سے مسلح و اسٹنی

کو ابنا و تیرہ بنایا ۔ آب دیجھتے تھے کرم نیر رسول عفیرول کے قبعنہ میں

ہے مالانکہ رسول ع آب کے حوالہ کر گئے تھے ۔ گر بھر بھی آپ ان سے آبادہ

بیکارٹر ہوئے ۔ اپنا حق لینے پر کمراب ننہ نہ ہوئے ۔ حرب اسی لیے ناکہ

ایمام کو ترجے دی ۔ اس کے لیے آپ کو جوشفین جھیلنی پڑ یں جن ہولناک

مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ با بین بیش نے میٹون نہ کی بی بابنہ بین بیش بیش نہ آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ بابین بیش ن آئیں ۔ آپ کے درکش مرصلوں سے گزرنا پڑا کئی اور کو یہ بابین بیش ن اسی ۔ آپ کے درکش میں کرون کے آئی کو تھوں کا کے درکھوں کیا کے درکھوں کو تھوں کو تھوں کیا کے درکھوں کیا کہ کا دوئی کو درکھوں کیا کیے درکھوں کیا کے درکھوں کی درکھوں کیا کی کو درکھوں کی جو کو کھوں کے درکھوں کیا کے درکھوں کی درکھوں کیا کے درکھوں کی کو درکھوں کیا کیا کہ کو درکھوں کیا کہ کو درکھوں کیا کیا کہ کو درکھوں کیا کو درکھوں کی کے درکھوں کیا کے درکھوں کیا کیا کی درکھوں کی کو درکھوں کو درکھوں کی کو درکھوں کی کو درکھوں کی کو درکھوں کی کو درکھوں کو درکھوں کو درکھوں کی کورکھوں کی کو درکھوں کی کورکھوں کی کورکھوں کی کورکھوں کی کورکھوں کورکھوں کی کورکھوں ک

مسیر کذاب ، طلبے بن خویلد اور سجاح بنت حرث البے جھو سے
معیان بنوت پیدا ہو چکے تقے اور ان کے مانے والے اسلام کو مثلے اور
مسلانوں کی تباہی وہر با دی پر تُلے ہوئے تقے ، فنیھر دکسریٰ وغیرہ تاک بی
تنے عرض اور بھی بہت سے دخن عنا صرجو محرد وال محرد اور بیروان محرد کے خون
کے بیاسے تھے اور کار اکسلام سے فار کھانے تھے برطا عم وعف اور شدید
بغض وعنا و رکھتے تھے وہ اس فکریں سے کہ کسی طرح اس کی بنیا د منہدم
ہوجائے ۔ اور جڑ اکھر عائے اور اس کے بیے بڑی تیزی و مرکزی ان میں
بیدا ہوجی تھی ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہاری اگر زویش برا بیس ۔ رسول کے اٹھ
جانے سے موقع ہاتھ آبا لہذا اسس موقع سے فائدہ ان کھانا جا ہے اور
فنل ہس کے کہ ملت اسلام کے امور میں نظم بیدا ہو ، مالات استوار
موں اس مہدت سے مجوک نا نہ جا ہی ۔

اب آب اندازہ سنرابین کہ امیرالمومین کے قدم ان خطوں کے درمیا سے ایک طون حق دوری طرف سے مارہی تھی دوری طرف سے مارہی تھی دوری طرف سے مارہی تھی دوری طرف اسلام کے تباہ ویرباد ہوجائے ، رسول کی ساری محنت مٹی میں مل جانے کا فون مخفا المہذا فطری وطبعی طور پرامیرالمومنین کے لیے لب رہی راہ نکلتی تھی کا سلام کی زندگی کے لیے اپنے حن کو قربان کر دیں ۔ عام سلمانوں کی تعبلائی کی خاط این محرومی گوارا کر لیں لمہذا اس نزاع کا ختم ہونا اور ابو بکر اور آپ کے درمبان جواختلافات نے ان کا برطوت ہوجا تا رجے آپ اجماع کے نثوت بیں بیش کر جواختلافات نے ان کا برطوت ہوجا تا رجے آپ اجماع کے نثوت بیں بیش کر دیے آپ ایسانوں کی بربادی کے خوت کی وجہ سے آپ نے بربا ور اپنی بربادی دیے مگرافت کی وجہ سے آپ نے مگر والوں نے ، جہا بربن وانفیار میں کی وجہ سے آپ نے مگرافت میں میں کے طوندار سے سے برکیا اور اپنی بربادی دیے مگرافت سب نے میرکیا اور اپنی بربادی دیے مگرافت شکہ نہ کی ۔

رسول کے بعد امیر المومنین کے مرتے دم نک کی تقریب، خطے، گفتگوئی، بتین ٹوسٹ بہیں اسس کا اور اس کے متعلق انکہ طاہر بن علیم السلام سے متواتر حدثیں موجود ہیں۔

كبكن الفارك سردارستدين عباده نے نوحفرت ابوبكر وعرس كخر

کے سد میں عبادہ کی کمنیت الوثابت کتی یہ اصحاب بہیت عقبے سے تھے۔ جنگ بدر

نیز دومری بہندی لڑا کیوں میں شرکی دہے۔ بہ تعبار مسئندری کے مردارادر نقیب

تھے تمام انھار کے مرکردہ اور ان میں شہور صاحب جود دکرم تھے۔ ان کے جس کلام ک

طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ تمام کتنب سروتواری میں موجود ہے۔ ابن فیتبہ نے

کتاب العام نہ والسیاست ہیں ، ابن جرم طری نے تاریخ طب ری میں (باتی اکھے صفی پ)

تک مصالحت بی نرکی ال میں اور شیخین میں مہی میل ہی نہوا عید کے وقع بر نرجعہ کی نماز میں کئی جاعدت میں ہمی ال دونوں حفزات کے سر کہا نہوئے احضوں نے کبھی ان دونوا ور ندان کے اوام و احضوں نے کبھی ان دونوا ور ندان کے اوام و نوابی کا اثران کے دل بربوا - بالآخر مقام حوران میں بعہد خلافت عمراح بابک طور برقتل کر ڈالے گئے اور شہور کمیا گیا کہ جن نے مار ڈالا -

اصول نے سقیغہ کے دن اور اس کے بعد بھی جو بایت کہیں ان کا ذکر صروری معلوم نہیں ہوتا۔ سعد بن عبادہ کے اصحاب حباب بن منذر وغیرہ دیکی انصار انھوں نے بھی خوشی خوشی بعیت نہیں کی۔ بلکان سے زبر کوستی مبعیث کی اور وہ جبر ونشد در کے اسے سر حبکانے پرمجبور ہو گئے لہذا تلوار کی باراجی سے ڈراکر یا گھریں اگٹے لگا کر زبانیں خاموسٹ کردی جا بیل مجمع کو بہنوا بنا ابیاجا

دبقیعامشیصغی گرستنز) بن انٹرمذری نے تاریخ کال میں جوہری نے کتاب السقیفہ بس نیزا وڈمہت سے محققین علما اہل سنست ہے اسے مصنفات کے اندردرج کیا ہے ۔

ے حباب بھی پنجا مرداران وشخاعان انفیار سے تھے ۔ جنگ بدر واحد بیں مثر کیے رہ چکے تھے بڑے فعنائل و کما لابت کے بزرگٹ تھے ۔

عدع کا حصرت علی کو دھمی د بناکہ ہم آپ کا گھر ملا دیں گے بہ توانز قعلی ثابت ہے
ابن قبنبہ نے کتاب الامامت والسباست کے مروع میں ۔ طبی نے ابن تاریخ بیں
دو مگرب لما حوادث سلسے اور ابن عبد دید نے کتا عقد العربہ علم مذکرہ سقیفہ
میں جو ہری نے کتاب سقیفہ میں بیان کیا ہے جیا کہ منزے ہے البلاغہ ابن الحالحد بہم عزب کی معلم اور اس مسعودی نے مروح الذم سے میں عومہ بن زمیر نے
کی ملد اول صفی ۱۳۲ میں مرکور ہے مسعودی نے مروح الذم سے میں عومہ بن زمیر نے
ایسے تھائی عبداللہ بن زمیر کی طرف منعوں نے بنی باسم کے گھروں (بانی الکے صفوری)

توگیاایی ببیت واننی ہوگی ؟ اورابیاا جاع اسس اجماع کامصدان ہوگا حب کے متعلق رسول نے فرایا تھاکہ: کی الانتخب تمع امنے علی الخطاء " سی میری است بھی خطا پر مجتمع نہ ہوگی " خدا کے لیے ہیں تبائیے۔ آپ ہی انضاف کیجیے۔

دىقىيە ماسىئە يىسىنى كۇرىلانا جا بايخا مىغدىت بىر بىيان كىيا بخفاكد اگرمىرى يىجانى عىدلىر ت معیت نرکرے کی وجہ سے بن اٹم کا گھرانا جلانا چاہا۔ تواسس سے متباحلتا واقعہ پہے بھی بیٹیں آ جیکا ہے جسب خود عرابن حظاب نے علی کے بعیست نہ کرنے کی وجسہ سے سبدہ کا کھر کھیوںک دنیاجا إستہرستان نے ملل و کن میں ذکر کیا ۔ ابو محفت نے مقیفہ کے مالات میں مخفوص ایک کتاب مکھی ہے ہسس میں بہت لفنعبل سے آنش زنی کا ذكركياب اسس كوتوازا ورم كيرتمرت كع ثوت من مخقراً يمجه ليجي كرث ونيل حافظ ابراہیم سے اپنے مشہور و موروف فقیدہ عربی میں اسس کا ذکر کیا ہے ہے وقوللة لعلي فالهاعدم كرم سامعها اعظم بملفتها حرفت دارك لا أبقى علبك بها ان لم تبايع وست المصطفى فيها ماكان غيرابي حقص بقالكها امام فارس عدنان وحاميها · اورابکِ بات جو علی سے عمر نے کہی اسس بات کا سننے والاکس قد رمعز ڈ و محترم كفا اور كينه والاكس فارعطيم القدر كقاء اكرتم سيبيت مذكى تومي كمحارا گھر ملاکے رہوں گا یہ جانتے ہوئے کہ دسول کی دفتر بھی اس گھر میں ہے۔ مگر س اس ک وجسے ور مرابر تم ير دعم شكر ون كا .ابوحفض عربى اس باست ك كيت والي بي كوئي اورىنبى المفول نے يہ بات پورے خطرعرب ( باتي الكے صفرير)

(بقیره مشیم فی گرستم) کے مشوار اور شیاع بعی حصرت علی کے دوبرد کہی ؟

قراجماع کے لیے الو بکرو عرکا پیک لوک رہا ہمارے امام کے ساتھ ۔ہمارے نزد کیک وہ اجماع قابلِ حجت ہوتا ہے جو دائے امام کا کاشف ہو۔ یہاں دائے امام کا کا شف ہونا قو در کنار مبیدا اجماع ہوا اور امام کو جس طرح مجبور کیا گیا وہ کہ پسس چکے ۔ لہٰذا ایسے اجماع کو آپ بطور دلیل کیونکر بیش کرسکتے ہیں ؟

## مكتوب مبرا

الم فنم و بھیرے اورصاحبانِ نظروفائ سے ابک سمجے ہیں صحابہ اور سینی کے احکام کی خلاف ورزی کریں ؟ اسس کا وہ تقور تھی نہیں کرسکتے سوا اطاعت و فرا نبرداری اوراحکام کی جا اوری کے کوئی اور بات ان سے ممکن ہی دیمتی لہذا ہمال ہے ناممکن ہے کہ وہ حضرت علی کی امامت کے متعلق حریحی اعلان بیغیر ہو کا کنیں اور تھران سے مردگر وانی کریں نہیں مرتب خلیفہ بنا بئی نہ دورسری مرتب نہیں مرتب بلکہ بچکی مرتب نہیں مرتب بلکہ بھی مرتب بالا دو ہی صورتیں ہیں با تو یہ کہیے کہ صحابہ جادہ صحت سے مرتب ہو گئے تنفیح جوالحوں نے باجود نصوص پیغیر سننے کے حصر سنائی کو امام نہ بنایا۔ یا بھر نصوص انفوں نے باجود نصوص پیغیر سننے کے حصر سنائی کو امام نہ بنایا۔ یا بھر نصوص انفوں نے سکتے ہی مہیں کبونکہ یہ دو توں بابن امام نہ بنایا۔ یا بھر نصوص انفوں نے سکتے ہی مہیں کبونکہ یہ دو توں بابن امام نہ بنایا۔ یا بھر نصوص انفوں نے سکتے ہی مہیں کبونکہ یہ دو توں بابن ایک ساتھ جے ہو ہی نہیں سکتیں کہ نصوص بھی سنیں اور سننے کے با دجود الکے ساتھ جے ہو ہی نہیں سکتیں کہ نصوص بھی سنیں اور سننے کے با دجود و

اسخفرت کے حکم کی فلاف ورزی کرکے جادہ صحت پر برفست رارہیں ۔ المادا آپ سے ممکن ہوتو دونوں بائیں جمع فرائیان کا نفوص بغیرم کاسننا بھی اور سننے کے باوجود حصرت علی سے مخرف ہوکر جادہ صحت بربر فرار رہنا بھی۔

> مر جواب مکتوب

اكنزصحابه كي مبرست كے مطالعہ ہے ہم اس منتجہ رہینے ہیں كہ وہ تعوض برتب بى عمل بيرا ہوتے مخے اور الحين احكام سينيم ريعمل كرنے مخفي جب مرت دین کے متعلق ہونے تھے اور اخروی المور<u>سے مختص ہو</u>نے ۔ جیسے مكم سغيرا كاكرما ورمفنان ميں روزے رکھنے داجب ہيں ندکسي اور مسنے ہيں۔ فنبلارخ مونا نمازی مالت بین مزوری ہے نکد دیج مالات بین مجی ۔ با بیغمبر کا مکم که دن میں اتی نمازی واجب بی اور رات بی اتن - هرنماز کی ا تی رکتیب ہیں اور نماز کا طریفہ یہ ہے یا پیغیر کا حکم کہ خانہ کعیہ کا سائٹ مرسبه طوات كرنا جائي بغوض اسي عبيه اور دير ارت دات واحكام ببغيرا جومالص اُنزوی نفع سے مختص ہوا کرنے ، ان کی نو وہ ا طاعبت کرنے لیکن بيتمير كوه ارشادات جن كانعلق سياست سيهواكرنا جبيه حكام واضران کاتقرر اسلطنت کے قوابن و قواعد کی ترتیب و تدوین ، امور ملکست کا نظم وانتظام، فوجی بھرتی ، سشکر کی روانگی وغیرہ جیسے امور، ایسے اموریب وه بنغيم كا قوال واركت واسك فغيل عزوري نهين سمحق تحدية جمله حالات بسمطابن مکم بنیم کام کرنے کے پائندرسنا جاہتے تھے۔ بلکہ اپنی سویہ مجھ کوئھی دخل دینٹے تھے اوراین نظرو فکراورا جتہاد کے لیے بھی گنجاکش

باقی رکھنے۔لہٰذاحب بھی انھوں نے دیجیا کہ مخالفتِ رمبول میں ہماری قدر ومنربت طرحے گی یا ہماری حکومت کو نفع ہنچے گا انھوں نے فورا اُرسول کے حکم کو پس پشت ڈالا اور و ہی کیا جس سے ان کی شان دوبالا ہو یا حکومت کو فائدہ ہنچے غالبًا وہ اسی طرح رسول کو خوسٹس کرنے اوراس کی رصاحاصل کرنے کی امیب ر کرنے تنفے ۔

اخیں برطن غالب بیدا ہو جکا تھا کہ عرب والے علی کے سامنے سر نہ حجہ کا بیش کے اور دسول اسے ان کی خلانت کا جوا علان کیا ہے تو وہ دسول الی کی بات بھی خرج نہ میں ان بھی حارج نہ شیغ کیا ہے اور خدا کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تلواسے ان کے خون کی ندیا ہ بہائی ہیں ۔ حتی کی مدو کرنے میں ان سے ہمینٹہ بربر بہکار دہے بہاں تک کر مرکث روحندی کا فروں کی تمام کوشٹیں وا میکا کی ہوئیں اور خدا کا حکم غالب ہو کی والول پر نشد و نہ برا جا ہے کہ دا ان حالات میں جب تک عرب والول پر نشد د نہ برنا حالے وہ علی کی اطاعت ہی نہ کریں کے اور حب تک طاقت کا نہ سبتعال نہ کیا جا ہے نفی بغیر ہے گئے سر بی زحیر کا یک طاقت کا مستعال نہ کیا جا ہے نفی بغیر ہے گئے سر بی زحیر کا یک کے ۔

ابل عرب کی عادت و فطرت بین یہ بات داخل سخی کہ اگران کا کو کی سخص قتل کر دیاجا آ او جب کاس کا انتقام نہ ہے بینے جین سے نہ بینے۔ زمانہ بینجہ میں اسلام نے نہ معلوم کتنے کا فروں کا خون بہایا۔ ان سب کا انتقام وہ حصرت علی سے لینے کی فکر بین سے کیونکہ رسول کے دنیا ہے اُٹھے جانے کے بعد آپ کے خاندان میں سواحصزت علی کے کوئی شخص ایسا سے ان بہیں جب سے ان تمام جانوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے ہو نکم وہ خاندان کے سب سے بہتر فرد اور ممتاز سبتی سے انتقام میا کرتے تھے وہ خاندان کے سب سے بہتر فرد اور ممتاز سبتی سے انتقام میا کرتے تھے

اورحمنزت علی کل بنی ہائم ہیں سب سے بہتر بھی تھے اور بعدرسول مینزلی واختلاب ایفنل و متاز بھی تھے۔ اس وجسے اہل عرب ایپ کے متعلق زمانہ کی گرویٹوں کے متعلق زمانہ کی گرویٹوں کے متعلق دمانہ کی گرویٹوں کے متعلق دمانہ کی گرویٹوں کے متازی دری پوری کاوٹنیں دل میں رکھیں، آفتیں ڈھائیں اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔

نیز قرلیٹ کو بالخصوص اور اہل بوب کو بالعموم حفرت علی کی طرت سے ایک اور باست کا بھی بڑا تم وخصہ تھا اور وہ یہ کہ اب وسمنا ان خدا کو سختی سے کیل ڈائی میں خدا وہ کہ است کا بھی بڑا ہے اور حوشخص حدود الہٰی سے تجاوز کرتا ہو مت خدا وہ کر برا دکرتا اسے آپ ور دناک مرافیت تھے ۔ عرب والے یہ مجی ڈرتے تھے کہ اگر علی حاکم ہو گئے تو احجے کا مول کا بڑی سختی سے حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکنے میں بورا بورا تشد دکام میں لاین گئے۔

بون برق می منظا که وه رعایا بین کوئی امتیار روا نه رکھیں گے بم ایک سے عادلان سلوک کریں گے۔ ہم معاملہ بین سب کو مرابر بھیں گے۔ ہم معاملہ بین سب کو مرابر بھی کے۔ ان سے کسی بات کی طبع ہی نہیں رکھی مباسکتی اورزکسی کی وال گلے گی۔ فوت و طاقت والے ان کے نز دیک صنعیف و ذلیل رہیں گے جب بک وہ ان سے حق نه وصول کرئیں اور حفیر و نا توال ان کے نز دیک قوی وعربی ہوں گے جب بک ان کاحق نه ولوا دیں ۔ حب بک ان کاحق نه ولوا دیں ۔

لہذا ایسے شخص کے آگے عرب والے کیونکر سرحمیکا نالیب ندکرتے۔ وہ عوب والے جو کو الے کیونکر سرحمیکا نالیب ندکرتے۔ وہ عوب والے جو کھر خوات میں انتہا کی بنیجے ہوئے تھے بڑا یک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش اور کل عرب حصرت علی سے انتہا کی حسد رکھتے تھے۔ ول میں جلتے رہنے تھے۔ خدا وندعا لم نے امب رالمونین کو

جوعیرممولی شرمت بخشانفا بایس طور که امیرالمومنین علم وعمل میں ( خدا و رسول کے نزدیکے اس درجہ پر فائز تنصحب تک بڑے براے زمنے سکے برس نام و منود والے محسروم رہے، اپنے مخصوص کما لاست و خصوصیات کی وجسے فداورسول کے نزدیک آپ کو وہ منز لت مال ہولی جس کے لیے ہرول میں تمنا بئی کرویٹ لے ری تقیں۔ اسی وجہ سے حسد کے بخیومنا فقین کے دلوں میں رننگنے مکے اور کل فاسفین و ناکثین و قاسطین وفارفنین تُل گئے کہ ہم تہدوسمان نوطے رہی گے۔ لبذا جو کیجہ نصوص بيغم فارت دفرات تصسب كوامفول في أيست وال ديا اور بوں تھلا کیکھے جیبے رسول کے کہی کہا ہی نہ ہو ہے نكان ماكان مهالست أذكري فظن حنيرأ ولانسيأل عن الخير «جوہونا تھا وہ ہوا اب اس کاکیا ذکر آب اجھا،ی گمان ر کھیے اور کیا ہوا اس کو نہ پو چھیے " نہ ہم شمھے نہ آپ آئے کہیں۔ بسینہ یو تھیے اپنی جبس سے نیز بر بھی ایک وحریقی که قرابیش اور حمله سوب دل سے چاہتے تے کہ خلافت ہارے نبیوں میں گوئی بھرتی رہیے۔ اس کی بڑی طبع انھیں تھی لہذا انفول نے یہ برتن کر لی کررسول نے علی کی خلاف دے لیے جننے عهدوسيان كيه بسسب نوط دب جائي محكم اراده كرسيا مكر بانده الى کہ علیٰ کی خلافت کے جننے قول و قرار ہوئے ہیں سب کوشکست و رکنیت كركے رہيں كے المذا المفول نے إلم تفاق كرلباك تمام تفوص سيغير فراموش

کر دیے جابی ، ایکا کرلیا کہ تھولے سے بھی تھی ان نصوص کو یا د نہ کریں گے ایس میں طے کرلیا کہ ہم خلافنت کو نمی سے مقرر کر دہ جانتین اور معین کردہ ولیعہد کے ہاتھ میں جانے ہی نہ دیں گے۔

کہذا انفوں نے خلافت کو اختیار وانتخاب برموقوت کیا۔ الیکشن کے ذریع خلیفہ مفرکزا طے کیا تاکہ جتنے قبائل ہیں ان میں سے سرفنیلہ کوخلافت پانے کی امید رہے سرشہ وار اسب خلافت برسواری کرسے عیاہے کچھ دنو<sup>ں</sup>

لعدسى تىرى .

اگروہ لوگ نفوس بغیر کی بیروی کیے ہوتے ، رسول کا مکم مانے اور رسول کے بدر حفز سع کی کومقدم شعجے توا بلیبیت سے میں خلافت باہر جاتی ہی نہیں کیونکہ رسول عندیر م اور دیگر مواقع برانھیں کتاب خدا کے لازم وملزوم بنا چکے منے ۔ قیامت کے دن تک ارباب عقل وہوش کے بیانو نہ عمل و رایا تھا۔ لہذا المبدیت سے خلافت نکلتی ہی نہیں اور عرب یہ برواست نہیں کرسکتے تھے کہ خلافت ایک ہی گھریں مخصر رہے خصوصاً یہ برواست کرنا اس وجہ سے اور زیادہ مشکل تھا کہ جملہ قبائل کے دل بین خلافت کی ہوس تھی اور برخا ندان اس کا ازرومند تھا۔

نیز ہر دہ شخص جس نے اُندلے عہداسلام میں قرایش و سوب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دول نے ہاشمی نبوت کے آگے سرنہ حجکایا ۔ سرور کا ئنات (جو بنی ہاسٹم کے چشم وجراغ تھے) کی نبوت اس و فنت تک نسلیم نہ کی جسب بک ان کی رگ تو طرنہ دی گئی ۔ جب بک کل قوت ان کی زاکل نہ ہوگئی اور ساراکس بل نہ نکل گیا۔ تو وہ یہ کیونکر پیند کرسکتے ہیں کہ نبوت و خلافت دو بؤں کی دونوں بنی ہاسٹم ہی ہیں تحصر پیند کرسکتے ہیں کہ نبوت و خلافت دو بؤں کی دونوں بنی ہاسٹم ہی ہیں تحصر پیندکر سکتے ہیں کہ نبوت و خلافت دو بؤں کی دونوں بنی ہاسٹم ہی ہیں تحصر

رہیں بنودحصزت عرنے ایک مزنبرعدالنڈین عباس سے سلسلہ گفتاگو کہا تھا کہ عرب والوں نے البند کیا کہتھیں میں نبوت بھی رہیے اور بھیں میں خلافت بھی۔ سلف صالحین حوشفان کابس ہی نیمیل سکاکہ مجبور کرکے ان لوگوں کو نص کا با بند سنایس، وه قادری زه وسی که زبر دسنی حکم رسول بران سے عمل کر ا کے رہیں ۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگران سے مفادمت کی جاتی ہے تو کہیں یہ برگٹ تنہ نہ وجابیل ۔ بربھی خوف نفاکہ اگران حالات میں اختلافات رہے تو برے ننائج نه رونما مول درسول كى انجرب د موتى د لول كا كھوٹ اشكار موج كا تھا۔رسول کی عدم موجود کی کے باعست منافقین کی شوکت اور زور بکر طری تھی۔ کا فروں کے نفوس سرکت ہو مکیے تھے اورار کان دین میں تزلزل بیدا ہو حیکا تضامِسلانوں کے دل شکستہ تھے اور بعدرسول ان کی حالت بالکل اس بھرط بکری کی طرح ہور ہی تھی جو ماطے کی تاریک راتوں میں بھیط بوں اور وحتی در ندوں کے درمیان بھٹکتی بھرے ،عرب کی اکنز جماعتیں مرتد ہو جبی تھیں . دوسرے لوگ بھی مزند ہوجانے کا نہیر کرہے تھے ۔ لہٰذان سالاست میں امرالمومنین طریے كالريس وكول كامورات الخاس لين ك جدوج دكرا مول تؤبل تبابي سيل گی مسلمانوں کے دل کی وہ مالست منا فقین کا برطفنا ہوا وہ زور ، مارے عزیاد عضب کے انگلیاں جیارہے متے ،مرتدمونے والوں کا وہ عالم ، کافروں کا وه انتمتا مواطوفان ، انصار نهاجرین کی مخالفنت پر کمرسیند مسنا آمسید و

ے علامہ ابن الی الحدیدمعز لی نے مشرح نہے البلاعہ جلرس صفحہ ۱۰۷ پر ایک واقعہ کے من میں نقل کیا ہے نیزعلامہ ابن ا نیز جوری نے ناریخ کا بل حلدس صفحہ ۲۲ پرحفزت عمر کے حالات کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

منکم دذیر ... بیم بین سے ایک امیر ہواور تم بین سے ایک وزیر یا کا نعر ہ بندکرتے ہوئے ہمیں سے ایک وزیر یا کا نعر ہ بندکرتے ہوئے ہمیں کو کہ وہ مطالبہ خلافت سے دستبردا رہو جابئ اورتمام معاملات سے کنارہ کش دہیں کیونکہ آب کوا بھی طرح تقین تھا کہ ان حالات بین اگر میں طلب خلافت کرنا ہوں توامست کے لیے برطاخط ہیدا ہوجائے گا۔ دین بربط ی تنابی آگے۔ لہذا آب نے اسلام کو ترجیح دی عامة الملبن کی مجلائی کومقدم رکھا اور انجام کو آغاز سے بہتر سمجھتے ہوئے طافت کے ذرائعیہ سے مطالبہ خلافت سے باز رہے۔

آپ کا طرز عمل دیجھنے کے بعد نیز علیا ہے کہ آپ کس قدر بالغ نظر صائب الرائے منفے کیا ہے کہ آپ کس قدر دل کوسین منفا آپ کا اور عامۃ المسلمین کی مجلائ کا کس قدر خبال منفا آپ کو اور کسی کو محبلا یہ بات کپ نفسیب ہوئی۔

حصرت فا دُنتِ ہوگے اور نبعیت نرکا تھی نہ کی اگرجہ آپ کے گئے ہیں اس ماندہ کرا گئے ہیں اس کے گئے ہیں دی باندہ کرا گئے وکھر سے نسکا لابھی گیا۔ یہ طریق کار آپ نے افتیا دفرا یا لینے من کی حفاظ من کے بیجا دران لوگوں پر فاہوش احتجاج فرانے ہوئے حجوں نے آپ سے دوگردانی کی اور غیرسنتی ہا تھوں میں زمام خلافت رہنے دینا گوارا کیا اگر بیعت کر لیلتے تو وہ باست نہوتی ۔ نوگوں پر حجبت نہ قائم ہوتی ۔ آپ نے وہ طرز عمل افتیا رکیا جس سے دین بر آپئے بھی نہ آنے یا تی اور آپ کا حتی فال فنت بھی محفوظ رہا ۔

رہ گئے خلفار تلانہ اوران کے ہوا خواہ ، نوا کھول نے کھی ان بنگام نصوص کی جوخلا دنت امبرلومنین کے منعلق شخصے تاویلیں کیس معانی بدیے اورای سے ابسا ہونا کو ئی تعجب خیز بھی نہیں کیونکہ ہم ابھی بیان کرھکے ہیں اوران سے ابسا ہونا کو ئی تعجب خیز بھی نہیں کیونکہ ہم ابھی آپ سے ذکر کرھکے ہیں کرھکے ہیں کرسے ہیں کرسے ہیں کرسے ہیں کرسے ہیں کرسے است کما کو انتظام کے متعلق بینیہ ہو کے جواحکام و ذاہین تقوان کی تاویل کرنے اور ابنے اجتہاد سے کام بینے کے وہ کنتے خوگر تنجھے عال کی تاویل کرنے اور ابنے اجتہاد سے کام بینے کے وہ کنتے خوگر تنجھے غالبًا وہ خلافنت کو مذہبی جبر سمجھتے ہی نہ ستھے اسی وجہ سے سکہ خلافت میں ماسول کی مخالفت ان کے نز د کہا اہمیت نہ کھتی تھی۔

حب تمام امور خاط خواہ انجام پاگئے ، جو وہ جا ہتے تھے وہ ہوگیا ، نو انھوں نے بڑی دوراندلیشی کو کام بیں لاکران نفوص کو محوکر نا مٹروع کمیا اور جو شخص بھی بھو ہے سے ان نفوص کا ذکر کرتا یا اشارہ کرتا تو اسس پرنشد دکرنے مگئے ۔

اور حبب نظام سلطنت کی حفاظت، دین اسلام کی است اعت مکوں پر فتے یا بی دولت وطافت پرتسلط واقت اران کو میبر ہوا اور با وجود ان بتام با تول کے حاصل ہونے کے وہ ہوا وہ توسس میں مبتلانہ ہوئے عیش وعشرت میں نہ بڑے تواخیں بڑا فروع ہوا۔ بہت فدر برط ہوگئے۔ لوگ ان سے حن ظن رکھنے لگے۔ دلول میں ان کی محبت بیدا ہوتی گئی اور نوگول نے بیجی ان کی روستی پر ان نفوص کو تحبلانا سن روع کیا۔ رفست رونست وامون کی رئے لگے۔

ان کے بعد بنی امبہ کے ہانھوں ہیں زمام حکومیت آئی۔ ان کی غرمن اصلی تو بھی ہی ہیں کہ کسی طرح المبدیت نیست و نا ہو رہول ۔ ان کا بالکل ہی قلع قبے کردیا جائے۔ ظاہرہے کہ اکھوں نے تھوص کو نسیاً منسیّا کر دینے کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ مگر باوجو د ان سب باتوں کے ہم تک صریحی نصوص اور حیسے سنن واحا دبیت بہنچ کے رہے ۔ انھیں میں اگر غور کیا جائے ، انضاف سے کام لیا جائے تو وہی کا نی ہیں ۔

ش

## مكتوب مبرس

# وہ مقامات جہاں صحابہ نے ارشادات میں مخالفت کی

آب کانوازش نامه موصول ہوا۔ ہیں جس امر کو مستبعد سمجھتا تھا آپ نے معجد اند طور بریمکن تابت کرد کھا اورالیا واضح نقشہ کھینچ کرد کھا دیا کہ میں دست بیں بڑا گیا۔ ہیں تو یہ محضا تھا کہ آب نابت ہی نہ کر پابین کے۔ کاسٹ آب ان مواقع کی طوف اشارہ بھی فرماد بنے جہاں صحابہ نے تفوص بیٹی ہوا کی خلاف ورزی کی۔ رسول کی بات نہ مانی تاکہ حفیقت اجھی طرح منکشف مہوجاتی اور ہوایت کا رسند بجوبی واضح مہوجاتی۔

ښ

#### جواب مكتوب

#### وافغرست برطاس

"جبرسول کے انتقال کا وقت قریب بہنجا اور رسول کے گرمیں بہت سے اشخاص مخفے جن ہیں حضرت عمر بھی مخفے ۔ رسول نے فریا : میرے باس کو تاکہ ہیں بخضیں ایسا نوشتہ لکھ دول کہ میرے بعد تم مجی گراہ نہ ہو ۔ اسس برعمر بولے کہ رسول پر در کا غلبہ ہے اور بخفارے باس کلام مجید موجود ہے ہما رہے لیے کتاب خدا کا فی ہے ۔ اس پر گھر ہیں جو ہما رہے لیے کتاب خدا کا فی ہے ۔ اس پر گھر ہیں جو

لوگ تھان ہیں اختلات ہوگیا آبیں ہیں تھ گُوٹ کے یعف کہنتے تھے کہ قلم و دوات رسول کے قریب کر دو کہ رسول ابیا نوست نہ کھ دیں کہ کے قریب کر دو کہ رسول ابیا نوست نہ کھ دیں کہ بھر نم کھی گراہ نہ ہوا وربعن حضرت عمر کی ہم نوائی کر دہ بھے حبب کرارا درجی قیاست زیادہ بڑھی تو رسول نے فرایا کہ تم میرے پاس سے اسٹ حاؤی "
ابن عباسس کہنے ہیں کہ:

"ساری مقبیبت به ہوئی کہ لوگوں نے باہم اختلات کر کے شور وغل مجاکر رسول کو وہ نوسٹ نہ نہیں مکھنے دیا " بہ حدیث وہ ہے کہ اس کے موجود ہونے اور صحبت ہیں کسی فتم کا شکس وشبہ کیا ہی نہیں ماسکتا۔امام مجاری ہے اپنے صبح مجاری ہیں ایک مگر نہیں منغد د جگہوں بر ذکر کیا ہے۔

الم مسلم نے میجے مسلم باب الوصابا کے آخریں درج کیا ہے۔ امام احد نے اہم احد نے است میں میں میں درج کیا ہے۔ امام احد کے اہنے مسئر مند بین ابن عباس سے اس حدیث کی روابیت کی ہے۔ نیر حجا الفاظین صحاح وارباب بسنن نے اس حدیث کو درج کیا ہے مگر ان سب نے الفاظین تقریب کردیا ہے مفہوم ومعنی تو ایک ہی رکھا ہے مگر انفاظ بدل و بی بین کیونکم اصلی الفاظ حدیدت عرکے یہ تھے:

"انالىنىيهجر..."

سے مستدحلہ ۱ صفحہ ۲۲۵

کے صبیح بخاری بارہ اول صفر ۲۲ کتاب العلم نیزاور دیگر مقاماست:۔ سے صبیح مسلم طبر ۲ صفو ۱۲

" رسول بزیان بک رہے ہیں "

ایکن محدثین نے بجائے اس کے بہ بیان کیا کہ رسول پر درد کا غلبہ ہے۔ بہ
اس بیے ناکر عبارت تہذیب کے بیرائے ہیں دہے اور حضرت عرکے اسس
جملہ سے دسول کی جوا ہائت ہوتی تھی اس ہیں کی ہوجائے میرے اس بیان
بروہ روایت شا ہرہے جے ابو بکرا حمد بن عبدالعزیز جوہری نے کتا السقیفہ
ہیں بسلسلہ اسنا وجناب ابن عباس سے نقل کیا ہے (مشری ہنے البلاغہ ابن ابی
الحدید معتزی جلد ۲ صفی ۲)

ابن عباسس فراتے ہیں کہ:

" دسول کی دفات کاحب و ننت بہنجا۔ گریں بہت سے لوگ موجود تخفیجن میں حصرت عمر بھی تنے تو رسو لا نے فرمایا کہ: میرے باس دوات اورکاغذ لاؤکہ بی تھیں ایسا نوشند لکھ دو که اس کے بعد نم ہر کؤ ہر گراہ نہ ہو۔ بیس کر حفزت عمرنے ایب فغزه کہا جس کا مطلب برنفا کر دسول ایر درد کا غلیہ ہے اس کے بدحفزت عمرے کہاکہ م اوگوں کے پاس قرآن موجودہے ہاہے ہے کتاب خلا کا تی ہے حضرت عمر کے یہ کہتے کیہ لوگوں ہیں اختلا ا المركبا- بام تكار بون بكى يعن كت نفي كة فلم د وان رسول الم کو دے دوکہ آب نوشتہ لکھ دیں اور تعبن حصرت عمرصبی با کہ رہے نتھے جب نکار زیادہ برطھی اوراختلات مدے تجاوز کرنے مگا تورسول کو غصرا کیا اور آنحفزت کے فرایا كه تم ميرك إس سے الحفظ وُرُ اس مدمیث سے آب کو مراحناً یہ بات معلوم ہوگی کہ حصر ن عرفے رسول<sup>م</sup>

كووجواب دا تضااس كے اصل الفاظ محدثن نے ذكرتبي كيے بين بلكاس كا مطلب ومفہوم بیان کیا۔ اس کا نبوت اس سے تھی مل سکنا ہے کہ محد بنن سے درسرے موقع سرجال جواب دینے والے کا نام ذکر نہیں کیا وہاں جواب کے اصل الفاظ بيان كرديه بين بينانجه امام تجاري صبح سنجاري باره الصفخه ١١٨ -كتاب الجهاد والسيرك باب جوائز الوفارين روابيت كرت بي كه: " ہم سے فنبصہ نے بیان کیا کہ ہم سے بن عینیہ نے سلمان احول سے انفول مے سعیدبن جبسر سے امھوں نے ابن عبا سے نقل کر کے بیان کیا ابن عماس کہتے نخصے : پیجشند کادن ا ہے وہ کما دن تھا پیجٹنبہ کا ! یہ کہہ کراتناروئے کہ ان کے ا نسووں سے زمین نر ہوگئ۔ بھر کہا کہ اسی بنینبہ کے ون رس کی اذتب بہت بڑھ کئی تھی۔ آنحصرت نے فرایا کہ میرے پاس کاغذ لار که میس تنحیی نوست نه ماکه دور تاکه بچیر کسجی نم گراه مہوسکو۔اس بر لوگ جھا طنے لکے حالانکہ بی کے باس حجارانا مناسب بنیں ، نوگوں نے کہا کہ رسول ہے ہودہ بک رہے ہی اس برانخصرت نے فرمایا: مجھ میرے مال برجھوڑ دو بین جس مال میں ہوں بہترہے اس سے جس کی طرف تم مجھے فیلا رہے ہو، اورا تخفرت نے رہے سے بیشز بین وصیبان فرمایئ - ایک توب کرمشرگین کوجز رہ عرب سے نکال باہر كرو اور و ندتھينے كا سلسله اسى طرح باقى ركھوجس طرح میں بھیجا کرتا نخھا۔ ابن عباسس کہتے ہیں کہ نبسری وصیت

ا تبرى بات جے فراموش كرديا كيا وى بات متى جے بغير وتن انتقال نوشت كى (باق الكم مغربر)

يس بحول كيا "

اس مدین کوامام سلم نے بھی میچ سلم کتاب الوصیت کے آخر میں درج کیا ہے ۔ امام احرف ابنے مسندس منجا احاد مین ابن عباس نقل کیا ہے نیز تمام محدثین نے اس کی روابت کی ہے۔

امام سلم نے بیجے مسلم کے کتاب الوصیت میں بواسط سعید بن جبیر ' ابن عباس سے ایک دوسرے طریقہ سے روایت کی ہے۔ ابنِ عباس کتے تھے: " پنج شنبہ کا دن الم اے وہ کیا دن تھا پنج شنبہ کا! "

مجرآب کی آنکھوں سے آننو بہنا سروع ہوئے اور رضاروں بریوں مہنے دیکھے گئے جیبے مونی کی لائی ہو۔اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ:

«رسول شے ارسف او فرمایا : میرے پاس دوات کا غذیا

بوح و دوائے لاؤ۔ میں تخییں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس
کے بعد بھر کہ تھی تم گراہ نہ ہو۔ تو توگوں نے اس پر کہا کہ رسول نہو۔ تو توگوں نے اس پر کہا کہ رسے ہیں۔"

ندیان کب رہے ہیں۔"

صحاح سندمين اس مصيبيت كماحول برنظر دوراي تو آب كومعلوم

(البيرة استي مؤكر سننه) صورت بين كادر جانا جا بنتر تقف تاكدامت والمحرابي سے مفوظ دہيں۔ این امرالومین کی خلافت - لیکن سیاس شاطروں نے محدثین کو بجورکیا کہ وہ اس جیزکو جاننے اور سمجھتے ہوئے بھول جائیں میں کہ منتی صفیہ نے مراحت کی ہے۔

الصيح مسلم حلدا صفح ٢٢٢

کے اس حدیث کوانفیں الفاظ بیں الم ماحدے مسندج اصغر ہے ہے ہر دوایت کیا ہے ان کے علاوہ اور بچ اجترعلائے ال معنت نے نقل کیا ہے۔ ہوگا کہ پہلاوہ خفرجن اس دن آواز بلند کی کدرسول مذیان بک رہے ہیں وہ حضرت عمر خصے اخبیں نے سب سے پہلے رسول کے متعلق برجملہ کہا۔ ان کے بعد حاصریٰ ہیں جو ہم خیال افراد موجود شخصے انتھوں نے حصرت عمر کی ہم نوالی کی۔ آب ابن عباس کا یہ فقرہ ہیلی حدث نیس میں میکے ہیں۔

را گھریں جولوگ موجود تھے آبیں بین کارگرنے لگے بعض کہتے تھے کدرسول میں نوشتہ لکھ جابیں کہ کمرسول میں نوشتہ لکھ جابیں کہ اس کے بعد بھرتم کہی گمراہ نہ ہوا ور بعض حصر سن عمر کی موافقت ندر کر دہے تھے ؟

يعنى وه مي يې كېدرې تف كدرسول نړيان كېدرېيې ـ

ایک دوسری روابیت میں ہے جوطبرانی نے اوسط میں حصرت عمر سے روابیت کی ہے ۔ روابیت کی ہے حضرت عمر انتے تھے کہ :

" حبب دسول ایمار ہوئے تواپ نے فرمایا: کہ میرے پاس کا غذ اور دوات لاؤ ، میں ابسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کہی گراہ نہ ہو۔ اس پر بردے کے بیچھے سے عور توں نے کہا تم سنتے نہیں کے دسول میں کہ رہے ہیں !"

حفزت عرکتے ہیں کہ:

"اس پریس بولاکه نم بوسف والی عور بتی بهوجب رسول بیار پرشنے بیب ابنی انتھیں نچو ڈوائق ہوا در حبب تندرست رہتے ہیں

کے جیے کاری نے عبیدالٹرین عنبہ بن معودسے اکفوں نے ابن عبامسس سے دوابیت کیاہے اورا مام ملم دغیر نے جس کی دوابیت کی ہے ۔ سے کنزا تعال عبار مصفحہ ۱۳۸

توگردن پرسوار رستی مو-اس پر رسول سے فرمایا : کوعور توں کو مانے دو بہتم سے تومہتر ہی ہیں "

آب ملاحظ فرمانے ہیں کر بہاں صحابہ نے ارتفاد سینیہ و کونہیں مانا۔ اگر مانے ہونے تو گراہی سے ہیشہ کے لیے محفوظ ہوجائے۔ کاش صحابہ ہی کرنے کہ رسول کی بات ٹال جائے ترمانے نیان رسول ہی کو برسو کھا جواب تو نہ دیتے کہ اس بنا کت اب الله ہ " ہمارے لیے کتاب خدا کا بی ہے "اس فقرہ سے تو دھوکہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے رسول جا نتے ہی نہ نفے کہ کتاب خدا مسلما نوں کے بیے کیا حیثیبت رکھتی ہے ؟ یا معاذاللہ بیصابہ کتاب خدا کے حواص و فوائد رسول سے زیادہ جائے ہیں۔ اس کے رموز وار ارسے زیادہ خواص و فوائد رسول سے زیادہ جائے ہیں۔ اس کے رموز وار ارسے زیادہ وانغنہ ہیں کا من اس پر ہی اکتفا کر لیتے۔ اس صدیم کر باز رہ جائے مرت بہی کہ کہ کرکر رسول ہوں کو صدم ناگہائی تو نہ ہی ہائے ۔ رسول چند گھرا ی کے جہان تھے آب کا دم والیس کھا ایسی حالت ہیں یوایا ارسانی کہاں تک مناسب بی بی کیسی بات کہ کردسول اکو و خصدت کر رہے تھے۔

اورگویا معلوم ہوناہے کہ (جس طرح انھوں نے کتاب خداکو کانی سمجھتے ہوئے سمول کے استاد کو ٹھکا دیا اس طرح انھوں نے کتاب خداکا ببانگ وہل برائگ وہل برائگ وہل برائگ دہل برائگ دہل برائگ دہل برائگ دہل برائگ دہل برائل کے دہل اس کولے اور جس برائل منع کریں اس کے بازر ہو۔

اوران کے یہ کہنے سے کہ رسول مہان مکب رہے ہیں بر بھی بہنہ جلتا ہے کہ الفوں نے خدا کا یہ ارمث د برط صابی نہیں:

«انك لقول رسول كربيم ذي قوة عند ذي العرش

مکین مطاع سے آمین وصاصاحبکم بمجنون " "بے شک بیسٹ رآن ایک معزز فرسٹ تنجبر تیل کی زبان کا بیغام ہے جو بڑا فوی عرش کے مالک کی بارگاہ بیں بلند مرتب ہے وہاں سب فرشتوں کا سردار واما نت دارہ اور مکے والو متھارے ساتھی محرد دیوانے نہیں ہیں " بیر یہ ارسٹ ادالی :

« انسه لقول رسول كربيم وماهو بقول شاعر قليك ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليك ما تذكرون من رب العالمين "

ا بے شک یہ قرآن ایک معرز فرشتہ کا لایا ہوا بیغیام ہے اور یک کے شک یہ قرآن ایک معرز فرشتہ کا لایا ہوا بیغیام ہے اور یک تام کا تاریک کا ہن کی خیالی است ہے تم لوگ توہبت کم غور کرتے ہو سارے جہان کے بروردگار کا نازل کیا ہو ا

"ماصل صاحبکم و ما عوی و ما بنطق عن الهوی إن هو الآ دحي يوحی عسلمه شد بدالفوی "
" مخصارے رفین محرٌ نرگراه ہوئے نربہ اور وه توا بن فنسان خواس سے کچھ بولنے ہی نہیں یہ توبس وحی ہے جو سے جو سے جاتی ہے۔ ان کو برلمی طافت والے نے تعسلیم دی ہے "

نیزای طرح کی اور دوسری واضح اور روشن آنیبی کلام مجید کی جن میب صاحت صاحت تصریج ہے کہ سرمہل ویے ہودہ بات کہنے سے رسول میاک ویا کیزہ ہیں جیسے انھوں نے تمہمی ریڑھی ہی نہیں ۔

علاده اس کے خود تنہا اور فقط عقل کھی دسول اسے مہل اور ہے ہودہ باتوں کا صادر ہونا محال ونا ممکن محجنی ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دسول خلافت کی بات کو اور کپی کردینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک حصرت علی کے خلیقہ وجائی بن ہونے کے متعلق خفنے اعلانات کیے ہیں ان کی مزید تاکید مفصود ہے لہذا ایسی بات کہہ کردسول کی بات ہی کا ٹ دی ۔ جیسا کہ خود حصرت عرف اپنی زبان سے اس کا افرار واعتران کیا ہے ۔ اس موقع پر حب ان بیں اور عبدال مترین عباس کے درمیان خلافت کے مسکلہ برگفتاکہ حجید آئی تھی ہے۔ برگفتاکہ حجید آئی تھی ہے۔

اگراَب رسول کے اس نول پر کہ مبرے پاس قلم دوات لاؤ تاکہ بہلیا نوسٹن لکھ جاؤں کہ اس کے بعد مرکز تم گراہ نہو" اور صدیث ثقلبن ہیں رسول کا کے اس فقرہ برکہ:

" میں تم بیں ایسی چیز بی چیوڑے حاتا ہوں کہ اگر تم ان سے منسک
رہو تو تم چی گراہ نہ ہو۔ ایک کناب خدا دومرے میری عترن "
ان دو اوں فقروں ہر آ جب نظر کریں تو آ جب پر بیر صفیفنت منکشف ہوگ کہ
دولاں حدیثوں میں رسول کا مفصود ایک ہی ہے۔ ایک ہی مفہوم کو دو نوں
حدیثوں میں آ ہے نے بیان کیاہیے۔

اله مرح بنج البلاغد ابن إلى الحديد معتزل حلدم صفح ١٢٠

#### پیغمبر<u>نے زبردستی نوشتہ</u> لکھ کرکبوں ہن<u>ہ</u>یں ڈالا؟

اورب که رسول نے حالت مرضی کاغذو دوان جومان کانفاده ای لیے ناکه حدیث تقلین میں جوچیز امت کے بیے واجب بتائی کتی اسس کی تفصیل تحریر فرما دیں ۔ تحریری طور پر لکھ دیں ۔ اب رہ گئی ہہ بات که رسول نے ان لوگوں کے اختلافات کی پرواہ نہ کرنے ہوئے نوسٹ نہ لکھ کر کیوں نہیں دیا ، لکھنے کا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا ؟

اس کاسب وہی نفرہ مخفا حصرت عمراوران کے ہوا خوا ہول کا جے بول کران بوگوں نے دسول کو دکھ بہنچا یا تخفا۔ یہی نفترہ من کردسول سنے ارادہ بدل دیا نداکھا وہ نوست کے کہ اور فنت و فساد بریا ہوتا ۔ اور اختلافات کا کوئی فا کمہ ہی نہ تخا سوا اس کے کہ اور فنت و فساد بریا ہوتا ۔ اور اختلافات اور براھتے۔ درسول کے فاصف کا کوئی فائرہ ہی نہ ہوتا کیونکہ اب اگر دسول کھنے ہی نوائی ہے کہ اس نوشتہ میں بھی تورسول گئے نہ بیان ہی سخ پر فرایا ہے جس طرح ہے کہ اس نوشتہ میں بھی تورسول گئے نہ بیان ہی سخ پر فرایا ہے جس طرح ہے کہ فراس نوشتہ میں کھی تورسول گئے۔ ان میں تکرار ہونے لگی اور درسول کی آنکھوں کے سامنے خوب شور و فل مجا۔ اور سول اس و فت کچھ نہ کہ نہ کہ ماموش ہو گئے کہ میرے پاس اور سول اس و فت کچھ نہ کہ اور میں اور می اور میات کا اور ایر درسول کا بھی الرجانے اپنی بات پرانوشتہ لکھ کر دہتے تو انھیں اور می صند ہوجاتی اور زیادہ ختی سے کہتے کہ درسول کا سے جرکچھ لکھا وہ نہ بان ہے اور ای درسول کا کہ کہ کے درسول کا سے کہتے کہ درسول کا دریا در کھی ہوئے کو نہ بیان ثابت کرنے میں ایرط کی جو کہا ورائل کے چٹے بین ایرط کی جو کہا

کازور لگا دیتے ، اپنی کتابوں میں لکھتے ، تاریخوں ہیں بیان کرنے ، غرض رسول کا کے نوشت کی دھجیاں اُڑا دیتے ، تاکواس سے کوئی کام ہے ہی زسکے ۔

ای وجہ سے حکیم اسلام کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ اب نوشنہ کا ارا دہ می ترک کردیا جائے۔ تاکہ رسول کے صنہ آنے والے اوران کے حوالی موالی آب کی نبوت میں طعن کا دروازہ زکھول دیں۔ خداکی بناہ۔

اورسول بر جانے سے کہ علی اور علی کے دوستداراس نوشنہ کے مفہون پر بہرحال عمل کریں گے ہیں جاہے لکھوں جاہے نہ لکھوں ادران کے علا وہ جوہیں وہ اگر میں لکھ بھی جاؤں تب بھی نہ ماین گے زاس پر عمل کریں گے المنا ان حالا سندیں حکمت کا تقاصل بھی تھا کہ آ ہاس کا خیال ترک کردیں۔ کیونکہ سوال کا غذ و دوات براییا جانکا ہ جواب پانے کے بعد بھی نوشتہ لکھنے کا کوئی اثر ہی پیدا نہ ہوگا۔ سوا فتنہ و ضاد کے۔

ۺ

# مكتؤب مابرم

### وافعة خطياس برعذر فسعذريت

سٹ پر آنخفرت نے جس وقت سنام ودوات لانے کا حسم دیا سفا آب کوئی چیز لکھنا چاہتے ہی نہ نفے بلک آپ محف آزمانا چاہتے تھے اور کچے مفضود نہ تھا اور صحابہ کی مجھ ہیں بربات نہ آئی مگر حفرت عمر مجھ کئے کہ رسول در حقیقت ہم لوگوں کو جانچنا چاہتے ہیں المہذا الحفوں نے تلم و دوات لانے سے صحابہ کوروک دیا۔ للہذا اس بنا پر حفرت عمر کی ممانعت منجلہ آپ کی توفیقات ربّا نیہ کے سمجھنا چاہئے اور آپ کی محفوص کرامات سے شار کرنا جائے۔ وہ اس بی جواب دیا ہے کی انفاف برے کرسول معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کی انفاف برے کرسول معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کین انفاف برے کرسول میں علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کین انفاف برے کرسول معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کان انفاف برے کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کین انفاف برے کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کھوٹ کے کرسول میں معنی علمائے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کہ کرسول میں معنی علمائے کا علام نے بہی جواب دیا ہے کر کرسول میں معنی علمائے کے اعلام نے بہی جواب دیا ہے کی کرسول میں معنی علمائے کہ کرسول میں معنی علمائی کرسول میں جواب دیا ہے کہ کرسول میں معنی علمائی کا کرسے کرسول میں معنی علمائی کرسول میں معنی علمائی کرسول میں معنی علمائی کرسول میں میں معنی علمائی کرسول میں میں معنی علمائی کرسول میں کرسول میں معنی علمائی کرسول میں معنی معنی کرسول میں معنی معنی کرسول میں میں معرف کرسول میں معنی معرف کرسول میں معرف کرسول میں معرف کرسول میں معرف کرسول میں کرسول میں معرف کرسول معرف کرسول میں معرف کرسول میں معرف کرسول میں معرف کرسول میں کرسول میں معرف کرسول میں کرسول میں

کافسندمانا: لی تصلوا بعدی "میرے بعد کہی گراہ نہ ہوگے "۔ اس جوا ا کو بنتے نہیں دتیا کیونکہ بیر فقرہ حکم پنجی کا دوسرا جواب ہے مطلب بیکہ اگر تم کا غذو دوات لاؤگے اور میں تمضارے لیے وہ نوشتہ لکھ دول کا تواس کے بعدتم گراہ نہ ہوسکو کے اور بیام مخفی نہیں کہ اس قسم کی خبر بیان کرنا محف امتحان واختیا رکے لیے بہ کھلا ہوا جھوط ہے جس سے کلام انبیار کا پاک ہونا واجب ولازم ہے ۔خاص کر اس موقع برجہاں قلم و دوات کا لانا بہتر مخفا بہ نسبیت نہ لانے کے۔

علاوه اس کے بیجواب اور تھی کئی وجہوں سے محل نامل ہے المال ب جواب توصیح منہیں کھھ اور عذر سبنی*ں کرنا جا ہیے۔ زیا دہ سے زیا دہ جواب می*ں بركها جاسكنا ہے كه رسول منے كاغذ و دوات لا نے كاجو حكم ديا تو برحكم نتهائي صروری ولازی ندیفاکه اس کے متعلق مزید وضاحت جا ہی ہی نہ جاسکتی ، دوباَره يوجيا بى نەماسكتانخا-بكەب مكم مشوره كامكم تھا اورابسا برابر ہوا كصحاب رسول كي بعن احكام بي دوباره بوج بباكر تے تھے مزيراسنصواب كياكرت تضخصوصًا حضرت عمرتواور زباده ، كيونكه الخيب ابني متعلق به يقين بخفاكه وه مصالح وبهنزى بيجا ينسفين موفق للصواب بهب يمياظن وكخين غلط نهبين مونا وخداكي مانب سهان برالهام بهي مهواكرنا تحفا وحصرت عمر نے جا اک رسول کو زحمست نیا مٹھان بڑے کیونکر رسول کیلئے ہی بہت سے تعب میں نفے اگر لکھنے کے لیے اُکھتے بیٹنے نو تعب اورزبادہ برائ مالاً ۔ اس بیم کے بیان فقو کہا ۔ آب کی رائے بیمفی کد دوات کانند نه لانا ہی بہترے حصرت عرب بھی ڈرنے تھے کہ رسول کہیں اسی مائیں نه لکھ ڈالیں جورتے سے لوگ عابز رہیں وسول کے لکھنے کو بورا نہ کرسکیں

ادراس سبب سے سنجی عقومت کے ہم ہیں کبونکہ رسول ہو کچے لکھ جاتے وہ نو ہم حال منصوص اور فطعی ہونا۔ اجتہاد کی نجائش اس میں ندموتی باشا یہ حصرت عمر کو منافقین کی جائب سے خوص محدوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین رسول کے نوسٹ نئے برمعتر عن ہوں۔ اس کی قدر کریں کبونکہ وہ نوسٹ نہ مرص کی حالت ہیں لکھا ہوا ہوتا اور اس وجہ سے بڑے فئٹہ و فساد کا باعث ہوتا اس بیے حصرت عمر نے کہا کہ: حسب بنا کتاب ادللہ "ہمارے بیے کناپ خدا کا فی ہے ۔ کیونکہ خود خدا و ندعا لم نے فرایا ہے:

«مسافسرطنا في الكسّاب من شيء »

" ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہ چیوٹری جو میان نہ کر دی ہو! نیر بیمجی ارسٹ د ہوا:

" البيوم اكسلت لكم دبيكم "

" آج کے دن ہم نے دین کو تھارے بیے مکمل کیا !

غالبًا حفرت عمركوا بني طور براطه بنان تفاكدامت نو گراه موسى نهبرسكتی كيونك خداوند عالم دين كو كامل اورامت برابنی نغست كا اتمام كرج بكا بسك لل داحب امت كی گرای كاخوف بی نهخا تواب نوشته مكھنے كی صرورت بی كيا تھی ۔

یدان لوگوں کے جوابات بہب اور بہ جس قدر رکیک بہب وہ آب سے
پوشیدہ نہیں کیونکہ رسول کا بہ فقرہ کا نتھناوا بعدی " ناکہ تم گراہ نہو بنا تا
ہے کہ آب کا حکم ، حکم قطعی ، حکم لاز می تھا۔ کیونکہ ا بلسے امر بیں جو ضالات
سے مفوظ رہنے کا ذریعہ ہوقد رہت رکھتے ہوئے ہرمکن جدو ہبد کرنا بیٹک و
شہ واحب ولازم ہے۔ نیز آنخفر شیبراس ففرہ کا ناگوارگزرنا اور حضرت

عمر وعنیرہ کے اس جملہ کا برا ما ننا اور ان لوگوں کے تغییل حکم نہ کرنے پر آ ب کا ارشاد فرمانا کہ میرے پاس سے اُٹھ جاؤیہ بھی دلیل ہے کہ آب نے دوات و کا غذلا نے کا جو حکم دیا دہ حکم واحب ولازم تھا۔ بغرض مشورہ آب نے تنہیں فرمایا تھا۔

اگرکوئی کے کہ نوشتہ اکھنا اگرائیا ہی واحب ولازم تھا تومحس جندلوگوں کی نمانفت سے آپ نے نوشت کھنے کا ارا وہ ترکب کیوں کر د ماحس طسرح كافرين آب كى تبليغ اسلام كے مخالف تھے مگر تھر كھى آب تبليغ سے باز نہ رہے ای طرح اگر کھے لوگ کاغذو ووات لانے کے مخالف تھے تواب نے ان کی مخالفت کی پر داه نرکرنے ہوئے توسٹ ننہ لکھ کر کیوں نہیں دیا، تو میں کہوں گا كرآب كايدكهنا تطيك تمجى بمونوزياده سے زياده نيتجديه نسكاتيا ہے كه نوسشت کا لکھنا دسول پر واجب بہیں تھا لیکن دسول پر لکھنا واجب نہونے سے كب مزورى بے كدان لوگوں بررسول كا حكم ماننا اور كا غذو دوات كا الانا تهى واحبب نهنفا يهوسكنا ہے كەنوستىنە كالكھنا دسوك بر واحبىپ نەريا ہو مگران ہوگوں ہے دواست و کا غذ کا لانا واجب ولازم ہوجبکہ رسول نے لانے کا حکم دیا بھنا اور اس کا فائدہ بھی تنادیا تھا کہ گمراہی اسے ہمیننہ کے بیے بےخوت ہوماؤ گے ادر مبینہ راہ ہواہت برباتی رہو کے کیونکہ فی الواقع امر کا وجوب مامورے سندی ہزنا ہے نہ کہ آمرے خصوصًا جبکہ امرکا فائدہ مامور کو ہینجیا ہو لبزائجت بيال به ب كدان لوگول ير امر كانجا لانا واحب بقايانبين رسول ا نےان وگوں کو کا غذو دوانت کا جومکم دیا تھا تو کا غذو دوانت کا لانا ان لوگون برلازم تفا با نهین محلِ بحث بالنبین کدرسول مبر لکصنا وا حب مخطا يانېس ؟

علاوہ برس بیحی ہوسکنا ہے کہ نکھنا رسول پر تھی واحب تھا لیکن لوگوں کی مخالفنٹ اور دسول گاکہا نہ ماننے اور بریکنے سے کہ دسول میز ان مک ترہے ہیں۔ رسول سے وجوب سافظ ہوگیا ہو۔ کیبونکہ رسول اے لکھنے بھی نوسوا ... فننه وضا دکے لکھنے کا اور کوئی فائرہ نہ ہوتا۔ للمزاجوچیز باعث فساد ہوجی سے فتند برا ہوجانے کا ڈرہواس کا کرنا رسول برواجب کیسے ہوگا ؟ تعف حفزات نے برعذر مجی بیان کیا ہے کہ حفزت عمر مدیبت کامطلب نسمجے ان کی مجھ میں بربات نہ آئی کہ وہ نوست ترامت کے مرفرد کے لیے گرای سے بجینے کا ایسا ذریعہ کیونکر ہو گا کہ قطعی طور پر کوئی گراہ ہی نہ ہوسکے بلکہ حصرت عرارسول كاس جله سه لانتصلوا " في مكراه نه بهو كي " يمطلب سمجے کہ تمسب کے سب کل کے کل گرای برمجتے نہ ہوگے اور نوسٹنہ لکھنے کے بعد کسی ایک فرویس مجی گراہی سراست نہ کرے گی اور حفزت عمریہ سیلے ہی ما ستے تنے کہ امست نمھی گراہی پرمجنّع نہ ہوگ اسی وجہ سے آب نوسُشنۃ کوسیار سجهے اور برخیال کیا کہ رمول کا نوست نہ ملصفے سے مفصو دحر من مزید احتیاط ہے اور کچینبی کیونکرآب مجم رحس واقع ہوئے ہیں اس بے آب کارجم وکرم جاہتا ہے کہ جہاں نک ہوسکے ان کے مگراہی سے محفوظ رہنے کے لیے اصنباطی تدابیر کردی جایش بی سمجه کرحفرست عمر نے آب کو و جواب دیا ۔ بیط کرکے کہ يه رسول كامكم واجى مكم منبيل ملك رحم وكرم كى وجه سے ايسا فرمارسے بي -حصرت عمر کی اس تیزی اور ملد بازی کی معذرت بین یمی باتین بیان کی گئی مكر وافعه برب كم اگر نظر فائر سے در يجها مائے تو بيرسب كےسب ركيك، و مهل بين كيونك رسول كاي فقره لا تصلوابعدي اكمير عليدنم كمراه نه ہو، خور نباتا ہے کہ امرایجابی تھا نے کہ کیچے اور۔ اور رسول کا ان بوگول برعفنب ناک بہونا ان سے رنجیب رہ ہونا' بہ دلیل ہے کھابے نے ایک امرواحب کو ترک کیا لہذا سب سے بہتر بیجواب ہے کہ بیر وافغہ در حقیقت ان صحابہ کی سیرست کے نا مناسب تھا اور ان کی شان سے بعید تھا۔ یہ ایک لغربش تھی جو ہوگئ اور ناگہانی بات تھی جو پیش آئی۔

آب کے جیسے اہلِ علم کے لیے میں زیبا ہے کوٹ بات کہیں اور در

واقترط اس كمنعلق آب كعلماراعلام كى تاويلات واعذار بن کی آب نے اپنے مکتوب میں تر دید کی ہے توان ناویلات وا عذار کی تردید میں اور مہبت سے گونتے باتی رہ گئے ہیں جی جا ہتا ہے کہ انھیں بھی عومن کر دون تاكدان كے مين خوداً ب ہى فيصله فرايين -

بيلاجواب بردياكياب كررسول فيحس وقتت قلم ودوات لانے كاحكم دبائخا توشا يركجه لكصفه كاآب كالأده نرتقا- بكرمحض أزما المفصور تھاآب کو ۔ اور کچینہیں ۔

آب نے اس جواب کی رد میں جو کچے فرمایا ہے اس کے علاوہ میں كهنا مول كه به وانعداس وفنت كاسب حبب أنخفزت كا دم والبيس تقا. مالت احتفار طاری مقی جیبا که مدست سے مراحت ہوئی ہے۔ لہزاوہ ونت

اختبار وامخان کا دیخا بلکه اعذار و انذار کا کفار سرام صروری کے لیے صبت کرمانے کا وقت کفا اورا ترب کے ساتھ پوری مجلائی کرنے کا موقع تھا۔ جو شخص دم توٹر رہا ہو محبلا دل مگی اور مذاق سے اسے کیا واسطہ، امسے نوخو د اپنی بڑی ہوتی ہے ، اہم امور براس کی توج رہتی ہے۔ اپنے تعلق والول کی مہمات میں اس کا دھیان ہوتا ہے جفوصاً حبب وہ دم توڑنے والا بنی ہو نیز حبب اس نے کالت صحبت اپنے پورے عمر حیات میں اختبار نہ سیا تو وقت احتفار کیا اختبار وامتحان لیتا۔

علاده اس كے سوروغل كرنے چيخ وليكار مجانے بران لوگوں سے رولاً كاكہنا كه: "منوموا عني " ميرے پاس سے اُكھ جاؤ " صاف صاف بنايا سے كه رسول كوان لوگوں سے صدم مہنچا - آپ رنجيدہ ہوئے - اگر نوشت كسے سے رقے كنے ولئے ہى جادہ تواب ہر ہونے توان كے روكتے كورسول " بيسند فرات، مسرّن كا اظہار فراتے .

اگراب مدیث کے گردوپیس پرنظر ڈاپیے، خصوصاً ان لوگوں کے فقرے پرغور فرمائیے کہ ھے جد دسول الله " رسول الله " بنان بک رہے ہیں ہو الله " رسول الله " بنان بک رہے ہیں ہو ہمیں ہے۔ تمام ہوا خوا ، حابت متھے کہ رسول ایسی بات لکھنا جا ہتے ہیں جو ہمیں ہے۔ نہیں ۔ اسی وجہ سے ایسا فقرہ کہہ کرنا گہائی صدم پہنچایا گیا رسول کو اور آپ کے حضور میں انتہا سے زیادہ شوروغل مجایا گیا۔ اختلافات خوب اجھالے کئے ۔ جناب ابن عباس کا اس وا فعہ کو مصیبت عباس کا اس وا فعہ کو مصیبت منارکنا یہ بھی اس جو اب کے باطل ہونے کی برطی توی دلیل ہے۔ معذرت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر مصالے کے پیجائے ہیں معذرت عمر مصالے کے پیجائے ہیں کہ حضرت عمر مصالے کے پیجائے ہیں معذرت عمر مصالے کے پیجائے ہیں معذرت عمر مصالے کے پیجائے ہیں

مونق للصواب سنے اورخدا کی جانب سے آپ پرالہام ہواکرتا تھا۔ برمعذرت البی ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ کہنے سے تومعلوم ہوتا ہے کاس واقع ہیں راستی و درستی حضرت عمر کی طونت بھی ندکہ رسول کی طوف نیر یہ کہ حضرت عمر کا اس دن کا الہام اس دن کی وجی سے جو رسول پر اہیں وجی لے کرنازل ہو کے زیادہ ہے تھا۔ بیعن علمار نے حضرت عمر کی طوف سے برمعذرت کی ہے کہ حضرت عمر دسول کی تکلیمت کم کرنا چا ہتے تھے۔ بیاری کی حالت میں دسول کی مین کرتے تو آب کا تعب اور براجھ جانا ۔ اسی تعب کے براجھنے کے خوفت سے حفرت عمر ہے ایسا نفرہ کہا۔

> "حبب خدا ورسول کی بات کا فیصلہ کر لیں تو بھر مومن مرد یا مومن عورست کو اس بات کے بہدند نابہدند کی گخائش نہیں "

علاوہ اس کے حضرست عمرا و را ن کے ہوا خواہوں کا مخالفت کرنا ، اسس اہم ترین مقصد میں رکا وسٹ ڈالنا ا ور رسول کی نظروں کے ساہنے شور<sup>و</sup> عل مجانا ، حجاکہ افسا دکرنا یہ زیادہ شاق مخا ، زیادہ گراں تھا دسول مرتب<sup>ست</sup> ایسا نوست کھنے کے جس سے است ہمیشہ کے بیے گراہی سے محفوظ ہوماتی۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمرسے دسول کی اتی زحمت توریخی
زگئ کہ آب ہمیاری کی حالت میں نوست تخریر فرما بیئ گرا بیا کرنے میں انھیں
کوئی تا مل نہوا کہ دسول علم دوات ما نگیں اور وہ تکرار کرنے لگیں انہ بیان بک
دہر ہیں "کہہ کرنا گہانی صدم میہنچا بیئی۔ لکھنے ہیں اگر زحمت بھی ہوتی دسول کو
توکیا اس دلی صدمہ سے بڑھ کر ہوتی ؟

لوگوں نے حفزت عمری طوف سے معذرت میں بربھی کہاہے کہ حفزت عمر نے سمجھاکہ قلم و دوات کا نہ لانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کیا کہنااس معذرت کا ، بڑی نا در بات کمی کئی ۔ بخور نو فرائے کہ حب رمول خود حکم دیں کہ قلم و دوات لاؤ ، تو قلم دوات کا نہ لانا بہتر ہوگا ، کیا حفزت عمریہ اعتقاد رکھنے تھے کہ رسول ایسی چیز کا حکم دیا کرنے ہیں جس چیز کا ترک کرنا ہی زیادہ مناسبے ۔ اس سے بڑھ کر حیرت خیزان لوگوں کا یہ قول ہے کہ حصرت عمر ڈرے کہ رسول کہیں ایسی باتیں نہ لکھ جا بین حس کے کرنے سے لوگ عا جز رہیں اور رکے در میں دور بین اور کہ در میں اور اور خور میں اور کے در میں دور بین اور کے در در بین اور کو کرنے برمیزاوار عقورت عظم میں۔

عور مسرمائے کرسول کے یہ کہنے کے بعد " تاکہ تم گراہ نہو " حضر عور مسال کے یہ کہنے کے بعد " تاکہ تم گراہ نہو " حضر عمر کا ڈرناکہاں تک بجا تھا۔ کیا حضرت عمر رسول سے زیادہ انجام سے باخبر رسول سے زیادہ محتاط اور احمت پر بہ نسبت رسول سے کیا وہ جہران تھے؟ کوئی بھی اس کا قرار نہ کرے گا ، کون مجلا یہ مانے پر تیار ہوسے گا ؟
یہ بھی لوگوں نے حصر سے عمر کی طوف سے معذرت بیش کی ہے کہ حصرت عمر کومنافقین کی طوف سے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مالت مون میں فوٹ تا کہ کہیں مالت مون میں مگر سے تاکہ وہ سے اس فوٹ تنہ کی صحبت میں قدح نہ کریں مگر

آپ خودسمجے سکتے ہیں کہ بریمی غلط ہے۔ رسول کے لانصناوا کہنے کے بعداس اندلیشہ کی کوئی وجہ ہی نہ تھی کیونکہ رسول جب خود وصاحت فرادیں کہ میرانوشتہ گراہی سے محفوظ رہنے کا سبب ہوگا تو بھر منافقین کی قدح کی وجہ سے وہ نوسٹ نہ باعد نے فتنہ وضاد کیونکر ہو جائے گا۔

اگر حفزست عمر منافقین ہی سے فارتے تھے۔ان کو بہی اندلیت متھا کہ منا ا نوسٹ نندگ صحت ہیں قدح نہ کر بی تو نو دمنا فقبن کے لیے انھوں نے قدع کا تخم کیوں ہویا ؟ رسول کی بات کا جواب دے کر ، فکھنے سے روک کر، " نہ یان بحب رہے ہیں " کہہ کر منا فقبن کے لیے راہ کیوں بیداکر دی ؟

حصرت عرفے ہوا خواہ ان کے نفزہ "حسبت اکت باللہ " کی نفیر میں یہ جو کہتے ہیں کہ خود ضراوند کریم نے ارت دفرایا ہے :

۷ ہم نے کتاب میں کوئی چیزندا کھار کھی " نیز ارکٹاد الی :

ر الرف کو ای ا الام کر اورس

" آج کے دن ہم نے دین کو تمقارے لیے کامل کیا "

توب درست بہیں اور نہ خداوند عالم کے ارشاد سے حصرت عمر کے نفرہ کی تابید مونی ہے کیونکہ آبیت سے یہ تو نہیں نکاتنا کہ است کر اسی سے بمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہوگئ ہے نہ یہ دونوں آبیس ہابیت خلق کی ضامن ہیں یجیر ان دونوں آبیس ہابیت خلق کی ضامن ہیں یجیر ان دونوں آبیت کی دونوں آبیس کے دونوں آبیس کے دونوں آبونی جو گا ہی سے محفوظ رہنے کا موجب ہوتا تو یہ گرائی کیوں ہونی ؟ جس کے دور ہو نے تو یہ گرائی کیوں ہونی ؟ جس کے دور ہو نے کی طوے سے حرب بایوس ہونی ہے۔

حفرست عرکی طرف سے آخری جواب میں بہالکیا ہے کرحفرت عمر

ارشادِ رسول کامطلب نہیں سمجھے ،ان کی سمجھ ہیں یہ بات نہ آئی کہ وہ نوٹ نذامت کے مرمر فرد کے لیے گراہی سے بچنے کا ذریب، ہوگا بلکہ حفرت عروسول کے اس جلمَ سَے كه لانصلوا مبعدي ١٠ تم ميرے بعد كمراه نهو كے ، يه سمحے کہ رسول کا نوسٹ نہ گرای بر مجنع نہ ہونے کا سبب ہو گا۔اس نوشتہ کا فائدہ یہ وگاکدا مسن والے گراہی پرمنفق ومتحدز ہوں کے اور حصر سن عربه ببلے ہی سے جانتے تھے کہ است والے کہی گراہی پر مجتنع ہی زہوں کے جائے نوشند لکھا جا ہے یا نہ لکھا جائے۔اسی وجہ سے آب سے اس موقع پر الساجواب دیا اور نوشت لکھے سے مانع ہوئے۔ اس کی تردیدیں آپ نے جو کچھ کہاوہ توکہا ہی ہے بیں عرمن کرتا ہول کہ حصرت عمراس فدر نامجھ نه مختے اورنہ بہ مدمیث جس کامطلب سبب پر واقنے وروسٹن مخیاان کی سمجھ ہیں نہ اسکی کیونکہ نول رسول سے ہرشہری اور دربیاتی کی ممجھ ہیں یہ بات اً تی ہے کہ اگر رسول وہ نوسٹند لکھ دینے توہر فردے لیے گراہی سے محفوظ رسنے کی علسن تامہ ہونا وہ نوشنہ بہی معنی بہی مفہوم اس حدیث سے ساری دنیا کی تجھیں آنے ہیں۔

حصرت عربھی لیتینی طور پر جانتے تھے کہ دسول کو امست کی طرف سے گراہی پر مجنع ہونے کا خطرہ نہیں کیونکہ حصرت عمر دسول کا یہ ارشار سنتے رہنتے تھے کی:

"میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی خطا پر مجتمع نہ ہوگی۔" ہمینشہ مبری امت سے ایک جماعت حق کی حمایتی ہوگی نیبز حفز عمر نے خداوند عالم کا یہ ارمث ادکبی سنا تھا : " تم یں سے وہ لوگ جوایمال لائے اور نیک کام کیے ۔ ان سے خداد ندعالم نے وعدہ کر رکھاہیے کہ انھیں وہ رہے کے زمین برخلیفہ بنائے کا مبیا کہ ان کے نبل کے لوگوں کو خلیف بنایا تھا''

اسی طرح کی اور بہت می کلام محبید کی واضح آتیب اوراحادیث بینیم بیس سے صری عدیثیں جھزست عمراس بارے بیں سن چکے تھے کہ امت کل کی گل محبی گراہی پر مجتع نہ ہو گی لہذا اس کا دھیان بھی نہیں ہوسکتا کہ باوجود یہ سب سننے کے حب رسول سنے تام و دوات طلب کیے توحفرت عمر یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں خطور ہوا ہو گا کہ رسول اپنی امست کے گراہی پر مجتع ہونے کا خوت و کھتے ہیں ۔ حبی قلم و دوات طلب کر دہے ہیں ۔ مصرت عمر کے مناسب مال تو یہ ہے کہ وہ بھی اس مدسینے سے وہی سمجھیں جو دنیا سمجھ دی ہے دکہ وہ بھی اس مدسینے سے وہی سمجھیں جو دنیا سمجھ دی ہیں ۔ ورسیم عدشیں ہیں ۔ اور مسیم عدشیں ہیں ۔ اور مسیم عدشیں ہیں ۔ اور مسیم عدشیں ہیں ۔

ملادہ اس کے رسالت ما بگا اظہار ناگواری کرنا اور میرے ہاس سے
امٹھ حاؤ فرمانا بیمجی دلیل ہے کہ جس بات کوان لوگوں نے ترک کردیا ہے واجب
مقی ۔ فلم و دواست جورسول کے انتی کھی وہ لانا صروری تھی۔ ایھیں نہ لا کر
انھوں نے نرک واحب کیا۔

اچھا مان بیا میں سے کر حفر ست عمر سے رسول کی مخالفت جو کی اور آب کے پاس قلم و دوات لائے جونہ دیا وہ فلط قہمی کی وجہ سے تھا رہول کی بات ان کی مجھ میں نرا سکی اس دجہ سے ایسا ہوا۔ ایسی مالت میں رسول کو تو چاہئے تھا کہ آب ان کے شکوک و شہات زائل کردیں۔ ایجی طرح ا بنا مفصد واضح فرا دیں بلکہ رسول کے لیے شہات زائل کردیں۔ ایجی طرح ا بنا مفصد واضح فرا دیں بلکہ رسول کے لیے

اسس کی بھی گنجائش بھی کہ ان کوجی بات کا حکم دیا بھا اس برعب بور فرماتے لیکن رسول منے برسب کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ قو مواعنی "تمسب میرے پاس سے اٹھ جاؤ" معلوم ہوا کہ دسول جا نتے تھے کو حفر عمر کی مخافعت فلط فہنی کی وج سے نہیں بلکہ کسی اور جزبہ کے مانخت وہ ایسا کہ دہتے نے اس سے دور ہوجانے کا حکم دیا۔ مناب ابن عباس کا گریہ فواٹا ، نالہ وفر یا دکرنا اس دن کو یاد کر کے بناب ابن عباس کا گریہ فواٹا ، نالہ وفر یا دکرنا اس دن کو یاد کر سے میں ہمی ہما دسے بیان کا پول پورا موید ہے۔ انصاف قریب ہے کہ بر (حفر سنے میں ہمی عذر کی گنجا کش می میری ہوگ ) وہ زبر دست مصیب ہے جس میں کسی عذر کی گنجا کش می خبری ان کی ہوئی ) وہ زبر دست مصیب ہے جس میں کسی عذر کی گنجا کش می نہیں ۔ اگر آپ کے کہنے کی نبا بر اس وا نفر اند و نباک کو صحابہ کی ایک لفرش نہیں ۔ اگر آپ کے کہنے کی نبا بر اس وا نفر اند و نباک کو صحابہ کی ایک لفرش ان کا ایک واقع ہی زمانے مجر کو ہلاک کر دیبنے والا اور کم کو شنگستہ کر دیبنے والا اے ۔

ش

# مكتوب مبروم

#### عذرف معذرت كے لغز ہونے كا اعترات لفتيه مور د كے متعلق است تفتار

آپ نے معذرت کرنے والوں کی تمام رایل کاٹ دیں اوران پرتمام رایس کاٹ دیں اوران پرتمام رایس کاٹ دیں اوران پرتمام راستے بندر دیے اوران کے اعراض کے درمیان دیوار کھڑی کردی۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس بیں کسی شک وشبہ کی گنجائشش باتی ندرہی۔ آپ این اسلیار بیان جاری رکھتے اور ان تمام مواقع کا ذکر فرائیے جہاں صحابہ نے تفوی برعمل نہ کیا اور من مالی تا و بلیں کیس ۔

س

#### جواب مكتوب

جبيشِ امُسامه

آب کا حکم ہے کہ ہیں وہ سارے موار دبیان کروں جہاں صحابہ نے اطاعت قول بیغیم رہاینی رائے کو مقدم سمجھا۔

احیُّاتُون کُرانُسامُ کا وافعہ ملاحظہ فرمائیے۔ نشکراسامہ رسول کی زندگی کا توسٹ کو کی دندگی کا توسٹ کو نے کا می کا توسٹ میں نشکر تفاجے آپ نے روم کی طون لوٹنے کو بھیجا تھا۔اس نشکر کی روانگی میں آپ نے اہتمام عظیم سے رمایا تفا اور نمام ما بہ کو تیاری کا حکم دیا بھتا مسلمانوں کے ارادوں کو مفہوط اوران کی بہنوں کو بڑھانے کے بیے نشکر کے ساز و سامان کی فراہمی آپ نے ٹورینغس نفیس فرمائی۔

مهاجرین وانفهار کے سربر اور وہ افراد جیسے حصرت ابو بکر وعرو ابو عبیدہ ،

ان سعد تاریخ طری دتاریخ کهل، میرت سلاند دخیره کلار جاری و دیرو شد اسی میشی ، ملاحظ بوطبقات ابن سعد تاریخ طری د تاریخ کهل، میرت سلاند دخیره کلار حلی د دیرو شد اسی میش اسامه ک ذکر ک سلدین بڑے مرے کا پیک وانتر می ذکر کیا ہے۔ فلید جدی جب بھره کیا تواس نے بیاس بن معاویہ کو جواس و تنت بہت کم سسن تصاور جن کی ذبات د فراست بطور حزب المثل شهور ہے امامت کرتے اور میاز کر وقع معالم نفتها کوان کے بیچیم نماز بڑھتے دکھا۔ جمدی نے کہا حفران دار می والوں کو فارست کرے کہا حفران دار می دالوں کو فارست کرے کیا اتنے نوگوں میں کوئی بوڑھا اس قابل بنین ہے کہ اسے بڑھ کرنماز بڑھا دے۔ میم جم جمدی خود ایاس کی وار می اور بوجها ما جرادے کیا من ہے تھا را ؟ ایاس نے (اقی انگا صفر بر)

سعد بن ابی و قاص ، وغیرہ میں سے کوئی بھی منسہ دابیا نہ بچا جے نوج میں رسول نے رکھاتے ہو۔ بیک سے ماہِ صفر ۲۶؍ ناریخ کا دانغہ ہے ۔ حبب صبح ہوئی ۲۷؍ نا ریخ آئی توآپ نے اسامہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ:

اجهال بمقارے باب قتل کیے گئے اس طرت رواز ہواوران لوگو کواس لشکر سے روند ڈالو، بیس تھیں اس لشکر کا اضراعلی مقرر کرتا ہوں تم صع سویر سے اہل ابنی پرمب طرحال کردنیا اور بہت تیزی سے مانا کہ وہاں خبر مینی سے بہتے ہینے جاؤ۔ اگرفتی بالی ہو توہب نظوری دیروہاں مظہرنا۔ اپنے ساتھ راہ بتا نے والے لے لو، جاسوسوں کو آگروان کردوہ

جب ۲۸ صفر ہوئی تورمول کا مرمن موت نمایاں ہوا۔ تب آگئی، مرکا درد برات کی ایک ہوں ہوں کا درد برات کی ایک ہوئی اور آپ نے ملاحظ فرایا کہ دوگ جانے میں ساہل کر رہے ہوئی اور ایک ہمیت کو جنبش میں لائے اور ادوں کو بجنتہ نبانے کے لیے آپ نے اپنے اتھ سے لٹ کر کا علم درست کر سے ادادوں کو بجنتہ نبانے کے لیے آپ نے اپنے اتھ سے لٹ کر کا علم درست کر سے

(بقیه مامشیه فرگزمشنه) جواب دیاحه نورمیاسن اس و تن وی ب خداحه نور کوزنده سلامت ری محجواما من زبد کااس و تنت کفاجب ربول خدا نے اکنین اس نشکر کا افر مقرر کیا تھا جس بین مقرست عرصی کفف اور حفرست ابو کم بھی - جمدی نے کہا اکے بڑھو خدا تھیں برکت دے رب ننگ تم امامت کے مستقیموں علام حلبی لکھنے میں اس و تت امام کامن مترو مال کا کھا۔

ا معرف المراد من المراد من المراد ال

المانين من موز جان جناب جعفر طيارا در زيرن مارث شهيد بوت تف ك فريد ايك مرك بهدا.

اسامه کو بخشا اورارت د فرمایا که خدا کا نام کے رحیل کھڑے ہواور راہ خدا میں جہاد کرواور تمام کافروں سے جنگ کرنا۔

میں جہاد کر واور تمام کا فرول سے جنگ کرنا۔ اسامۂ رسول کا علم نے کرچلے ،علم کو بریدہ کے حوالے کیا۔ مزید کے باہر يبنج كرث كرسمين قيام كيا. ولاكننج كرمك لما يؤن مين تيمر مستى بيدا هو كي ا اور وہاں سے آئے نہ بڑکھے ۔ باوجو دیجے صحاب نے ارشادات میم پر منے ۔ جلد روانہ ونے کا آپ نے جس فارسختی کے ساتھ صاف صاحت لفظوں من اکیدی حكم دبائها وه سنا جيب رسول كايفقره: "صيمسوري ابل أبني برجيها أن كر دو؛ اور يبول كا يبجله: "حلد رواز مونا كه و إل خبر بينجيغه سيله بهنج ما وَ" عَرْمَن اسى طرح اوربهت سے تاكيدي احكام لشكر كى روائنگی كے موقع بيز؟ دیے تنے مگرصابہ نے کسی حکم رعمل بنیں کیا ۔ ایول کی ایک بات جی بنیس مانی صحابی سے بعض لوگول نے اسامہ کوافسر مقرد کر نے برائز امن بھی کیا جس طرح سابق بیں اسامہ کے اب زید کو اضرم قرر کرنے پر وہ اعتزام کر مکیے ستھے۔ اورمب كيم ابن اسامه كم منعلق لوكول في كبين مدست زياره مرا تحلا كها. حالانكما تفول بے اپنی آنھوں سے دیجا كه خو درسول فے اونسر مقرركيا ہے اسلم ے رسول کو یہ کہتے بھی مشاکہ:

" میں نے مخیب اسب سٹکر کا اضر مفرر کیا ہے "

انی انگوں سے دیکھا بھی کر رسول اوجود بخار میں ہونے کے اپنے اٹھ سے علم نشکر درست کر کے اسامہ کے اپنے میں دے رہے ہیں مگر باوجود برسب دیکھنے اور سنے کے وہ اسامہ کے ہر دار مقرر کیے جانے پر اعترامن کرنے سے از درجے ۔ اُخر کاران کے اعترامن وطعنہ زنی سے رسول شدید تم وعف ہیں ای بخار کی حالت میں مربر پر بیلی با ندھ ، جادر اورج سے با مرتشر لین لائے ۔ برسینچر بخار کی حالت میں مربر پر بیلی با ندھ ، جادر اورج سے بام رتشر لین لائے ۔ برسینچر

ار رہیع الاوّل انتقال سے صرت دو یوم بیشیز کا دافقہ ہے۔ آب منبر برگئے محدو ثنائے البی کے بعدار شاد فرمایا (تمام مورضین نے اجتاعی طور پر دسول کے اس خطبہ کونتل کیا ہے اور تمام اہلِ اسلام کا انتفاق ہے کہ دسول نے اس دن یہ خطب ارشاد فرمایا تھا)

ا میرے اُسام کوافسر فوج مقرد کرنے پر تنظیں اعتران ہے تو بہ کوئی نی بات نہیں ۔ اُسامہ کے باپ زید کو حب بی نے افسر قرر کیا تھا نب بھی ٹم لوگ معنز من تھے ۔ خدا کی قسم زید بھی افسر کے لائن تھا اور اس کا بیٹیا بھی افسر کے لائن تھا اور اس کا بیٹیا بھی افسری کا سز اوار ہے "

اس کے بعد آنخفرسنے نے مسلمانوں کو حبکہ روانہ ہونے کے لیے جوسٹ دلایا، صحابہ آب سے رخصن ہونے لگے اور شکرگاہ کی طرف روانہ ہونے مشروع ہوئے۔ اسخفرستے انفیس جلدروانگی بربرانگیخنہ کرنے رہے۔اس کے بعد آب کے مرض میں شدت بیدا ہوجیلی مگراب شدست مرض ہیں بہی فرمانے رہے:

" نشكرإسُام كوملد بجيجو"

« سنكراسًا مدكو فوراً رواز كردو"

یمی جلے برابر وہرانے رہے۔ مگرا وحراشکر والے سستی ہی برسے رہے جب الاربیح الاقل کی خدمست بس بہنچے رہے جب رسول کی خدمست بس بہنچے رسول کی خدمست بس بہنچے رسول کا سے نورا روانگی کا انھیں حکم دیا۔ ارسا و خرایا :

" خدا کی برکتوں کے ساتھ سوبرے روانہ ہوماؤ"

اسامہ نے رسول کو رخصہ سے کیا اور سٹکرگاہ کی طرف والیں ہوئے بھر پلٹے اور ان کے ساتھ معز سنعم اور الوعبیدہ شخے۔ یہ نوگ رسول کے باسس حابہتے۔ اس وننٹ انخفز سن کا دم والبیس مقا-اسی دن آب نے دنیا سے انتقال کیا۔ رسول کے انتقال کے بعد علم سمیت کشار مجھی ہوئیہ واپس آگیا۔
حب حصرت الو بکر خلیفہ ہوگئے تو اس وقت بھی لوگوں نے چا الد کشکر کی اور
روانگی ملتوی کر دی جائے اس کے متنان حفرت الو بکرسے لوگوں نے گفتگو بھی کی اور
بڑا شدیدام ارکیا با وجود بجہ وہ اپنی آنکھوں سے کشکر کی روانگی ہیں رسول کا کا اہتمام
دیجہ جگئے تھے۔ مبلد جانے کے متنان فوراً کشکر روانہ ہونے کے بیے سلسل بپنیری ہو
تاکیدیں کیا بجی اسے بھی سنتے رہے۔ خو د منفس ففیس بغیری کا لشکر کا ساز وسا بان
فاریم کرنا ، کا است تپ اپنے اتنے سے علم ک کر سنوار کر اسامہ کے باتھ بیں دینا۔ بہ
فرایم کرنا ، کا انتھوں کے سامنے کی بات تھی گران کی انتہائی کوششش بہی
سب ان کی انتھوں کے سامنے کی بات تھی گران کی انتہائی کوششش بہی
ترین کہی طرح سٹ کر کی روانگی روک۔ دی جائے۔ اگر حضرت ابو بکر نہ ہوت
تو کشکر بلا بینے اور رابیت لٹکر کھول دینے پر وہ سب تل جیکے تنفے۔ مگر خود

حب ان لوگون نے دیجاکد لشکر بھیجنے پر ابو بکرتے بیٹے ہیں توحفزت عمر ابو بکرکے باس آسے اور بزبانِ انھاران سے درخواست کی کہ اسامر کو معرول کرکے کسی اور کو افسر مقرد کیا جائے۔ حالانکہ زیادہ دن نہیں گریسے معرول کر کے کسی اور کو افسر مقرد کیا جائے۔ حالانکہ زیادہ دن نہیں گریسے دیچھ چکے تھے کہ اسی اسامہ کی افری پر اعتراف کر انعراف کی وجہ سے بخار نشر پر تکلیف بیں تھے۔ وہ آ کھر ن کا عیظ وعفن اور اس کی وجہ سے بخار نشر پر تکلیف بیں مربر بٹی با ندھے چا در اوڑھے ہوئے گھرسے باہر آنا، لواکھ ان چال و کھکاتے مربر بٹی با ندھے چا در اوڑھے ہوئے گھرسے باہر آنا، لواکھ ان چال و کھکاتے قدم ، صدمہ کی وجہ سے سبنھلا نہیں جاتا ۔ آپ کا مبر بر جانا ، ٹھنڈی سائنیں بھرنا اور فرانا کہ :

" اے لوگو! اسامہ کے اضر مقرر کرنے برتم بیں سے کچھ لوگوں کے فیل دقال کرنے کی برکیا خرجے بہنچی ہے ؟ اگر آن تم امسامہ کے سروار مقرر کیے جانے پر معترض ہوتو کل اس کے باپ زبد کے
سروار مقرر کیے جانے پر مجی معترض رہ چکے ہو۔ خدا کی تئم زبد بھی
افسری کے لائن تھا اور اس کا بیٹیا اسامہ بھی افسری کے لائن ہے "
دسول انے تئم کے ذریعے ان جملہ اسمیہ اور لام تاکید کے ذریعے اپنے حکم کی
پوری پوری تاکید کی تاکہ لوگ۔ اعتراض سے باز رہیں ، فیل وقال نہ کریں ۔ گرافسوس
دسول کی بہتنا پوری نہ ہوئی ۔ رسول کے جینے جی بھی اُسامہ کی مائنی نہ قبول کی اور
دسول کی بہتنا پوری نہ ہوئی ۔ رسول کے جینے جی بھی اُسامہ کو ہٹاکہ کی دوسر کو افسر
دسول کے بعد حضرت ابو بکر سے خواستگاری کی کئی کہ اُسامہ کو ہٹاکہ کی دوسر کو افسر
مقرر کیا جائے کی موخواست کو اس کی موزو است کو اس طرح کو افسر
دیا جس طرح سٹ کر کی روانگی کو ملتوی کر دینے کی درخواست کھی کو ان محق کو اور کہا :
اب نے بیک کر حضرت عمر کی ڈاٹو جی پورٹی اور کہا :
سنتھاری ال بخفاری ال بخفارے مائم بیں بیٹے ، ستیاناس ہوتھارا اے خطاب
کے بیٹے! رسول تو آسامہ کو افنے مقرد کریں اور ٹم مجھے حکم دیتے ہوکہ
کے بیٹے! رسول تو آسامہ کو افنے مقرد کریں اور ٹم مجھے حکم دیتے ہوکہ

اے جدا بل سیرومورضین حنیوں سے معرک اسام کا اپن تالیفات میں ذکر کیا ہے انھوں سے اسام کے افسر خال سے المام کا افر خاسے مائے برصحابہ کے اعزاض اور مینیری غضب ناکی اور کا است تب سی دیں تشریب لانے اور خطبہ فرانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ لاحظ ہو طبقات ابن سعد ، سیرت ملبیہ ، سیرت وطان وغیرو. سکے طاحظ ہو سیرت حلبیہ و سیرت وطانی اور تاریخ طری بر ذبی واقعات سالت اور دیگر کستب

کے اسامداس جنگ میں ہرطرح کامیاب وصفور رہے اور مینیم سے جو ہاتیں سندمائی تقیں سب علی میں ایک سان کھی مقتول نہ ہوا۔
مقتول نہ ہوا۔

تارىخ دىسىر ـ

بين الخبين معزول كردون "

جب اللکرروانه مواتو بین مرارسیای اسامه نے کر جلیجس میں ایک مرار سوار تھے۔ ایک ایجی خامی نغداد صحابہ کی جنیب خود رسول نے فرج میں رکھا تھا اسکامہ کے ساتھ جانے کا تاکیدی حکم دیا تھا نشکر کے ہمارہ نہ جانا تھا ندگئ حالانکہ رسالت ہے نے بڑی ناکید سے بہم فرمایا تھا (جبیباکہ علّا مرشہ رسّانی کتاب الملل النخل مقدمہ جہارم میں رقمط از بیں)

" اسمام کا نشکر ملد روانه کرو . خدانعنست کرے اس برجواک ام

کی مانخنی سے گرمز کرے "

اسب سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے انبداءً رسول کی زندگی میں جانے ہیں نسالی برق اور آخر میں رسول کے بعراہ جا ہے کار سنگر دوانہ ہوا بھی نوٹ کے بعراہ جا ہے سے گریز کیا۔ فوق کے ساتھ نہ گئے ۔ اس لیے تاکہ سیاست کے سنوٹ استوار کرلیں ۔ انتخول نے حکم رسول کی تغییل برسسیاست کو ترجیح دی ، امور مملکت کا انتظام و انتخرام مقدم رکھا۔ رسول کے تاکیدی احکام لیس لیشت والے ہے ۔ وہ سمجھتے تھے کہ مماری ستی اور کا بی بنا برلیث کر کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے سٹکر کی وائی ملتوی نہیں ہوگی ۔ لیٹ کر تو بہرطال جائے گا جاہے ہم جائیں یانہ جائیں لیکن اگر ہم محاذ جنگ پر رسول کے انتقال کے قبل ہی چلے جانے ہیں تو ہمارے آئے میں تو ہمارے آئے وائی لیک میک طرف ت کے بیے دل ہیں جو تمالی کی دو بین کا میک طرف کا در اب کا خون ہو جائے گا۔ ساری امیدیں خاک جو تمالی کی بین بی کی اور بہ بیٹ کے بیے دل ہیں جو تمالی کی بین بی کی اور بہ بیشے کے بیے خلا نت سے محروم ہوجا بین گا۔

معزت سرور کا کنات جا بہتے تھے کہ مدینہان کو گوں سے خالی ہوجائے۔ اکد ان کی عدم موجود گل بیں امیر المونین کی خلافت کے بیے کو کی رکا وٹ باتی نہے۔ اورسکون واطبینان کے ساتھ بنیرکسی اختلات و نزاع کے امیرالمومنین تخنین خلافت پرمنمان ہوجائیں جب ریصحا بہ جنگ سے پلٹیں گے اور بیہاں خلافت کامعالمہ طے ہوجیکا ہوگا۔ ببیت ہوجی ہوگی تو بھر نزاع واختلات کا انھیں کوئی موقع ہی باتی نہ رہے گا۔

ب با پنج بابن اس سرئے اگسامہ میں سبیٹ آئیں جن ہیں صحابہ نے سیاسی امور میں اپنی رائے کومقدم رکھا اور نفوص پنجر ہم ہم کی کرنے سے سیاسی اغراض میں

اے زیادہ نزور خین نے کا برسس ہی کی عمر لکھی ہے بیفن نے ۱۸ برسس بیفن نے ۱۹ برسس بعن نے بیٹ برسس لکھی ہے۔ ۲۰ برسس سے زیادہ کی عمر کا کوئی قائل نہیں۔

اپنے اجتہاد کو بہتر جانتے ہوئے مربجی احکام بیغیر کی کھلی نخالفت کر کے آپ کے مکم کو بھٹ کا دیا:

مکم کو بھٹ کا دیا:

مکم دیا لیکن نہ گئے۔

میں محاذ جنگ بررواز ہونے کا محکم دیا لیکن نہ گئے۔

سیاسی امور میں اپنی رائے واجنہاد کو تعمیل مکم بیغیر سے بہتر جانا۔

سیاسی امرکی افسری پر طعن کیا۔

مول کے انتقال کے بعد کو سٹ ش کی کو اٹ کی کر دوانگی ہی منتوی کر دی جائے۔

ملتوی کر دی جائے۔

میت اس میں ناکا ہی ہوئی تواسامہ کو معرول کر دینے کے لیے مازش ہی کہیں۔

مازش ہی کی ب

## مكتوب مابر٢٩

# سرئة اُسامة بي عابد كے زمانے كي عذر

 تفاای وج سے ان سے ایسی فروگذا سنت ہوئی۔ ان کے سستی کرنے اور روانگی میں درنگ کرنے اور روانگی میں درنگ کرنے سے مقصد کچھا ور نہ تھا۔ دوباتوں ہیں صرف ابک بات تھی۔ یا رسول کو تندرست دیجھ کر آنھیں گھنٹری ہوں یا اگر رسول کا کا انتقال ہوجا ئے تو آب کی تجییز و تکفین ہیں میٹرکست کا منز ون حاصل کریں اور رسول کے بعدان کا جوحا کم مقرر ہواس کے بیے راہ کو ہموار نبایش۔ لہذا اس انتظار و توفقت ہیں وہ معذور تنھے اوران کی کو تی خطا نہیں۔

ره گیااسامه کیاف ری بران کاطعندن مونا درا نحالیکه وه اس بارے بین رسول کے مربی احکام من بچے تھے۔ قولاً ونعلاً رسول کے استام و تاکید کو اپنی انکھوں سے دیجہ بچے تھے تواس کی وجہ مرت یہ بھی کہ کچے صحابہ اوراد هیر عمر کے کچھ بورا سے منفے اوراسا مربہت کم سن ۔ تواد هیرط عمر کے لوگوں اور لور صوب کے دل کویہ بات کسی طرح گوار انہیں ہوسکتی کہ وہ نوجوان کی اطاعت گراری کریں فطری وطبعی طور بر نوجوان کا حکم مانے بروہ مجی تیار نہیں ہوسکتے۔ للمذا انفوں نے اسامہ کی مانختی کو جونا لیند کیا تو بیان کی بدعت نہ تھی بلکہ انتقاعے طبیعت بنتری اور مقتنا کے طبیعت بنتری اور مقتنا کے فعرات ان کی الحقوں نے ایسا کیا۔

رسول کے انتقال کے بعد انتخوں نے آسامہ کو معزول کرنے کا جوسطالبہ کیا تواس کے عذر میں بعض علما رہے فوا باہے کہ ان لوگوں نے بیسوجا کہ حضر ابو مکر بھی اسامہ کی معزولی کو معتبر سمجھنے میں ہماری موافقت کریں گے۔ کیونکہ ( بنا بران کے خیال کے) مصلحت اسی کی نفتضی ہے۔

مگانصاف تزیہ ہے کہ اسامہ کومعز دل کرنے کا جوا کھوں نے مطالبہ کیا تھاان کے اس مطالبہ کی کوئی معقول وجہ میری مجھیں نہیں آنی درا کا لیکہ دسول اس بات برہیے کس تدرخیط وعضنب کا اظہار فرا چکے تحفے۔ جن لوگوں نے اسامہ کی مرداری پراعتراض کیا تھاان پر کننا بریم ہوئے تھے کہ نارگی حالت بیں آپ مرم بٹی با ندھے ہوئے چا درا ورا سے ہوئے باہرا سے خطبہ فرمایا اور خطبہ بیں کافی زجرو تو بہنج کی المذا اس کے بعد بھی ان کے معذور ہونے کی وجہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

کشکرکی روانگی کوروک دینے کی جوانھوں نے کوشش کی حضرت ابو بھر
سے اس کے بیے اصرار جو کیا باوجود کیے استکر کی روانگی کے بیے رسول کی بے مینی،
انتہائی انتہام دیکے چکے سختے تاکیدی احکام سن چکے سختے تو وہ یا پر سخنت اسلامیہ کی
حفاظت واحتیاط کے مدنظ کھا۔ ڈر نے سختے کہ حب سٹکر مدنیہ سے روانہ ہو
مائے گا تو فوجی طافنت بہاں موجود نہ دہے گی توکہیں مشرکین ہم زبول دیں۔
یسول کی آنکے بند ہوتے ہی نفاق آشکا رہوجی کھیا ۔ یہود و نصاری کے دل تو ی
ہو گئے سختے روب کی متعدد ٹو لیاں مُرتد ہوجی کھیں اور بعین جماعتیں زکوا ف
دینے سے انکار کر حکی تھیں انھیں سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر صحابہ نے حفر ت
ابو بکر سے خواہش ظامر کی کہ آب اسامہ کو سفر سے روک دیں لیکن حظر ت ابو بکر
نے انکار کر دیا اور کھیا:

" خدا کی فنم مجھے اگر کوئی پرندہ جمبسٹ لے جائے نوزبادہ لیند ہے ، برنسبت اس کے کہ میں رسول مسے حکم کو پورا کرنے سے بینٹز کوئی اور کام مٹروع کردوں "

حفزت الوبكر كے ستان مارے علمار في بني بيان كيا ہے۔ رہ كئے ان كے علاوہ اصحاب توالفول نے لئكر كو واليس بلا لينے كا جوارا دہ ظامركيا تواس ي ان كا عذر ظامر ہے وہ عرف اسلام كى بہبودى كى خاطرايا جا ہے تھے حفرت الديم وغيرہ لئے تواس كى وج بير تھى كہ وہ انتظام الو كمروغرد غيرہ لئے تواس كى وج بير تھى كہ وہ انتظام

مملکت ہیں مصروت تھے مملکتِ اسلامی کی نبیادیں مفنوط کرنا کو کومت کو قوی نبانا ، حکومت کی حفاظت مدنظر تھی جس کے نغیر نہ تو دین محفوظ رہ سکت ہے نہ دین والے ۔

اتب نے شہرستان کی ملل ونحل سے جو حدیث نقل کی ہے وہ مرس ہے۔ ب لسکہ اسنا د مٰدکو رنہیں اور علامہ حلبی وسید دحلان نے ابنی سیر توں میں کہا ہے کہ سرئیر اسامہ کے موقع پر دسول نے کوئی صدیث ہی ارشا دنہیں فرائی ۔اگر بطریق اہلسدنٹ کوئی صدیمیش آب کے میش نظر ہو تو بیان فرائیے ؟

س

### جواب مكتوب

آب نے بہ تسلیم کیا کاٹ کا شامہ کے ساتھ جانے ہیں صحابہ نے تا خبر کی اور با وجود بجہ رسول مبلد روانہ ہونے کا حکم دے چکے ستھے، وہ مدینہ کے باہر حاکر تھٹر گئے۔اور آگے جانے میں صعنی کرنے لگے۔

امیب نے بہ بھی تسلیم کیا کہ صحابہ با وجود کبراسکا مرکی افسری کے منعلق مرکی
احکام بنجیہ بوسن بھیکہ نتے اور اپنی انکھوں سے دسول کا ابتقام بھی دکھی ھیکے
سخے لیکن بھر بھی انھوں نے اسامہ کے افٹر مقرر کیے جانے پراعتراصٰ کیا۔
اس بھی بھی سلیم کیا کہ صحابہ سے حصرت ابو بکر سے خواہش کی کہ اسمامہ کومعز ول کردیا جائے۔ درا نجالیکہ وہ اسکامہ کی افسری پراعتراصٰ کرنے کا حشر دیکھے جھے کہ دسول کس قدر برہم ہوستے اور اس کی وجہ سے بخار کی حاتیں سربر بٹی با ندھے جا درا وڑھے باہر تشریعت لائے اور خطیہ فرایا جس بیں مسربر بٹی با ندھے جا درا وڑھے باہر تشریعت لائے اور خطیہ فرایا جس بیں کا فی زجرو تو بہنے کی اور اس خطیہ بیں اس کا بھی اعلان کیا کہ اسامہ افر مقرر

کیے مانے کے بقیناً لائی ہے۔

آپ نے بیج تسبیم کیا کہ بعد رسول صحابہ نے مفرت الوبکر سے خواہش کی کہ رسول جولت کر میدان جنگ کی طرفت روانہ کر رہے تھے اس کی روانگی دوک دی جائے۔ آپ کو بیجی تسلیم ہے کہ حبب لشکر روانہ ہوا تو بہت سے صحابہ جنیں خود رسول سے اسامہ کی ماتنی ہیں رکھ کر جانے کا حکم رباتھا وہ لشکر کے ساتھ نہ گئے۔

آب نے برتمام باتیں سیم کیں جس طرع مورغین و محدثین ارباب سیر اس کے معترفت ہیں - آب نے بر بھی اعترات کیا اور آپ نے برجی فرمایا ہے کہ وہ اس میں معذور نعھے - آب کے بیان کا فلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے ان تمام امور میں اپنے خیال و فکر کی بنا پر اسلام کی مصلحت کو مقدم رکھا ۔ مکم پیغیم کی وجہ سے جو فریقیہ ان برعائد ہوتا تھا اس کی برواہ ندکی بم بھی تو یہی کہتے ہیں اس کے سوائے ہم نے کہا کہا ؟

مومنوع کلام ہمارا آپ کا توہی ہے کے صحابہ رسول کا ہر ہر مکم ہجبا لاتے تھے بانہیں ۔ پہلے آپ کھنے تھے کہ صحابہ نے رسول کے ہر مکم کی بابندی کی اور میں یہ کہنا تھا کہ ہر مکم کی بابندی ہنیں کی اب آب کا اعتراف کرنا کہ ان (مذکورہ) احکام پنجیبر کی ایھوں نے اطاعت نہ کی ہمارے ہی قول کی تایید ہے ہمارای کہا تا ہم ہوتا ہے ۔ اب رہ گیا یہ کہ صحابہ معذور سنے بانہیں ۔ ان احکام کی تعبیل نہ کرنے میں ان کا عذر صبحے تھا یا علط اس سے بحت ہی نہیں احکام کی تعبیل نہ کرنے میں ان کا عذر صبحے تھا یا علط اس سے بحت ہی نہیں یہ موصنوع بحث سے خارج ہے ۔

جس طرح آب کوریت کیم ہے کہ صحابہ نے سرتی اُسامہ کے معاملہ میں کیم پیٹیر م پس کیشت رکھا اور اپنے خیال میں کہ سلام کے لیے جومفید سیجھتے تھے اکس کورجسیے دی - اس طرح آپ بہ کیوں نہیں سیم کر لیتے کا میرالمومنین کی خلافت وجانشینی کے متعلق حب قاررار شاوات رسول سنے ، منبی تھر کیات کھیں بیٹی پر کی غدیر خم کے موقع پر ، غزوہ تبوک میں جانے کے وقت وعیرہ وعیرہ اس کو بھی صحابہ نے مطکر دیا اوران کی نظر میں خلافت کا جواہتام اسلام کے بیے مفید تھا اس کو مقدم رکھا۔ حکم پیغیر کا ماننا ھزوری نہانا اورا پنے نظر بیز خلافت کو اسلام کے بیے بہتر مجھا۔

اسمامرکے افسرمقرد کیے جائے پر معتر منین نے جواعة امن کیا تھا ان کی اعترامن کیا کہ اسمامہ کم سب نقط اور صحابہ کیے ادھیط کیے ہوڑھے تھا ورادھیط اعترامن کیا کہ اسمامہ کم سب نقط اور صحابہ کیے ادھیط کیے ہوڑھے تھا ورادھیط اور بورنے ہیں۔ ان کی فطرت کا نقا مناہے کہ وہ کمی نوجوان کے تابعدار نہ نہیں۔ تو ہونے ہیں۔ ان کی فطرت کا نقا مناہے کہ وہ کمی نوجوان کے تابعدار نہ نہیں۔ تو میں بات آ ب ان درگوں کے متعلق کیوں نہیں کہتے جنھوں نے امرالمومنین کی مناف نے متعلق نصوص بیمیر کو کھاکرادیا۔ اس بیے کہ علی کم سن تھے نوجوان کی متعلق نصوص بیمیر کو کھاکرادیا۔ اس بیے کہ علی کم سن تھے نوجوان کو بین تو بونت دفا ت رسول علی کو کم سس سمجھا، فلا منت اور سرداری فوج میں تو بونت دفا ت رسول علی کو کم سس سمجھا، فلا منت اور سرداری فوج میں تو نوبن آسمان کا فرق ہے۔ بیل ونہار کا تفرقہ ہے جب مرف ایک حیال کے موقع برصحابہ کی فطریس ایک کم سسن کی مامنی و تابعداری قبول نہ کر سکتی تھیں موقع برصحابہ کی فطریس ایک کم سسن کی مامنی و تابعداری قبول نہ کر سکتی تھیں کیسے گواداکر سکتی تھیں۔ وجوان کی اطاعت و فرما نبردا دی کیسے گواداکر سکتی تھیں۔

علاوہ اس کے جواکب نے فرایا ہے کہ بوڑ سول کی فطرت کسی نوجوان کی نابعداری کوار نہیں کرسکتی تو اگرا ہے نے مطلق یہ فر ما باہتے یہ مطلب

آب کا کرجریمی بوره ابو وه نوجوان کی اطاعت پرتیار نہیں ہوسکتا۔ نو قطعت صحیح نہیں کیونکہ کا اللہ کا فرحوان کی صحیح نہیں کیونکہ کا اللہ کیا تا بعداری اللہ کا تابعداری البعداری البعدادی البعداری البعدادی البعدادی

مین اسامه سے تخاف کرنے والوں کے منعبق وہ جونقرہ تھا جے علامہ شہرستانی نے بطورسلاست مرسلاً تخریر کمیا ہے بعنی: لعن ادلته میں تخلف عن حدیث اسامہ سے تخلف کرے یا من جین اسامہ سے تخلف کرے یا تومرسل ہی نہیں بلکہ ببلیدا سنا دیجی یہ حدیث کتنب احادیث والسیریں مذکور ہے ونانچہ علامہ جومری نے کتاب السقیفہ ہیں اس حدیث کو درج کیا ہے ہیں انوں :

"تال: حدد شا احدد بن اسحان بن صالح، عن احدد بن سيار، عن سعيد بن كشيرالانصاري، عن رجاله عن عبدالله بن عبدالله ملى الله صلى لله على عبدالله وسلم، في مرمن موته أمتراسامه بن زيد بن حارث قعلى حبيب في عبد وابوعبيدة ابن الجرئ وعبر وابوعبيدة ابن الجرئ عبدالرحلن بن عوف، وطلحة والزبير، واموه أن عبدالرحلي مؤتة حيث فتنل أبوه زبيد وأن يغزو يغير على مؤتة حيث فتنل أبوه زبيد وأن يغزو وادي فلسطين، فتتامل اسامة وتشامت الجيش واحي فلسطين، فتتامل اسامة وتشامت الجيش وسلم، في صرصه بنقل ويخمن ويؤكد الفول في وسلم، في صرصه بنقل ويخمن ويؤكد الفول في

تنفيد ذلك البعث، حسى تنالك اسامة: سأك أنت وأمي اتأذن لي أن امكت أياماً عنى يشفيك الله نشال ، فقال ؛ احضرج وسرعلى بركه قالله ، فقال: يارسول الله إن أنا حنرجت وأنت على هذا الحال خروبت وفي قلبي تسرحية ، فقال: سرعلى النصو والعانية ، نقال بارسول الله ، إنيّ أكرد أن أسسامل عنك الكيان، فقال: إنفنذ كما امرينات به، شم اغنمى عبلى رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم و شام أسامسة نتجهز للخسروج مناسما أشاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، سأل عن أسامة و البعث فأخسبر أنهم يتبحه زون - نجعل يتول: أننف ذوا ببعث إسامة لعن الله من تخلف عنه ، وكور ذلك، نخدرج اسامة واللواء على رأسسه والصحابة سبين بديه، حتى اذا كان سالحروث سول ومعه : الويكر، وعسوء واكثرالمهاجرين، ومن الإنصار: اسبيدب حصب براوس يربن سعد وعنيدهم من الوجود، نجاء رسول أم أيسمن يقول له : ادحن فإن رسول الله يهدت فقام من فنوره، فندحنل المسديسة واللواء معه ، فنجاء بدحتي ركزه سباب رسول اللها ورسول اللك تدمات في تلك السساعة ، انتهى بعين لفظه " \* علامه ومرى كمنة من كه مجه سے بيان كيا احدين سحاق بن صالح ف

انفول نے احدین سیار سے شنا ، انفول نے سعیدین کشیر الفیاری سے ، انھوں نے اپینے بزرگوں سے ، انھوں سے عبدالله بن عبدالرحن سے كر رسول اللہ في اينے مرص الموت بين اسامهن زيدبن مارت كوسروارفوج مفردكب اس فوج بین اکثرمعرزین جهسابرین وانصار تنقے۔حصرست ابو مكر وغر ، ابوعبيده حب راح ،عبدار ثمن بن عوت ، طالحية ز مېر د عنيره اور رسول نے اسامه کو ناکېد کې که مو ته برح طابي كروجهال متفارے باب زید قتل كئے گئے - نیز واد فلطبن میں مجی جنگ کرو۔اسامہ نے ذراسستی سے کام لیا۔ان کی سستى دىكە كرىشكروا ئے بھىسىتى كرنے لگے ـ رسول كى حالت بكرانى تى كى كى كى كاس مالت بير كى كالساكر كى روانی کے متعلق ناکید فرماتے رہے آخر کاراسامہ نے رسول کی خدمت بیں ع من کیا کہ با رسول اللہ مجھے ا ما زست مل سکتی ہے کہ میں استے دن عظہر ماؤں کہ ایب کوصحت ہوئے۔ رمول سے فرمایا: ماور روانه مو - خداکی برکت تمقار سے شا مل مال رہیے ۔ امامه نے کہااگر میں اس مال میں اکب کو جبور معاول کا تومیرے ول میں گہرا زخم رسے گا۔ اس براب سے فرایا: بیل کھرسے ہو خلائفیں عافیت و کامیابی نفیب کرے ۔ پھراسام نے ومن کیا یارسول امند! مجھے برہرت شاق ہے کہ ہیں ما وٰں اور اِستہ میں ہرسوارے آپ کی خیریت پوچتار ہوں۔ رسول فے فرایا میں نے جو مکم دیا ہے اسے پورا کرد۔اس کے بعد انخفرت کو عَشْ آگیا ۔اسامہ نے مانے کی نیاری شروع کی جیب رسول کو ہوئشں آیا تو آپ نے اسامہ اوریٹ کر کے منعلق دریافت کیا لوگول نے تنایا کہ وہ مانے کی تیاری کررسے ہیں۔ آب نے فرمایا. کرا مام کالشکرملدروانه کرو۔خدا لعنست کرے اس پر جو اسامد کے نشکر کے ساتھ زمائے۔ بار باراسی فقرے کو دماتے رب المامررواز بوے وابیت لشکران کے مربرلہرار با تضااور محابران کے اردگر دیتھے ۔ بیال تک کہ حب مدینہ سے بالبرمقام جرون بربيني تواسا مدائز برطيات ان كے ساتھ الو برق عمرا وراكثر مهاجرين بمي تنف اورانصاريس سے اسيد بن حضير اوركشيرين سعد وغيره جومعززين انصاريب سيص تحقيه استغ يس ام ايمن كا قاصداسامرك ياس بينيام في كربينجا كرملدي أو رسول کا وفنت آخرہے ۔ اسا مرفولاً اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ میں ائے۔ علم کشکر بھی ساتھ تھا اسے رسول کے در ازے کے سامنے نفسی کر دیا اور تھیک اسی وفنت رسول نے ونيا سے انتقال كيا تھا ي

یہاں تک مدیث کی اصل عبارت تھی ۔اس مدیب کومور عین کی ایک جماعت نے بھی نقل کیا ہے جنانجہ ابن الی الحدید معتز کی نے مشرح نہج البلاغہ حلد ۲ صفحہ ۲۰ بر بھی اس مدیب کو تخربر فرمایا ہے ۔

## مكتوب مبر٧

سریراسامہ کے متعلق ہم لوگ طولانی گفتگو میں بڑگئے حبیبا کہ وافغہ قرطاس میں اجھا خاصہ طول ہو گیا تھا .اچھا اب دیگر موار د کا ذکر من رمائے ۔

س

جواب مكتوب

بیغمبرگامکم کرمارق (دین نے کاجانے وایے) کوشٹ ل کرڈالو

احبيا وه روابيت ملاحظ فرائي جسع علما سكاعلام اور عثين اللم

نے لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے لفظوں میں مسند حلد ساصفحہ ۱۵ برا بوسعید خدری کی حدیث درج کی ہے :

" ابوسعید خدری فرانے ہی کہ ابو یکر رسول کی خدمت میں اسے اورعون کی یا رسول استد میرا کررفلال وادی سے ہوا میں نے وبال امك خوشنا شكل وشمائل اوربهبت بي خصوع وخسنوع والا النان كو تماز يرصف د تحيا - رسول من فرايا : فوراً ما واور اسے تتل کر ڈالو۔ ابو بکر گئے مگر حیب اس شخص کواسی حال ہیں یا بینی نماز برط صنے ہوئے توانھیں اچھا نرمعلوم ہواکہ اسے قتل کریں روبول کی فدمن میں لیٹ آئے .حفرن نے عمر سے کہا کہ تم جاؤاسے قتل کراؤ۔ حصرت عمر سکے اوران کو بھاس کاقتل گوارہ نہ ہوا۔ رسول کے پاس بیٹ آئے اور اکر عوض کی بارسول الله! میں نے اسے بہت خشوع وخصوع سے مماز برطفة ديجهااس يبيم مجها حيامعلوم نهواكرمين اس نتل کروں ۔اب دسالست مآک نے حض شنعلیٰ کومکم دیا کہ تم جاؤ اور ماکراسے قتل کر ڈالو۔ حصرت علی کئے مگراسے بایانہیں ، حصرت على رسول مى خدمت بين يلط اوريومن كى بارسول الند میں کیا تووہ ما جا تھا ہیں ہے اسے نہیں دیکھا ۔ رسالتما کے نے ذمابا۔ استخض اوراس کے امحاب کی مالت بہ ہوگی کہ وہ قرآن برطین کے مگروہ ان کے گلے سے نیجے نہیں اترے گا، دین سے بول نکل مایس کے جس طرے تیز ہدف کے بار ہو مأنا ہے۔ان کا دین میں والیس اُ نا اسی طرح َ نا ممکن ہوگا جس طرح جلاموا نیر سوفارمیں پیط نہیں سکتا۔ انھیں ننہ نینغ کرڈالو کہ وہ بہترین خلائق ہیں <sup>ی</sup>

الدیسی این کے ابیے مسند میں الن سے روایت کی (جیساکہ ابن جوسقالل کی اصابہ میں ابندیہ ندکورہے):

« انس کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے ہیں ایک شخص تھا جس کی عباوت واجتهاديرمبي ب مدتعب بواكرنا تقاسم ك ایک مزنبدرسول سے اس کا نام لے کر ذکر کیا دسول سے نہیں پیجا نا ہمنے اس کی صفیاں بیان کیں ینب بھی آہیا ت بہجان بائے میم اس کے متعلق گفتگو کرہی رہے تھے کہ ناگاہ وسخض آنا دکھائی دیا۔ ہم نے رسول کی خدمت بیں عرض کی یارسول الشریمی وه شخص ہے ۔ آکھزت کے فرایا: تم لوگ مجھ سے ایسے سٹھی کا ذکر کر دہے ہوجس کے جبرے یر شبطان ک رنگست ہے ۔اشنے میں وہشخص بالکل ساسنے آگیا اور آگر کھرا ہوا مگرسسلام نہ کیا۔ رسول اللہ سے اس سے فرایا ہیں تخصین فداکی فتم دے کر اوجمینا ہوں کہ تم جب مجمع میں تنفے تو نم سے بربات کی تھی کہ بوری قوم میں مجھ سے بہتریاا ففنل کوئی شخف بہیں۔اس سے کہا ہاں ، مجروہ والسعيل كرنمازير حصف لكارسول عدفر الماكون ہے جوماگر اس کو قتل کر آئے ۔حصرت ابو بکرنے کہا۔ بین اس خدمت کے بیے ما مز ہول یا رسول اللہ و واس کے یاں پہنچے دکھا کہ نما زیرہ راہے حفزت ابوبکر نے کہا

سبحان امتٰر کیا میں ایسینتخص کو فتل کروں جونما زیرط هتا ہے رسول ا التُدنے بوجیا کہو کمیا کر آئے۔ اکھوں نے کہا میں نے بیند بنیں کیا کہ تماز بڑھنے ہوئے اسے قتل کردں آپ نمازیوں کے قتل سے منع فرما یکے ہیں رسول اللہ نے بھر صدا بلند کی کم کون ہے جواس کو قتل کرے مصرت عمر بوے میں مامز ہوں بارسول ا التد وه تھی اس کے پاس بینے اور دیکھاکہ وہ اپنی بیشانی زمن بر رکھے ہے بین سجدے میں ہے ۔ حضرت عمرتے سوما کہ ابو مکر مجھے سے افضل ہی (حب انھول نے قتل نہیں کیا تو میں کیے کون) وه والبن بطائع . رسول في يوياكموكيا موا ، حصرت عرف جواب دباكسين ف اسے اس مال میں یا یا كه وه اپني بيشاني فرا كے سيدے بيں رکھے ہوئے ہے مجھاس كا تتل كرنا كوارا نہ ہوا۔ بھرمفرن نے آوازدی کون سے جواس کو فتل کرے ؟ حفرست عليًا نے کہا ۔ بیں ۔ رسول اللہ نے فرمایا: اِل بینر طبیا۔ وہ تخفارے اتھ بھی لکے حصرت علی اس کی طرف روانہ ہوئے مگر و ال بہنے کر در مجھاکہ وہ جا جیا ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں والیس آئے - رسول اللہ نے بوجھا کہوکیا خبر ہے یومن کیا بارسول الله وه حاجبًا تقا؛ رسول الله في ارشاد فرايا كما اكر یر شخص آج قنل کردبا جانا تومیری است کے کوئی دوشخص بھی آہیں میں اختلات ن*رکرتے* ہے

مافظ محرب موسی شرازی نے بھی اس مدسیت کواپنی کتاب میں جسے انھوں نے بینفوب بن سنبان ، مقال بن سلام برنقال ، نواست فظان ، نواسم بن سلام برنقال بن حیان ، علی بن حرب ، السدی ، مجابد ، قناده ، وکبع ، ابن جریح دخیر کی تقییرول سے استباط کر کے لکھا ہے۔ اور مبہت سے تقد علما نے بطور مسلمات اس روابیت کا مرسلاً ذکر کیا ہے۔ جناب علامه ابن عبد ربر قرطبی نے اپنی کناب عقد الفرید مبلد اول بین اصحاب ا ہوار کے صنن میں ذکر کیا ہے۔ اور اس مدسین کے اختتام بر سبر بھی مذکور ہے کہ حضر سن سرور کا کناست نے فرایا:
اور اس مدسین کے اختتام بر سبر بھی مذکور ہے کہ حضر سن سرور کا کناست نے فرایا:
ابر بالسین کی ہم میں امست کے کوئی بھی دو آدمی باہم اختلاف ندکرتے
بنی امرائیل بہتر فرقوں میں مبلے گئے اور میا امسیت ہم فرقوں میں
سبا مبائے گی سب کے سب فرنے حہنم میں مبا بین کے مور نہ مور ایک کی سب فرنے حہنم میں مبا بین کے مور نہ ایک فرق بنت میں مبائے گا!

اسی سے ملتی ملتی وہ روابیت ہے جسے اصحاب سنن نے مفرنت علی سے نقل کیا ہے کہ:
کیا ہے کہ:

" رسول م کے باس قریش کے کچھ لوگ آئے اورا کھوں نے کہا کہ
اے محمد اہم آب کے بطروسی اور حلیقت ہیں۔ ہما رسے غلاموں
میں سے کچھ لوگ آپ کے باس رہ گئے ہیں وہ دین ہیں رعنیت
رکھنے یا نفز ہیں رعنیت ہونے کی وجہ سے آپ کے باس نہیں آئے
بلکہ ہماری جا ناز واموال کی حفاظمت سے جان چرا کے کھا گئی ہی
ان کوآپ ہمیں والیس کر دیکھیے اس پر رسالت مآ ب نے حفرت
ابو بکرسے پوچھا کہ تم کیا ہتے ہو۔ بولے یا رسول اسٹریہ ہے کہتے
ابو بکرسے پوچھا کہ تم کیا ہتے ہو۔ بولے یا رسول اسٹریہ ہے کہتے
مین نیہ آپ کے ہمسا یہ ہیں۔ اس پر رسول کے چہرے کا رنگ

انصول نے بھی بہ کہا کہ یہ ہے ہیں بہ آب کے بڑوی ہیں بھر رسول کا چہرہ متغیر ہوگیا آنخفر نظام نے ارشاد فر مایا: اے گروہ قریش! قیم بخدا خدا دند عالم بقیناتم پر ایک ایسے شخص کو مبعوت کرے گا جس کے دل کا ایمان میں وہ امتخان نے جبکا ہے وہ تخییں دین پر باندھ کر رکھے گا - ابو بکر بوئے میں ہوں وہ بارسول الشر ، آب نے فرایا نہیں ۔ حصرت عربی ہوئے میں 'یا رسول اللہ'! فرایا نہیں - لیکن وہ ہے جوجو تیاں گانٹھ رہاہے - رسول اللہ'! خصرت علی کو اپنی جو تیاں دی تھیں کہ اسے گانٹھ دو "

### مكتؤب مابرم

and the second of the second o

غالباً حصرت الوبکراور عردونوں سمجے کہ رسول اس شخص کوتنل کرے کا جوام فرمارہ ہیں وہ امراستحبابی ہے وجوبی نہیں اورای وجہ سے وہ دونوں حصرات قتل کرنے سے بازرہے۔ یا انھوں نے یہ خیال کیا کہ اس کا تنل کرنا ہے تو واجب لیکن واجب کفالی ہے اس وجہ سے ان دونوں حصرات نے یہ سوپ کر واجب لیکن واجب کفالی ہے اس وجہ سے ان دونوں حصرات نے یہ سوپ کر ہم نہیں قتل کرتے تو دومرے لوگ تو تقل ہی کر ڈالیں کے اس کوقتل نہ کی کری کہ ایسے اور لوگ بھے جواس فریفیہ کو انجام دے سکتے تھے۔

کیونکہ ایسے اور لوگ بھی متے جواس فریفیہ کو انجام دے سکتے تھے۔

اور حفرات ابو بکر وعر حبب بغیر قتل کیے 'بیٹ ائے توان کواس بات کا بھی اندلیشہ زمنفا کہ اس کے بھاگ جانے کی وجہ سے حکم بیغیر موفوست ہو جائے گا۔ کیونکہ ان حصرات نے اس شخص کو حفیقت حال سے مطلع نونہیں ریستیں

كيا تفا -

س

### جواسب مكتوسب

امرحققاً وجوب کے بیے ہوتا ہے اور سوائے وجوب کے ذہن ہیں اور کچے نہیں آتا المذا اس کا استجاب پر حمل کر نا جب ہی صبح ہو سکتا ہے جب کوئی قرید تہیں ہے جس سے بنہ چلتا کہ یہ حکم سنتجابی ہے بلکہ بیاں توابسے قرائن موجود ہیں جو ناکبدی طور پر تباتے ہیں کہ بیال معنی حقیقی ماو ہے ۔ بینی وجوب مقصو دہے نہ کہ کچے اور المبذا آب ان احادیث کو ایک گہری نظر سے ملاحظ فرایش آب کو معلوم ہوگا کہ ہم جو کچھے کہ دہے ہیں وہی درست ہے ۔ منجد اور قرائن کے رسول کے اس فقرہ برعور کھے :

لبُدُّا اسے ایجی طرح قتل کر طوا ہو۔ یہ بدترین خلائق ہے یہ نیزرسول الٹر کا برجلہ بھی ملاحظہ فرائے کہ:

اگر ہنتی تن کردیا جانا تومیری است کے کوئی دوادمی بھی باہم اختلاف ناکرنے !

اس فنم کے جلول کے بعد بھی کوئی شکب بانی رہ مباتا ہے کہ رسول کا حکم، حکم وجوبی تھا کداستحبابی -البی عبار سنہ تو وجوب اور تاکید شدید ہی کے لیے

اسستعال کی مات ہے۔

اگراپ منداحدیں اس مدیث کو ملاحظ فرا بین تو آب کومعلوم ہوگا کہ رسول نے برحکم خاص کرحفرن ابو بکر کو دیا تھا۔ان کے قتل نہ کرنے پر بھیر مخصوص طور پرحفزن عمر کوحکم دیا۔ لہذا جو حکم مخصوص کرکے دیا جائے تو واجب کعنائی کیو نکر ہوجائے گا ؟

علاوہ اس کے حدیث سے اس امرکی بھی هراحت ہونی ہے کہ حصرت ابد بکر وعرف اس شخص کے قتل کوجو نا پسند کیا وہ اسی وجہ سے کہ وہ بہت خصنوع وخشوع سے نما زبڑھ رہا تھا ، ففظ بہی وجہ تنی اور کوئی سیب قتل سے باز رہنے کا نہ تھا ، لہٰذا بنی تو بحالت نما زاس کو قتل کرئے کا حکم دنیا پندگریں اور حصرت ابوبکر وغرکو ناگوار ہو اس کو قتل نہ کے تغییل حکم بنجیم کو مقدم نہ جھیں ۔

کیں بہ وا نغر مجی منجلہ ان شواہد کے ہے جن سے نبوت ملتا ہے کہ بیر حفرات مکم منجلہ ان شواہد کے ہے جن سے نبوت ملتا ہے کہ بیر مرکی مکم منجر برائی والے میں منجر برائی کی منازد مارے کوئی وقعت ند کئی ۔ ان کے زرد مارے کوئی وقعت ند کئی ۔ بس جو کچھے کھا ان کا اجنہا و، ان کی والے کئی۔ ، : :

ښ

Ma Part of the Control of the Contro

# مكتوب مبر٢٩

آپ بنند موار د بیان فرمائے۔ کوئی مور دھپوڑ ہے نہیں کہ مجھے دواہ آپ سے التجا کرنی پڑے۔ طول ہوجائے توکوئی مضائفۃ نہیں ۔ مس جواسے مکن سے

مقامات جہاں صحابہ نے مکم پینیم برعمل نہ کسب

بہست بہتر ، منحلہ ان مواقع کے جہاں صحابہ نے مکم بینی بڑکی مخالفت کی توسنیے بصلح حدیب میں مخالفت کی۔ جنگ حنین میں مخالفت کی ۔جنگ حنین میں مال غنیمت جو ہاتھ آیا اس کی تقیم کے وفت مخالفت کی ، جنگ بدر کے قیدلوں سے جب فدید ایا یا ، خودہ تبوک میں جب سامان رساختم ہوگیا۔ اور فاقہ کی نومت آئ اور سخیم نے تعیم اور فوں کے بخر کرنے کا حکم دیا اس وقت مخالفت کی ۔ جنگ احدے دن احد کی گھا بیٹوں میں جو حرکت میں مرزد ہو بی وہ بھی سرامرحکم مینجم ہوکی مخالفت بھی ۔

ابوہرمیہ واسے دکن حباب انحفرت سے خوشخری دی تھی۔ ہراکسس شخص کوجو خداسے موحد من کرملا قامت کرے سنا فق کی میبت پرنما ز پڑھنے ک

سگےروڑ -

حس و ذکواہ کی دو نوں آئیوں ہیں۔ نہرے طلاق کی آئیت ہیں تاویل کرکے مخالفنٹ حکم مینجبر کی گئی۔ نوافل شہر رمضان کے متعلق جواما دیہ ہے۔ پیغیر وارد ہیں ان ہیں کیفیت و کمیتاً تاویل کرکے مخالفسٹ حکم میغیبر کی گئی۔ کیفنیت از ان جو مینجیر ہے۔ منفول ہے اس ہیں تغیر کرکے حکم پیٹیبر کی کی۔ کی مخالفت کی گئی۔

نمازجازہ بیں بیمٹرمنے مننی نکبیری کہنے کا حکم دیا تھا ان کی تعداد ہیں کئی بیشی کرمے حکم سینیبر کی مخالعنت کی گئی۔

غومن کہاں کہ ذکر کیا جائے بکڑت موار وہیں جہاں حکم سینے ہوگا حریجی مخالعنت کی کئی - جیسے حاطب بن بلتعہ واسے معالم میں معارص کرنا ۔ مقام ابراہیم میں دسول سے جو با تین ظہور بذبر ہو میں ان پرلسب کتائی اور جیسے مسلمانوں کے گھر کو مسجد میں ملالینا ۔

ابوخراسس ہزگی کے دنبہ کے بارے میں بینیوں کے خلاف منصبلہ کرنا اور جیسے نفر بن جاج سالی کو ملاوطن کرتا۔ حب دہ بن سابی بر عد

جاری کرنا<sup>یر</sup> حیدا کا ہوں پرنگان کا لیکا نا۔

کفیبت ترتیب جزیہ ، شوری کے ذریع خلافت کے مئلہ کو طے کرنا۔ مخصوص طریقے سے راست کو گھومنا ، لوگوں کے بھیدلینا ، ان کی جاسوسی کرنا ، میراست ہیں عول ونتھیب ، اس کے علاوہ اور بے شارموار دہیں جہاں صحابہ نے حکم بینیم کو محکل دیا ۔ زبر کستی سے کام لیا ۔مصالح عام کوسیس نظر درکھا۔

ہم نے اپنی کتا ہے۔ سبیل المومنین میں ایجے ستقل باب اس کی نذر کیا ہے ۔

اس کے علاوہ اور بھی کمچھ ا بیے نصوص ہیں ( نصوص خلاد نہ و المامت کے علاوہ) ہو خاص کرا میرالمومنین اور اہل میت طاہر بڑا کے متعلق وار دہوئے اور ان نصوص برصحابہ نے عمل نہیں کیا بلکہ ان کی مخالعنت کی۔ صفحہ عمل کمیا جیسا کہ تلاش وتجسس سے بہتہ جابتا ہے ۔

ظاہر ہے کہ حب صحابہ نے ان تصوص برعل نہیں کیا جوخلا فت کے متعلق کنے اللہ ان تصوص کی من مانی آولیں کیس نوان نصوص بر وہ کی علی کرسکتے نفے ۔ حب طرح خلافت کے متعلق نصوص بیں انھوں نے او ملیں کیں ابنی دائے و احتہاد برعمل کرنا اطاعت بینی برکر نے اور حکم مبنی برانے سے بہتر بمحبا اسی طرح ان تصوص بیں بھی ابنی را سے کو ترجم دی ۔ تصوص بیں بھی ابنی را سے کو ترجم دی ۔ تصوص بیں بھی ابنی را سے کو ترجم دی ۔

ے طاحظ فرائے طبقات ابن سعد میں حالات حفرت عرجی ہے؟ ب کو معلوم ہوگا کہ حفرت عرب کے اس کے جم کا کہ حفرت عرب کے دی اس کے جم کا مدی کھا ہے کہ م کا مدی کھا جدا ہن معد نے لکھ ہیں ۔ مدی کھا جدا ہن معد نے لکھ ہیں ۔ مدی کھا جدا ہن معد نے لکھ ہیں ۔

### مكتوب مبره

#### صحابه كامصلحت كومفدم سجفنا

کوئی باقیم دبھیرسن اس میں شک بنیں کرسکا کہ صحابہ نے ان بھا م موار د میں فربی احکام بینیم کی جومخالفنٹ کی اورا بنی رائے واجہا دکو بہز سمجیا تواس میں ان کی بنیت خواب نہ تھی بکی مصلحت عامہ کے خیال سے خو<sup>ا</sup> نے ایسا کیا۔ کیونکہ ان تمام موار دمیں ان کا مقصود ہر راکد امت کی جس میں مجلائی زیادہ ہوا ور ملت اسلام کے لیے جو زیادہ بہزیموشوکت اسلام جس سے زیادہ بوٹے وہ کرنا جا ہئے۔ لہذا انھوں نے جو کچھ کیا اس میں ان برکوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ خواہ وہ احکام بیغیم نر کجالا سے ہوں۔ یا ان میں تاویل کے مرتکب ہوئے ہوں۔ بہرحال ان سے کوئی موافدہ نہیں کیا جاسکتا۔

#### بانی موارد کی تصریح براصرار

ہم نے آپ کو زجمت دی تھی کہ ان تمام موارد کا ذکر فرائیے جہاں صحابہ نے بیغیم کی مخالفت کی اپنی خودرائی سے کام میا۔ آب نے جواب میں بہت کچھ موارد ذکر فرمائے ۔ اس سلسلمیں آب فرمائے ہیں حصاب علی اور المبسیت طاہر بن کے مقاق نصوص خلافت کے علاوہ کچھ اور بھی نصوص بیغیم نے فرائے اور حب طرح صحابہ نے نصوص خلافت کو بھی کا دیا ای طرح اور میں ان نصوص کا بھی تغیم اور خرائے ۔ اس نصوص کو بھی نہ مانا ۔ کاش آب ان نصوص کا بھی تغیم اور خرائے ۔

جواسب مكتوسب

#### موصنوع بحث سے بامرہومانا

آپ نے تبیم کیا کہ مذکورہ بالا موار د بین صحابہ نے بینیم کے تفوص کی مخالفت کی۔ ہمارے کل بیانات کی آب نے تقدین کی فالحد مثر۔ رہ گیا آب کا یہ کہنا کہ ایبا کرنے میں ان کی نیت اچھی مخی اور انفوں نے مصاحت عامہ کومقدم مجھا۔ وہ ہمیشہ است کی مھلائی اور ملت کی بہتری اور شوکت اسلام کی ترفی کے خوا ہنند رہے۔ یہ توسیب محل مجت سے مارج ہے اس

ا کہتے کے دریانت کیا تھا کہ صحابہ نے کپ مکم میزیم نما کا اوراہے لجہا وراکے پرمینا بہتر سمجا ہم نے وہ سقالات ذکر کرنیے اور آپ نے مان بھی لیا اب ره کیا یه که انفول نے کن وجوہ سے حکم سینی مرند مانا رحکم سینی مرند ملنے میں اب کی میں اس کا کوئی سوال نہیں ۔ میں اس کا کوئی سوال نہیں ۔

مکتوب گرای کی آخری سطرول بین خوامش کی ہے کہ بین ان نصوص کافیلی فرکروں جو خصوصیبت سے امپرالمونین کے متعلق وار دہوئے ہیں اور جوان فقوص کے علاوہ ہیں جو خلافت سے تعلق رکھتے ہیں ۔ آب اس زمانہ بین امام سنن ہیں ۔ تمام سنن واحادیث کے جامع ہیں۔ احادیث وسنن کی تلاش و تحقیق ہیں آب نے برطی محنیق کی ہیں لہذا کسی کو یہ وہم و گمان مجی تنہیں اور نہ کسی کو یہ غلط فہی ہوسکتی ہے کہ وہ میرے اشارے کو آب سے زیا دہ سمجھتا ہے۔

تستن میں آب کا مدمقابل کوئی ہوسکتاہے ؟ آب کا کوئی جواب بن سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں -اصل بات یہ ہے کوکس نے سطح کہا ہے : " دکسے سسائل عن احسود وہوعالے !

" بببت سے لوگ مانتے بہم انتے ہو سے کسی شے کے متعلق

دریانت کرتے ہیں۔"

آب بیننا جانتے ہوں گے کہ بہتر ہے صحابہ حفزت علی سے مُنفن رکھتے تھے آپ کے دہمن متھے۔ انفوں نے حفزت علی سے جوان اختیار کی آب کو از بتین دیں ، سب کوشتم کیا ۔ آب برظلم کیا ، آب کے وقعیت بنے ۔ آب سے جنگ کی ۔خور آب پر اور آب کے اہل مبیت پر الوار چلائی ، مبیا کاس نانے کے ہز دگوں کے مالات دیجھنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ نالے کے ہز دگوں کے مالات دیجھنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ حالاتکہ رسول انٹر نے فرایا بھا :

، جس نے میری اطاعت کی اس نے خداک اطاعت کی جس نے میری افرانی کی اس نے خداک افرانی کی اورجس نے علم کی اطا

کی بقیناً اس نے میری اطاعیت کی اور حسنے علی کی نافر مانی کی بے شاک اس نے میری نافر مانی کی "

نیز انحفرت نے فرایا:

" حس نے مجھ سے حدائی اختیار کی اس نے خدا سے حدائی اختیا رہ
کی اور اے علی تم دنیا میں سردار ہواور اکنوت میں سردار ہو
تم سے محبت رکھنے والا مجھ سے محبت رکھنے والا ہے ۔
محبت محبت رکھنے والا خدا سے محبت رکھنے والا ہے ۔
اور مخفال دیمن میرا دیمن اور مبرا دیمن خدا کا دیمن ہے اور
لاکت اس کے بیے جومیرے بعد تم سے بغن رکھے "
بر مجمی آب نے فرمایا :

الم حبی نے علی کو دستنام دی اس نے مجھے دستنام دی اور جب نے مجھے دستنام دی اس نے فدا کو دستنام دی ۔ "

بہتمبی آپؓ نے فرایا : جس نے علی کواذبیٹ دی اس نے مجھے اوست دی اور حس نے

مجھازین دی اس نے خدا کوازیت دی ا

يهمي آب نے فرايا:

" حبی نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور حب نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے لبغن رکھا " یہ بھی آئی نے فرمایا کر:

ا سے علی تم سے وہی محبت کرے گاجومون ہو گا اور تحقیب وی دشن رکھے گا جو منافق ہو گا !

یہ تھی آیٹ نے فرمایا :

ر بہت کے رہیں۔ اس کو جوعلی کو دوست رکھے ، ویمن رکھ سن مرکھ اس کو جوعلی کو دوست رکھے ، ویمن رکھ اس کو جوعلی کی مدد کر اسس کی جوعلی کی مدد کر است اور ذلیل وخوار کر اسس کو جوعلی کی مدد ترک کرے ؟
ایک بار ایخفرست سے حصرت علی جناب سیّدہ اور حسن وحین کو ایک بار ایکفرست میں میں ہے ایک اور حسن وحین کو

" میں جنگ کرنے والا ہوں اس سے جوتم لوگوں سے جنگ کرے اور مجم صلح ہوں اس کے بیے جوتم سے صلح کرے " اور حب آب نے ان حضرات کو جا در میں آیا تھا توسف را با : " میں بر مربر کیار ہوں اس سے جو ان سے بر مربر پیکار ہوا ور محبم صلح ہوں اس کے بیے جو ان سے صلح کرے اور دشن ہوں اس کا جو ان سے دشمیٰ رکھے "

ای طرح کی بے شار امادیث وسن ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی مہتہہ ہے صحابہ نے بہوا وہوس کو مہتہ مقدم سیمنے ہوئے ان تمام امادیث و مقدم سیمنے ہوئے ان تمام امادیث و سنن کے خلاف ومند پر عمل کیا ۔

ارباب بعیرت جانے ہیں کہ تمام سن واصا دیث جومفرت علی کی نفسیت و بردگی ہیں وار د ہوئی ہیں وہ شل انفیس مریجی نفوص کے ہیں جواکب کی موالات کے واجب اور آب کی مخالفنت کے حرام ہونے کے منعلق وار د ہویں دونوں فتم کی حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے ۔ کیونک دونوں فتم کی حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے ۔ کیونک دونوں فتم کی حدیثیں مون ایک باست پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ کہ خداور سول کے فتم کی حدیثیں مون ایک باست پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ کہ خداور سول کے

نزدیک آپ کی قدر منزلت بهت ہی جلبل ،آب کی شان بہت ہی عظیم اور درجہ بہت بلند سے م

ہم ہے ان احادیت و نے حدوجاب ہیں۔ ان لوگوں ہیں ہے جن کی انبدائی خطوط ہیں ذکر کیے اورجو بہیں ذکر کیے وہ بے حدوجاب ہیں۔ ان لوگوں ہیں ہے جن کی نکاہ سن واحادیث ہیں بہت وسیع ہے اوران کی معانی ومطالب بھی پوری طرح جانتے ہیں آب، ہی انصاف سے فرائیں کہ ان احادیث وسنن میں کوئی الیہ معریث بھی ملی جوا میرا لمومنین ملکی مخالفت وعداوست اورا ب سے جنگ کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ آب کی ایزار سانی ، آب سے بنعن و عداوت جائز قرار دہتی ہو۔ آب کی بیخ می ، مظا لم کے پہا در واحات ، بررمبر آب کو برا مجداور عید محدون حطبوں کے لیے سنت قرار دیتی ہو۔ ہر گر نہیں اور قطعا نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جولوگ ان با توں کے مرکب ہو کے انحوں نے ان احادیث کے با وجود ان کے کہتر ست اور تواتر ہونے کے ذرہ برابر برواہ نہیں کی ۔ ان احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے احادیث بیں سے کوئی مدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان سے کے با نع نہ ہوسکی ۔

 سے بڑھ کراسلام کی خاطر مشقت جھیلنے والے ، بلاک بین سب سے زیادہ عمد گی سے ثابت قدم رہنے والے ، سب سے زیادہ نضائل ومنا قلب کے مالک اسلام کے سب سے زیادہ وال سے قرابت رکھنے والے ہیں۔ رفتار گفتار ، اخلاق وعادات تمام باتوں ہیں سب سے زیادہ بروائے ہیں ۔ رفتار گفتار ، اخلاق وعادات تمام باتوں ہیں سب سے زیادہ بہروافضائی رسول سے مثابہ ہیں ۔ قول و فعل اور خامونی ہیں سب سے زیادہ بہروافضائی لیکن ذاتی اغراض ہی ان لوگوں کے بیے سب کچھ تھے ۔ ہردلیل برجفت می کھے ۔ لہذا اس کے بعد اگر وہ مدسین غدیر کونہ ما بین اور مھکرا دیں اور اپنی دائے کومقدم ہم جھیں توکون سا تعجب ہے ۔ حدیث غدیر توان ہے شارا صادبیت ہیں سے فقط ایک مدیث ہر ہوئی اور بی اور اپنی دافاور سے واجتہاد کوتر جے دی ۔ اپنے مصالے کومقدم مبانا ۔ حالا نکہ رسول م کہر جیکے سے کے کہ :

" بین تم بین ایسی جیز حجولاے جانا ہوں کہ اگر تم اس سے تمسک رہو گے توکیجی گراہ نہ ہو گے۔ ایک تو کتاب خلا ہے دوسرے میری عترت والمبیت " "
بیغیب سے رنے بیکھی فرمایا تخاکہ:

" میرے المبدیت کی مثال متفارے درمیان ایسی ہے جیسی کٹ تی نوع ، جوکشتی نوع پرسوار ہوا وہ تو بچا اور جونسوار ہوا وہ تو بچا کی مثال ایسی ہے جیسی نجی کرائل ہوا خدا نے اسے کے لیے باب حظم ۔ جواکس میں واخل ہوا خدا نے اسے کے لیے باب حظم ۔ جواکس میں واخل ہوا خدا نے اسے کے نیاب دا وہ

نيز به تمهی فرما یا تفاکه :

" ستارے روئے زمین کے باشندول کے بیے امان ہیں غرقابی سے اور مبری عنزت واہل مبیت میری امست کے لیے اختلات سے باعث امان ہیں ایس اگر کوئی فلبلہ قبائی عرب سے میرے المبیت کا مخالف ہوگا تو وہ المبیس کا گروہ بن جائے گا!"

اسی جیبی اور کبرت صبح حدیثیں ہیں جن کوصاب نے مانا مگر ان برعمل ہیرا

ښ

### مكتوب مبراه

حضرت علی نے برزسقیفا بنی خلافت جانثینی کی احادیث سے آمنسجاج کیول نیونسرمایا؟

حن بخوبی واضح ہوگیا۔ خداکاسٹ کرہے۔ البندابک بات رہ گئی جس سے ذرا اشتباہ باقی رہنا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آب اس کی نقاب کٹالی جی فرمایئ اوروہ یہ ہے کہ حضرت علی نے سفیفہ کے دل حضرت ابو بکر اوران کی بعیت کرنے والوں کے آگے اپنی خلافت ووصایت کے منعلق کوئی نفس بھی بین بین کی ہے ہیں کہ کیوں ؟

س

### جوابب مكتوب

#### استعجاج نہ کرنے کے وجوہ

ساری دنیاجائی ہے کہ نہ توحفرت علی سقیفہ میں موجود تھے اور نہ آپ کے مانے والول میں کولی ایک بھی تھا۔ خواہ وہ بنی ہائم سے ہوں یا غیر بنی وہ نو بائم ۔ کولی بھی نہ توسعیت کے و نست موجود تھا اور نہ سفیفہ کے اندر ہی گیا وہ نو با لکل اگل تھا کے دنست موجود تھا اور نہ سفیفہ کے اندر ہی گیا سخنت ترین مصیبیت بازل ہوئی تھی اسی میں منبلا تھے۔ اس خفرستا کے غل کون سخن میں منبلا تھے۔ اس خفرستا کے غل کون کون کی فکر میں پڑے تھے۔ اس و قت انحین کسی اور بات کا دھیان بھی نہ تھا۔ یہا نتاک کے فرمین پڑے اور کون تھی اس موب ان کا مربیا تواب انھوں نے بعیت کو پختہ کرنے کا کہ جب سفیفہ والول نے ابناکام کر لیا تواب انھوں نے بیجہ کوئے اور کرجب سفیفہ والول نے ابناکام کر لیا تواب انھوں نے بر کمرب نہ ہوئے اور ہمروہ فعل وقول جس سے ان کی بعیت کی ور ہوسکتی یا ان کے عقد خلا نہ کو مربیرہ بھانے کے بیے ایکا کر لیا ۔ فرمین موب ان کی بعیت واصفراب بیدا ہونا اس کے دو کئے اس فرک بیر مربیرہ بھانے کے بیے ایکا کر لیا ۔

توامبرالمؤنین کوسنیفداور مبعیت ان بکراور مبعیت کرنے والوں سے تعلق ہی کیا تھا تاکدان براکب احتجاج فرانے اور وہ بھی حب کہ مبعیت ہو مبانے کے بعد حکومت کے کرتا دھرتا ہوری احتیاطی تدابیر کام بیں لارہے تھے اور ارباب قوت وافترارا علانہ جبروتشد دبرت رہے تھے۔

آب ہی فرائیے آج کل اگر کوئی سخف مکومت سے کر لینا چاہے سلطنت

کاتخنة اُلطّے پر آمارہ ہوتو کیااس کے بیے آسان ہے اور کیا ارباب مکومت اس کواس کے مال برجھوڑ دنیا گوارا کریں گے۔ ہر گر ننہیں اور قطعاً نہیں ۔ اس طرے اس زمانہ کا آجل کے زمانہ سے اندازہ کیجیے ۔

اس کے علاوہ امیرالمومنین اسمجھ رہے تھے کہ اب اگر میں احتجاج بھی کتا ہوں توسوا فتنہ وفساد کے کوئی فائدہ ماصل نہ ہو کا اور اس نازک قت میں حق تلفی آپ کوگوارہ بھی دیکن بیکسی طرح منظور نہ تھا کہ فتنہ وفسا دربا ہو کیونکہ امیرالمومنین اسلام برائے گائے دنیا نہیں چاہتے تھے نہ کلم توجید کی بربادی آپ کو گوارہ بھی مبیاکہ ہم گرسٹ نہ اوران میں بیان کرچکے ہیں کہ آپ ان داؤں ایسے شدید ترین مشکلات سے دوجار تھے کہ کسی شخص کو بھی ان مصابح ومشکلات کا ما ما نہ ہوا ہوگا۔

آب کے کا ندھوں پر دو بارگراں تھے ۔ ایک طون تو خلا دن تمام موں وصایا کے بیغیر ہمیت دل کو خون کر دینے والی آواز اور حکر کوچاک چاک کردینے والی کوان کو بے جابی بنائے دی کھی آب کو بے جابی بنائے دی کھی دو مری طون ان متناثر کر ہے ہے تھے جزبر شن کے باتھ سے نکل جانے جو بین انقلاب عظیم بربا ہونے اوراسلا کے بہنے و بن سے اکھڑ جانے کا اندلیث بخفا ۔ مدینہ اوراس یا س کے منافقین جو برط سے مرکزم سازشی تھے ان کی طون سے فنڈ و فسا د بربا ہونے کا بڑا خطرہ لاحق تھا کھی کہونکہ دسول کی آ تھے ہیں۔ دہو نے کے بعدان کا اثر بہبت برط صفاحاً آ کھا اور سلمانوں کی مالت بالکل اس مجھ بڑ کم بی جو رہی تھی جو جاؤے کی تاریک رانوں ہیں بھیڑ یوں اور وحشی در ندول میں بھیگی جو جاؤے کی تاریک رانوں ہیں بھیڑ یوں اور وحشی در ندول میں بھیگئی بھرے ۔

مرعیان نبوت پیاہو جکے سخفے اور ان کے ماننے والے اسلام کو مٹانے اور سلمانوں کی تباہی وبربادی پر نے ہوئے سخفے فیصے فیصے وکسری وغیرہ تاک بیں سخے بخوض اور بیروان محکا کے خون کے بیاسے سخے ملت اسلام کی طوت سے خار دل میں رکھتے ہتھے ۔ برط اعم و عفقہ اور شدید بعض وعناد رکھتے ہتھے ، وہ اس فکر میں سکھے کہ کسی طرح من منیا و منہ دم ہو جائے اور جرط اکھرا جائے اور اس کے لیے برط ی تیزی اور مرکم کان بیں پیدا ہو جبی محقی ۔ اور مرکم اکھرا جائے اور اس کے لیے برط ی تیزی اور مرکم کان بیں پیدا ہو جبی محقی ۔

وہ سمجھنے تھے کہ ہماری ارزویس برائیں رسول کے اٹھ مبانے سے موقع باتھ آبادلاس موقع سے فائدہ اٹھانا جا جینے اور قبل اس کے کہلت اسلامیہ کے امور میں نظم بیدا ہو احالات استفار ہوں اس مہلت سے چوکنا نظم بیدا ہو احالات استفار ہوں اس مہلت سے چوکنا نظم بیدا ہو احالات استفار ہوں اس مہلت سے

اب حفرات علی ان دوخطوں کے درمیان کھڑے نظے ایک طرف میں جی میں رہا تھا ، خلا نست ہا تھوں سے جا دہی تھی۔ دومری طوف اسلام کے تباہ و برباد ہوجانے اور رسول کی ساری محنت مٹی میں مل جانے کا خوف نظا بندا فطری وطبعی طور برامبرالمومنین کے لیے بس بہی راہ نکلتی تھی کرمسلالوں کی زندگی کے بیدا بینے حق کو تربان کر دیں لیکن آپ نے اینے حق خلافت کو محفوظ رکھنے اور انخرافت کرنے والوں سے احتجاج کرنے کے بید ایک ایسی صورت افتدیار کی حس سے مسلما نوس میں اختلافت وافتراق نربدیا ہوا ورکوئی فنند انسان کی حس سے مسلما نوس میں اختلاف وافتراق نربدیا ہوا ورکوئی فنند البیا نہ کہ کھوٹ اور جب بوگول نے جبور کر کے کے ایس سے فائدہ انتھا نے کی کوششش کریں۔ لہذا آپ خاند نشین ہوگئے اور جب بوگول نے جبور کر کے آپ کے آپر کے گھرسے بامر نسکے اگرائی جلدبازی

سے کام لینے تو آپ کی حجمت پوری نہوتی اور نہ شیعیان امیرالمونبن کے لیے کوئی شوست نمایاں ہوتا ۔ آب نے ابنے طرزسے دین کی بھی حفاظست کی اور ابنے حق خلامت کو بھی محفوظ رکھا ۔

ادر حب آب نے دیجھاکہ اسلام کی حفاظت اور دیمنوں کی دیمنی کا جواب موجودہ حالات کے اندرصلی واشتی پرمونون ہے توخود مصالحت کی راہ نکالی اور امست کے امن وامان ، تمت کی حفاظت اور دین کوعزیز رکھتے ہوئے انجب کو اُغاز سے بہتر سمجھتے ہوئے اور شرعاً وعقلا اس وفنت جو فریعنے ما کہ ہوتا تھا کہ جو نریادہ اہمیت کا حال ہواسے مقدم دکھا جائے ۔ آپ نے حکام وفنت سے صلیح کول کی نواد اس وفنت کے حالات تلوارا تھا انے یا جمن و کرار کرنے کے متحل نہ تھے ۔ ایسا کھی نہیں کہ آپ نے حالات تلوارا تھا انے یا جمن و فرایا ہو۔ باوجودان تمام بانوں کے آب ، آپ کے فرز ند، آپ کے حلفہ بگوت ما مالی آب کے وی ہونے اور آب کی وصایت وجانینی کے متعلق جوم کی ارشا وات بہتے ہو ہیں ان کی تبیع واشا عدت کی وصایت وجانینی کے متعلق جوم کی ارشا وات بہتے ہو ہیں ان کی تبیع واشا عدت میں بڑی حکمت سے بیتے حلیا ہے ۔ میں بڑی مکمت سے بیتے حلیا ہے ۔

ش

# مكثوب مبرده

حصرت على نے كب حجاج فرمايا ؟

امام نے کب احتیاج سنسرمایا - آب کے اُل واولاد ، اُب کے دوستداروں نے کن مواقع پراحتیاج کیا - مہیں بھی بتا ہے -

حصرت على اورائيڪ شيعه کااحتجاج

امام خان نصوص اورارشا دات سينم بركي نشروا شاعت ين جونمبرج

نے آب کی وصایت و خلافت کے منعلن فرائے تھے بڑی دل جمی سے کام کیا۔ چونکہ اسلام کی حفاظست جان سے بڑھ کرع زیر بھی اور سلمانوں کے شیرازہ کا بچھ زاکسی طرح منظور نہ تھا۔ اس لیے آب نے نصوص کا تذکرہ کرکے اپنے دشنوں سے حجائز امول نہیں لیا۔ چنا بچہ آب نے اپنے سکوست اختیار کرنے اوران نازک مالات میں اپنے حق کا مطالبہ زکرنے کی معذرت بھی بھی واقع پر فرمانی ہے چنائج فرائے ہیں۔

> " کمی انسان کواس وجہسے عبب بہیں لگایاجا سکتاہیے کہ اس نے اپنے حق کے ماصل کرنے میں دہرکی یعبب نواس وقت لگانا جاہئیے جب السّان حق نہ دکھتے ہوئے ذہرکسنی کسی چیز کوماصل کرے "

آب ن نفوص کی نشر وانشاعت میں ایسے طریعے اختیار کیے جن سے حکمت کا پورا بورا مظامرہ ہوا۔ یا دکیجیے۔ رحبہ والا روز حس دن آب نے اسے این خلا نفدیر کی یا و این خلاف میں جم کیا آگ غدیر کی یا و دلائی حاسے۔ آب نے لینے خطبہ میں ارشاد فرایا :

" بیں ہرمر دمسلمان کوفتم دیتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں اپنے کانوں سے رسول کو اعلان فرماتے شنا ہو وہ اُم کھ کھوا ہو۔ جو کچھے سنا تخفااس کی گوائی دے "

تواکپ کے یہ کہنے پرنئیں صحالی اٹھ کھوٹسے ہوئے جن میں بارہ تواہیے تنھے جو جنگب بدر میں مثر کہب رہ چکے تنھے۔ ان سب نے حدمیث غدیر کی گواہی دی جے انھوں نے خوداہنے کانوں سے رمول مکوارشاد فرماتے سنا بھا۔

اس نا گفت بربرا شوب زمانے میں میب كرحفزت عثمان كے قبل اوراهمرو

شام ہیں فننہ وضا و جاری رہنے کی وجہ سے فضا خراب بھی۔ زیادہ سے
زیادہ امیرالمومنین ہی کرسکتے تھے اور ہی اب نے کیا۔ واقعہ یہ ہے کا نہائی
ممکن صورت جواس وقت احتجاج کرنے کی ہوسکتی تھی حکمت کے تمام
مہرن صورت جواس وقت احتجاج کرنے کی ہوسکتی تھی حکمت کے تمام
میرالعقول حکیما نہ طرح کی کون اندازہ کرسکتا ہے امیرالمومنین کے
میرالعقول حکیما نہ طرح کی کوب دنیا صرب شدیر کو بھولتی جاری تھی اور
سے اسس کی گواہی دلوا کراسے حیاب تازہ بخشی اور رحب کے میدان میسلمانوں
کے سامنے غدیرتم کے موقع پر رسول کے استام کی تفلویری کے دومیان میسلمانوں
کے سامنے غدیرتم کے موقع پر رسول کے استام کی تفلویری کے دومیان بالائے
کے سامنے غدیرتم کے موقع پر رسول کے استام کی تفلویری کے درمیان بالائے
مذر حصارت علی کا ہمتھ کیو کر لمبند کیا اور بورے مجمع کو دکھا کر بہنوا کرارشاد
مذر ایا بھا کہ بی علی میرے ولی ہیں مامی واقعہ کے بعد مدین غدیرا حادیث
مذرا با بھا کہ بہرین مصلان بن گئی۔

آب ورف رما بین حکیم سلام کے طرز عمل برکہ آب نے مجرے مجھ میں انتہائی اہتمام وانتظام فراکر صاف صاف لفظوں میں اس کا علان کیا تھا۔
اس کے بعد عور کیجے رحبہ کے دن امیرالمونین کے حکدت سے برائے طرز عمل بر دونوں واقعے کس فار سلتے جلتے اور ایک دومر سے بر پوری پوری المام کے دونوں واقعے کس فار سلتے جلتے اور ایک دومر سے بر پوری پوری پوری شاہبت رکھتے ہیں وہاں بیغیر مونے کوفتم دے کر بوجھا کہ:
سکیا بین محقاری جانوں بر تم سے زیادہ فادرت وافتیار نہیں

رکھنا-؟"

جب سارے مجمع نے افرار کیا نوآب نے فرمایا کہ: "حب حب کا میں مولا ہوں اس کے علیٰ بھی مولا ہیں !" وی روسش امیرالمومنین میهان میمی اختیار کرتے ہیں ۔ رحبہ بین سلانوں سے بن میں سرخط ملک اور مرقوم وقبیلہ کے افراد جمع شخصے فرانے ہیں اور فتم دیتے ہیں کرجس جس نے غدیر کے میدان میں رسول کو اپنی آئکھوں سے دیکھا ہو اورا بینے کا نوں سے ارشاد فرائے سنا ہو وہ اُسطے اورا کھ کرگوای دے ۔ اورا بینے کا نوں سے ارشاد فرائے سنا ہو وہ اُسطے اورا کھ کرگوای دے ۔ حس قدر مالاست احازت دے سکتے سنے امیرا لمومنین نے اینا حق

بس فارحالات اجازت دے میں سے ابہا میں جا ابہا میں ہنا میں ہنا نے میں کوئی دفیقہ فروگزات دے ابہا میں جنالات دوی کوئی دفیقہ فروگزات ہے۔ ردی کوئی ہاتھ سے ایک میں اور کی ایک میں ایک میں ایک میں اور کی کا تھے ۔

ابنی خلامنت و وصایت سے لوگوں کومطلع کرنے اورارشا دات بینی جرج آب کی خلامنت دا مامست کے متعلق تھے اس کے نشرواشا عست بیں ہی طروئل امیرالمومنین کا ہمیشہ را چونکہ نا وافقت ولا علم انراد کو وافقت کار بنانے کے لیے آب ایسی می صورتنی اختیار فراتے جو نہ توکسی منگلے کا سبب ہوندان سے بیزاری پیدا ہونے کا احتمال ہو۔

آب ملاحظ فرمائے ویوت فوالعیہ سے متعلق امرالمونین کی وہ مدیث جے تمام محدثین نے مرویات امرالمونین کے ذہا میں درج کیاہے ۔ یہ مدیث جے تمام محدثین نے مرویات امرالمونین کے ذہا میں درج کیاہے ۔ یہ مدیث طولان اور کربت ہے ہم بالثان مدیث ہے ابتدار عہداسلام ہے کہ اسے اعلام بنوت اور کایات اسلام میں سے شار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مدسیت محرت مرور کا کنات کے ذہر دست معرف بنوت بعنی تقوظ ہے ۔ اس مدریت بڑی تعداد میں لوگوں کو مشکم میر کردیئے کے واقع زہرت تل ہے ۔ اس مدریت میں میرے جاتین کے آخر میں میرے جاتین اور ان کی اطاعت کرنا یہ میں میرے جاتین میں میرے جاتین

امیرالمونین برابراس مدیث کا تذکره فرمایا کیے که رسالت مائ نے آپ سے فرمایا:

"ا ے علی تم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو "
اور نہ جائے گتنی مرتبہ ہے رسول کی بیر حدیث بیان کی کہ:

"اے علی میرے نز دکیب بخص و ہی میزاست حاصل ہے جو
موسی ہے ارون کو تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بی
نہ موسی ہے ۔

اور بار اکب نے غدریم کے موقع بررسول کی ارسٹ د فرمانی ہون مدسیت دہرائی۔ رسول سے وگوں سے خطاب کرکے پو مجا تھا کہ: " میں تم مومنین سے زیادہ مخفارے نفوس پر فدرست وافتیا ر

میں مم موسین سے زیادہ مھارے موں پر فدرت واطنیا ہے۔ منہیں رکھننا ؟ سب نے کہا بے شک اس پر آ مخصرت سے فرمایا کرجس کا میں ولی ہوں اس کے یہ علی ولی ہیں ؟

اس کے علاوہ اور بھی ہے شار حد شہیں ہیں جن کی ابیر المومنین اروابیت فراتے لوگوں سے بیان کرنے دہے آپ نے پورے طور پر ٹفتہ اور مسنندا فراد میں ان احاد بیث کی اشاعت کی ۔ اس بڑا شوب زماندا ور نازک مالات میں زبادہ سے زبادہ البر نین کے بیے بہی گنجا کئر تھی کہ آپ بغیر سرکے ان اقوال کا تذکرہ فرما بین ، ان حدیثی کی کروایت فرما بین اور اس طرح اپنے حفد ارخلانت ہو فنے کو ابنا کے زمانہ کا لول بھی کہ بنچا بین اور امر المومنین سے اسے اکھا نہ دکھا متنی مالات نے احارت دی این اشاعت فرمانت رہے ۔

منوری کے دن آب نے مخالفین کے لیے عذر کی کون سی گنجائش باتی رہنے دی۔ خدا کا حوصت ولا نے میں کون سی باسٹ اُکھا رکھی۔ اپنے حبس قدر خصوصیات د کمالات من ایک ایک کرے گنائے ، ابنے تمام فضائل دمنا تب یاد دلاکرا پنے حقد ارخلانت ہونے کوظا ہرکیا ۔ ہرطرح ان پراحتجاج فرایا .

ہجر حب آب فود سریر آرائے مکومت ہوئے توبرابرائی مظاوریت کا اظہار فرایا کی مظاوریت کا اظہار فرایا کی مشروع ہی سے سنحی خلانت ہوئے کو تابت کیا ، انبدا ہیں خلانت سے محروم دیکھے جانے برآپ کوجو صدر ہوا ، اذمیس کہ جانے ہیں ، بالاسے منبرا ہے نے اسس کا شکوہ کیا۔ یہاں تک آپ نے فرایا :

" فتم مجدا اس مبامرُ خلانت كوزير دستى فلال سخف في نيا بيا حالانكروه الجيى طرح وانغت تفاكر مجع خلا نست بين وي حساكم ماص ہے جو آمیا میں منح کو ماصل ہوتی ہے۔ مجھ سے علوم کے دربابة بن اوروه لبندمز استب ميري كه طائر خيال مي مجوتك لمندنهي موسكنا - مرسي في اس يريده وال ديا ادراس سے میلومتی افتیار کی ۔ میں عجب کشش وا منطاب یں تھا عجب گومگو کی حالیت متی میری کدمیں اس کٹے ہوئے بازوسے مملہ کر ببٹیوں یا اس گھٹا ٹوسیہ تاریجی پرمبرکر واجن کے برا بوطها موحا سے اور حیولما جوان موجاسے اور مومن انتہائی اذمیت میں اس وننت کیب متبلارہے حب یک که حداو ندعالم مسلحن نرموليس في ديجا كران دونون باتون بس مبزياده ہنرہے ییں نے صبر کیا حالانکہ آنکھیں مہل رہی خیبں اور کلا گھٹ ر اتفاكميرى دولت لك رى بدا

اس پورے خطبۂ (شقشفتیہ) کے آخر کا آآپ نے اس کا ما تم کیا۔ نہ مانے کتی مزنبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوگا: الیا نے والے اقراب اوران کو مدد بہنجانے والوں کے مقابلہ میں تجھ سے طالب اعانت ہوں۔ اکفوں نے قطع رحم کیا اور میسری بلندی مزلت کو حقیر ولیست بنایا اور ایسی چیز کے واسط جو خفیقتاً میرے لیے ہے جس کا میں حفدار ہوں ، مجھ سے حجا کھنے کے لیے ایکا کر میسیٹے ہیں ؟

«شع قالوا: الإإن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن ت تك ه "

كسى كين وال في المرالومين اسكهاكه:

« اے فرزند ابوطالب! آب اس امر خلافت بیں رکیس معلوم

ہوتے ہیں "

اکب نے صف رمایا:

" بلکہ تم ضم بحدا زبارہ حربیں ہو۔ ہیں توانیاحق طلب کرر ہا ہوں، اور تم لوگ میرے اور میرے حق کے درمیان رکا وطبن ہے۔ ہو۔"

نيزاب نياكب موقع برفرمايا:

" فتم مخدا میں مہیشہ اپنے من سے روکا گیا اور مہیشہ مجھ برد و مرس کو نرجیح دی گئی جس ونت سے رسول کی انکھ بند ہوئی اسس وقت سے ہے کہ ان تک یہ

اكب مرتبرات في ارست و فرمايا

"وہ ہماراحن ہے اگر ہماراً حن مہیں دے دیاگیا تو خرزہیں تو مجھرہم بھی چل کھرطے ہوں گے ۔"

" لناحق نبان اعطيباه، والاركبينا أعجاز الإسل وان طال السيرىء اكت خطيرات نه الميني عقيل كو لكها اس بين فرات بن: " بدلہ لینے والے ہماری طاعت سے قرنسیس کو بدلہ دی انھوں نے ميرا فطع رحمكيا اورميري كجائى كى توت وسطوت مجه سيحيين سرالمونین اے بار ا فرمایا : · بی نے اینے گر ویشین نگاہ ڈالی کوئی اینا مدد گار نظر نہ آیا ہے دے کے بس میرے گروائے تھے۔ بین نے ان کا مرناگوارا نہ کیا بخس وخاشاک رطے رہنے کے باوجود آنکھیں مندر کھیں اور گلا گھٹ وہا تھا مگرینے برمجبگوں وا۔سکوت اختیار کرنے اور عُلْقِ من زياده نلخ گھونٹ پينے پر ميں خصر کيا ؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمآیا : « كهان بي وه لوگ جو هارے مونے ابنے كو راسخين في العلم كننے

ہیں ۔ حجو ط بولتے ہیں ، مرکشی کرتے ہیں ، خداوند عالم نے

ہمیں سر ملبند ہنایا ، انھیں نسبت کیا۔ ہیں ابنی عطاوں سے

ئے ہیج البلاغہ جزت صفی کہ چھتیواں مکوب کے ہیج البلاغہ جزادل خطیہ ۳۵ صفی ۲۲ کے ہیج البلاغہ جزادل خطیہ ۳۵ صفی ۲۲ کھے ہیج البلاغہ جزافان صفی ۳۷ مالامال کیا۔ انھیں محوم رکھا۔ ہمیں ابنی آخوش رحمت میں لیا انھیں نکال باہر کیا۔ ہم سے ہدایت مانگی جاتی ہے اور کور نگاہیں روشن کی مباتی ہیں۔ امام قراشیں ہی سے ہوں کے اور وہ بھی بنی ہاتم کی اولاد سے ،غیر بنی ہاتم سزاوار ہی نہیں اور نہ حکومت بغیران کے درست رہ سکتی ہے۔

### جناب سيره كااحت جاج

"وائے ہوان اوگوں پر اکفوں نے خلافت کو رسالت کی بنیا دائیں ہوں نے ہوان اوگوں پر اکفوں نے خلافت کو رسالت کی بنیا دونوں نہوں نے افروٹ واقعت واقعت ویا فہر تفس سے بٹاکر کہاں رکھ ویا جبات ہیں ہیں ہوں ہے ؟ بیاب نہوں ہے ؟ بیاب نہوں ہے ؟ اس کا یہ عناب محف ان کی تلوار کی بارط ہ سختی سے روند والے در دوناک مزاد سے اور خلاکے معالمہ میں انتہائی تشد دسے کام بینے کی وج سے ہے ۔ فدا کی شم اگری لوگ ایک ساتھ اس سلسلے سے منسلک بوج جا سے دورسول علی کے انتھوں میں سلسلے سے منسلک بوج جا سے دورسول علی کے انتھوں میں دے گئے ہیں اور سب کے سب مل کران کے حلفہ اطاعت

بیں آجائے توعلی انھیں باندھ کر رکھتے اور برہند سہل و آسان چال سے لے کر چلنے ۔ نہ تو انھیں کوئی اذبیت ہونی نہ نکلیف کا سامنا ہوتا اور علی انھیں سٹیری وخوشگوار حجیلکتے ہوئے سیرو سیراب بناکر بلیائے اور ظاہر و باطن بہر حال ان کے خیرخواہ رہتے یہ اسس موضوع میں عزرت طاہرہ کے کلام کا یہ نمونہ ہے اس بر باتی حصرات کے احتجاج کا فیاس کر لیہیے ۔

ئے اوبکراح دبن عبدالعزیز جومبری کی کتاب السننفرد فرک اور بلاغاست النسا رصنی ۲۳ ۔ شبید علما رسے طبری میں امنجان میں علار مبلی سے بہارا لا بذار ہیں اور دیگر مبت سے علما علام ہے اپنے مصنفاست میں ذکر کیا ہے ۔ and the company of the experience of the control of

# مُكْتُوبٌ مُعْبِرًا ٥

سلىلىبىيان كومكىل كرنے كے ليے ميرى التجاہے كە آپ اميرالموشين و جناب ستيدة كے ماسوائے ديگر معزات كے احتجاج ذكر فرائيے - مىس مىس مىنوسىپ مىكنوسىپ

### عبدالله بن عباس كالمستعباج

میں آپ کی توجہ اس گفتگو کی طون مبندول کرتا ہوں جو ابن عباس اور حصرت عمر کے درمیان ہو کی ۔ ایک طولان گفتگو کے دوران میں حب حضرت عمر نے بیفترہ کہا کہ : « اے ابن عماس تم حانتے ہو کہ رسول مے بعد خلاونت سیخصیں کس چیزنے محردم رکھا۔" ابن عبامسس کنے ہیں کہ :

« بیں نے مناسب نہ جانا کہ جواب دوں میں بولا: ا

اگر میں نہیں مانتا تو آپ تو مانتے ہی ہیں''

حفرست عمر ئے کہا :

« وگوں گوب باست گوارا نه دی که بنوست وظافنت و ولوں تم ،ی يس جمع مروكرره جابيل اورتم خوش خوش ره كرايني قوم والول كوروندو المذافركيش نے خلافت كوا ينے ليے چنا اور وہ ہن خیال میں درستی بر سکنے اور وہ موفق بھی ہوئے !

ابن عباس كيت بي كدميس في ا:

ب رہے ہیں مدیں ہے ہما : "اے حضور! اگر مجھے بھی بولنے کی اجازت دہی اور خفا نہ ہوگ توكجير عرض كرول "

حضرت عمرنے کہا: " إن إن كبو"

ابن عباس كيت بن : نب بين نے كما : " آب کا به کهنا کرفرلیش نے خلامنت کواینے لیے اختیار کیا اور اس خیال میں وہ اس کے لیے موفق بھی موسے تواگر فریش خدا ك مرضى سے اپنے ليے برا ختار كيے ہونے رابيني خدا بھي اكفين ظامنت کے لیے لیند کیے ہونا) تولفنیا وہ حق بر محقے منان کی رقب کی جا سکتی اور ندان بر حسد کیا جاتا ہے ہے ہے جو کہا کہ قرایش

والے راضی نم و کے کہ خلافت و نبوت دولوں تھارہ ہی اندر رئیں توخلاوند عالم نے ایک قوم کی اس راحتی نم و نے بران الفاظ پی توصیعت کی ہے: ذلا بائنهم کرهوا سا اندل الله فاحیط اعتمالهم " انخول نے نابند کیا ان آیاست کو جوخلاوند عالم نے نازل کیں تو خدات کی ان کے سارے عال خاکس بیں ملا دیہے "

اس بیحصرست عمر او نے:

" وائے ہوا ہے ابن عباس تھارے بارے میں مجھے کچھ ابین معلوم ہوتی رہی ہیں ۔ مجھے توب سند نہیں کہ واقعًا وہ صبح ہوں جس کی وج سے تھاری منزلت میرے نز دیک گھٹے جائے " ابن عباسس ہو ہے:

" حصور وہ کون کی ایش ہیں اگر وہ حق بجانب ہیں تب کوئی و کرنہیں کم میری منزلت آب کے دل سے جانی رہے۔ اگر وہ باطل میر ہیں

ته میرن منز نت اب نے دن سے جانی رہیں۔ اگر وہ باط تومیں ان سے کنارہ کشی پر ننیار ہوں ؟

حفزمت عمرتے کہا :

المجھے بر خبر مینی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خلافت کو لوگوں نے ہم سے حدکر کے ، باغی ہو کر اور ازرا و خلام بھیر دیا!

ابن عباس كمن بي كه بين بولا:

" سرکاراکب کایرملد کدازراہ ظلم کھیرلیا توب ہر دانا اور نادان پر روسشن ہے۔ دہ گیا یہ فقرہ کہ " حسد کی وجہ سے ، تواس کے متلن عرض ہے کہ جناب ادم سے بھی صد کیا گیا تھا اور ہم تو ائنی کی اولاد ہیں جن سے حسد کیا گیا ؛

تنبیری گفتگوی حصرست عرف کها:

" اے ابن عباس میں تربیم جنام وں کہ علی وانعاً مظلوم ہیں اور

ملافت ان صحيين كرظام كياكبا "

اسس رابن عباس كتية بي كريس في كها:

« توحفور خلانت الخبي والسي كيون نه كردس "

اس برحضرت عرف میرے انف سے ابنا انھ کھینے لیا اور عزائے ہوئے آگے برط سے ابنا انھ کھینے لیا اور عزائے ہوئے آگے برط سے ابنا کا تھا کہ اس بھیا حصرت عمر اوے:

«اے ابن عباس میں نو بسمجھتا ہوں کہ علی کو لوگوں نے صغیرات سمجھ

كرخليفه نه بهونے ديا "

ابن عباس كيت بي كه اس بريب بولا:

« مگرفداکی فتم خدا ورسول مے تواس وفن الحبین صغیرات نو جانا حب علی کوفدا اور رسول نے مکم دیا تخفا کہ جاکر آب کے دو ابو کمر سے سور ہ برار ہ سے لیں ہے "

ابن عباس كين بس كه:

•اس برحفرمن عمر نے مذہبیر با اور طدی سے آ کے بڑھ گئے ۔ میں ملیٹ آبا ''

ابن عباس اورحفرت عمر کی نه مانے اس مسلد برکننی مرتب بابی ہوئیں صفحات ماسبت میں وہ وانغد آب ملاحظ فرا بھے ہیں حب ابن عباس نے خوارج

الع مشرح بنج البلاغة ملدم صفحه ١٠٥

کے مقابلہ بیں علی کی دسٹس خصوصیات ذکر کرکے احتجاج فرمایا تھا۔ بہرست ہی حلیل الشان اورطولانی حدیث ہے ۔ اسی بیں ابن عباس نے کہا تھا :
"حصرت سرور کا کنات نے اپنے بنی عام سے کہا کہ تم میں کون
الیسا ہے جو دین و دنیا بیں میرا ولی سنے ۔ سب نے انکار کیا جو میں الیسا ہے جو دین و دنیا بیں میرا ولی سنے ۔ سب کا ولی ہوں گا
علی نے آکادگی ظاہر کی کہ بیں دہن و دنیا بیں آپ کا ولی ہوں گا
یا رسول الشر ۔ اس پرسرور کا کنات نے حصرت علی سے فرمایا
تم دنیا وا توست بیں میرے ولی ہو "

سر محیل کرابن عباس نے کہا:

ارسول الله جنگ بنوک کے لیے روانہ ہوئے لوگ بھی ہمراہ تھے حضرت علی نے بوجھا۔ ہیں ہی ساتھ ملیوں ؟ رسول نے فرایا تہیں اس پر مصرت علی کرونے کے ۔ رسول نے فرایا: اے علی کیا تم کو یہ بات گوارا تہیں کہ میرے نزدیک متفاری وی منز لت ہو جو ارون کی منز لت ہو جو ارون کی منز لت تھی مولی کے نزدیک سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ا ہے علی میراجانا ممکن تہیں حب تک تھیں میں میران اپنا جائین جھول کے نہ جاؤں "

ابن عباسس كينة بيركه:

"اوررسول نے بیجی فرمایا کہ اے علی ! تم میرے بعد مرون کے ولی ہو"

ابن عباسس كيت بي :

" اور رسول سے فرمایا کہ حبس کا ہیں مولا ہوں اسس کے علی ا تھی مولا ہیں " بنی ہائم کے اکٹرافراد نے اسی طرح مختلف مواقع براحتجاج کیا بہاں کہ دامام حن ابو برکے باس جبکہ وہ منبررسول اپر بیٹے تھے بہنچ اور کہا:

«اُٹر و، میرے باب کے بیٹے کے کا حکر ہے ۔ اس ای بیٹے اور کہا اور بیا ہی واقعہ الم حسین کا حصر سن عمر کے ساتھ بیٹی آیا۔ وہ بھی منبر برایب مرنبہ بیٹے تھے کہ الم حین پہنچ اور آب نے ان سے اُٹر آنے کو کہا۔

مرنبہ بیٹے تھے کہ الم حین پہنچ اور آب نے ان کے طرفدار صحابہ و تا لبین صحابہ کے مرحت علام شیعی کتا بول میں بنی ہائم اور بنی ہائم کے طرفدار صحابہ و تا لبین صحابہ کے بیٹھ اور بی آب ان کی کتابول میں ملاحظ فر مائے۔ مرحت علام طبری کی کتاب الاحتجاج میں فالدین سعبدین عاص المولی، سلمان فاری ، ابو ذرفعاری طبری کی کتاب الاحتجاج میں فالدین سعبدین عاص المولی، سلمان فاری ، ابو الم شیم این الم بن کوب ، ابوابوب انساری وغیرہ میں خربیہ بن تابت ذوالتہا دیتن ابی بن کعب ، ابوابوب انساری وغیرہ میں حربیہ بن تابت ذوالتہا دیتن ابی بن کعب ، ابوابوب انساری وغیرہ میں حربیہ بن تابت ذوالتہا دیتن ابی بن کعب ، ابوابوب انساری وغیرہ میں سے سرخص کے احتجاج فرکور ہیں۔ وہی کافی ہوں گے۔

کے منجلہ ان لوگوں کے منجوں سے ابو ہرکی طلافت نہ انی خالد بن سعید بھی ہیں بین بیبینے کہ انھیں انگار رہا ۔ عبقات ابن سعد حلد ہ حث ابن سعد نے لکھا ہے کہ عب ابو ہرنے شام کی طرف نشکر رواز کیا تو انھیں خالد کو مردار مقرر کیا اور علم سٹکر ہے کہ ان کے گھر ہر آئے ۔ اس برعمر نے کہا تھا کہ نم خالد کو افری دیتے ہو اور ان کے جو خیا لات ہیں وہ تخفین اچھی طرح معلوم ہیں ۔ حصرت عمر اشنا پھی طرح معلوم ہیں ۔ حصرت عمر اشنا پھی طرح کہ آخر ابو بکرنے آدی ہی جو کھا موالیں منگا لیا ۔ خالد سے والیس کرویا اور کہا محقار سے افریک بنا کے گھرا کر بہت عذر و معذریت کی اور کہا کہ عمر کو میرا آئا اور معذریت کرنا معلوم نہ ہونے پائے ۔ جس جس سے مشام کی طرف مشکور وافغاست ہیں سے ہے۔ اس وافعہ کی طرف حزدرا شارہ کہا ہے ۔ یہ وافعہ می طرف حزدرا شارہ کہا ہے ۔ یہ وافعہ می طرف حزدرا شارہ کہا ہے ۔ یہ واقعہ میں سے ہے۔

ابل بریت طام رئی اوران کے دوستداران کے حالات کی جھان بین کیجی تو آپ کومندم ہوگا کہ احتجاج کا حب بھی موقع ملا انھوں نے اتھ سے مانے نہ دیا۔ مختلفت طریقوں سے احتجاج فرایا گیے۔ صاحت صاحت لفظوں میں ، کبھی اشارتًا ،کبھی سے ،کبھی زوں سے ،کبھی دوران تقریر بیں ،کبھی بھورست تخریر ،کبھی نیز بیں کبھی نظم میں ، جبیبا موقع ہوا اور نازک مالات نے حب صوریت سے امازت دی غافل ہیں دہے۔

 terit ili alian <del>L</del>arteria delle p

## مكتوب مبره

کن لوگوں نے آپ کے وصی ہونے کا ذکر کیا اورکب احتجاج کیا ؟ شاہ وی ایک مرتب جناب عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا مگر جناب عائش نے تردید کردی کتی جیسا کہ ہم قبل میں بیان کر میکے ہیں ۔ معن حواسے مکتوسی

خودامیرالمومین نے بربرمنبر ذکر فرمایا۔ ہم اصل عبارت صفحات ماسبن پرنقل کر علی ہیں۔ نیرجس نے دعوت عشرہ والی مدیث جس بر المیرالمومین کا کے وصی بیغیر ہونے کی صاحت صاحت نفری کی ہے دوایت کی ہے اس مے امیرالمومین ہی کا موت اس مدیث کی ندت دی ہے۔ تمام اساد آب ہی کا س

نہتی ہوئے ہیں ۔ آپ ہی سے سب نے سنا اور آب ہی سے سب نے روابیت کی جس کا مطلب بیہ ہواکہ جننے اشخاص نے اس مدیث کی امیرالمونین سے روابیت کی سب سے آپ نے اپنے دصی ہونے کا ذکر فرایا ۔ ہم اس مدیث کو گرشتہ سفیات پر ذکر کر جکے ہیں ۔

امیرالمومنین کی شہادت کے بعدام حنِ مجتبی کے جو خطب ارشاد فرایاس میں آپ نے فرایا تھا:

" يس بن كا مسترزند بهول بين وصي كا بييا بول "

امام حعفرصاوق علابسلام فرانے ہیں کہ:

﴿ حصر من عَلَىٰ رَمُولُ کے ساتھ سائنے رَسَالت کے پہلے روشیٰ دکھنے اور آواز سِنتے تھے ؟

نيزاب فراينس كه:

﴿ حَفِرْتَ مَرُورِ كَا مُنَاتَ مِنْ فِي الْمِيلِ الْمِينِ السَّالِ الرَّمِينِ فَاتَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَهُ مِونَا لَوْتُمْ مِيرِي بنوت مِين شركِب موسِّنْ ، الرَّبِي منهِ ي نَحْ مِنْ الرَّبِي منهِ ي نَحْ مِنْ مِن كَ وَصِي ، بني كَ واريث مو يُ

یے بیز تقریباً جلدال بیت علیم السلام سے بنوانز منقول ہے اور اللببیت و موالیان الم بیت کے نزد کیسے مارے زمانہ سے کرآج کک بدیم ات ہے مجھی جاتی ہے۔

جنائب ملمان فاری فرانے ہیں کہ:

ازوں کی جگر اور کی کہتے گئنا : میرے وصی، میرے دازوں کی مگر اور مہرین وہ فرد جے میں اپنے بعد حمیور وں کا جومیرے وعدو<sup>ں</sup> کو ڈپول کرے کا اور مجھے میرے دبون سے سبکدوش نبائے گا دہ

علىًّ ابن ابي طالب بي "

جناب ابوا يوب الفارى فرمات بي كه:

را بیں نے رسول اللہ کو کہنے سکنا آپ جناب سیدہ سے فراہ ہے منے کیا تم جانی تہیں کہ خداوند عالم نے روئے زین کے باشندول برنگاہ کی ان میں مقارے باپ کو منتخب کیا اور نبوت سے مرفراز کیا بھر دوبارہ نسکاہ کی اور متھارے شوہر کو منتخب کیا اور مجھے وہی کے ذریعہ حکم دیا تو میں نے ان کا نسکات متھارے ساتھ کردیا اور انھیں اینا وصی نبایا "

ریدہ کہتے ہیں کہ بیں نے رسول کو کہتے سُنا:

" ہربی کے بیے وصی اور وارست ہواکر نا ہے اور میرے وصی و وارست علی بن ابی طالب ہیں "

جناب جابر من بن بدحعفی حب امام محد با قرع سے کوئی حدیث روابیت کرتے تو کہنے کہ مجھ سے وصی الاوصیار وصیوں کے وصی نے بیان کیا (ملاحظ ہو میزان الاعتدال علامہ ذہی مالات جابر)

یاں میں ساری سا سریں ہوتا ہوں ہے۔ ام خیربنت حریش ہار نیہ نے جنگ مینین کے موقع پر ایک تقریر کی جس میں انھوں نے اہل کوفہ کو معاویہ سے جنگ کرنے پرانجارا تھا۔اس تقریر میں انھوں نے بیرنجی کہا تھا:

" اَ وَ ، اَ وَ ، خواتم بررحمت نازل کرے ۔ اس امام کی طرف جو عادل ہیں ، وصی بیغیر ہیں ، وفاکرنے والے اور صدبت اِکرہیں ہیں اسی طرح کی پوری تقریر ان کی تھی ۔ برتوسلف صالحین کا ذکر تھا جنھوں نے اپنے اپنے خطبوں میں اپنی حدیثوں میں وصیب کا نذکرہ کرکے اس کوسٹے کم کیا ۔ اگران کے حالات کا جائزہ نیجے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ وہ وصی کا لفظ امیرالمونین کے لیے بول استعال کرتے ہنھے جیبے مسمبیات کے لیے اسمار کا استعال ہوتا ہے ۔ آپ کا نام ہی بڑگیا تھا وصی۔ حد تو ہے ہے کہ صاحب تاج العروس جلد ۱۰ صلاق لعنت تاج العروس میں لفظ وصی کے معنی بیال کرتے ہوئے کھتے ہیں :

" الوصي كغني لقب عليٌّ "

« وصی بر درزن عنی حصرت علیم کا نفنب ہے۔

اشارین اس فدرکش سے آپ کے بیے لفظ وصی کا استعال کیا گیاہے کہ کوئی حساب ہی نہیں مرف جند شعرا پنے مفصد کی توضیح میں ذکر کیے دیتے ہیں ۔ عیداللہ بن عباس بن عبدالطلب کہتے ہیں ہے

وصي رسول الله من دون اهله وناسه ان قيل هل من منازل

" آب رسول خدا کے وصی میں المبین میں آپ کے سوا اور کوئی

وصی رسول منیں اور اگر میدان جنگ یں وشن کی طرف سے

مقابل كى طلب بهونواكب بى شهوار سنجاعت إن الم

منیرہ بن حارث بن عبد المطلب نے جنگ صفین بیں جید تعریکیے تھے جس بیں اہل عوان کومعاویہ سے جنگ بر انجھارا تھا۔اس میں ایک شعریب می تھا

ے هذاوميرسول الله قاعدكم وصهره وكتاب الله تدنشوا

"بر رسول الله على وصى ادر بمضارے قائد بين - رسول كے والا

اور ضراکی کھلی ہوئی کتاب ہیں ا

عبدالتدبن الى سفيان بن حريث بن عبدالمطب كمية بي سه

ابرالمینیم بننہان صحابی سینیرائے (جوجنگب بدر میں بھی مشر کیا وہ جیکی ) جنگ جبل کے موقع پر جنبد شعر کیے متھے ۔ ان ہیں بیستعر بھی تھا ہے

ان السومي إسامن و وليب سرح المختفاء وباحث الاسوار « وصي مبنيم بهار سامام وحاكم بي - برده المحكيا ا ور راز ظامر بوگئے ؟

خربمين نابت دوالمنهاد بين في اليه بحي حبنگ بدر بين سريك و هيكين ا جنگ جبل كم و فع بر حيد رشعر كهي ، ان بين ايك ستعرب نفا هه

يا وصي السبي ت د أحسدت الحد الأعادي دسي ادت الا ظنعان

" اے وصي رسول جنگ في و تمنول كوم خوك كر وباسے يمو وج

الشين عور تين مقابل كے ليے جل كھ طي به في بين "

الفين كے يواشفار مجى بي ت

اعائش خلی عن عملی وعیبه بمالیس نیدان است والده و می رسول الله من دون اهمله وانت علی ما کان من دال شاهده « اسعالش علی کی رشنی اور ان کی عیب جوئی سے جو حقیقاً ان بن

یاقوم للخطنة العظی النی حدثت حدب الوصی و ما للحدب من آمی «اے قوم والو! برکتنی معیبت بے کرجس نے وحی رسول سے جنگ جیب رخ مرابی " جنگ جیب اور جنگ کے لیے کوئی مراوا نہیں " خود امیر المومین انے جنگ صفین کے موقع بر بر شعب رفرما یا! ماکان بیره منی انعصد مواخت بوا ان بیت دیوا و حسید دا لائیب توا «رسول کواگر یہ خبر بہنجائی ما سے کہ لوگوں نے آسیب کے وحمی اور معطوع النسل بیٹی معاویہ کو سیم پلے سے دیا ہا ہے تو رسول اس بات معطوع النسل بیٹی معاویہ کو سیم کے لیا ہے تو رسول اس بات معطوع النسل بیٹی معاویہ کو سیم کے ا

جریب عبدالله بجی صحابی نے جنداسخاد مترجی بن سمط کونخریر کرے بھیجے تھے اس میں امرالمومنین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں : ہے دعی دون العدلات وفارسد الحامی بد میدر المثل الله من دون العدلات وضی بہن - المدیدت کی آپ کے موات کوئی دور اومنی رسول مہیں اور وہ جماعت کرئے موات کوئی دور اومنی رسول مہیں اور وہ جماعت کرئے والے مشہ سوار ہیں جن سے مثل بولی مانی ہے ہے والے مشہ سوار ہیں جن سے مثل بولی مانی ہے ہے ہے میں حارث المدیدی ورس حقید عمر بن حارث المدائی بی جن میں حقید

کے نام سے شہور ہیں) کی مرح میں کہے تھے ۔ ان میں ایک شعر ہے بجی ہے : مه سمی المنبی دشب الموصی درایت المون ہا العدم و (فحرین حنفیہ) بنی کے ہم نام اور وصی بنی (بعنی امیالمونین) کے مشابہ ہیں اور آپ کے علم کے بچر بریے کا دنگ خونیں رنگ ہے ۔

حبب قتل عثمان کے بعد لوگوں نے حصرت علی کی معیت کی اس موقع برعبد الرحمٰن بن جبل نے بہ شعر کیے تھے: ہے

لعسري لفند بايعتم فاحفيظة على الدين معروف العفان مونقا علياً دعي المصطفئ وابن عمه واقل من صلى أخا الدين والتي « ابي زندگی کی قتم تم نے ایس شخص کی بعیت کی جو دین کے معالم میں بڑا باغیرت و حمیت ہے جس کی پاکرامی شہروًا فاق ہے اور تونیقات اللی حس کے شامل حال میں "

" تم نے علی کی ہمبین کی ہے جو محد مصطفیٰ کے وصی اور ان کے جیا گے بیٹے ہیں اور سیلے نماز بڑھنے والے ہیں اور صاحب دین و نفویٰ ہیں ﷺ

قبیلت اُزو کے اکیس شخف نے جنگب جمل ہیں بہ شعر کیے نتھے: سے هسددا علی وهدو الوحي آحت او بالد واع دسی الشقی دستال هندا مبدی الوی وعلی وعلی واع دسی الشقی « یہ علی ہیں اور وہی وصی ہیں حجمیں رسول نے یوم نجو این ایخا اور کہا تھا کہ یہ میرے بعد میرے دلی میں واد یکھا اور کہا تھا کہ یہ میرے بعد میرے دلی میں واد یکھا اور جو بر کجنت تھے ہیں و یاد رکھا اور جو بر کجنت تھے

وه مُصلًا بنبطح "

جنگ جبل بیر بنی صنبه کا ایک نوجوان جوجناب عائشه کی طون سے جنگ بیں شرکیب تھا صفت سے نکلا اور بر استعار لبطور رجز براسے:
مین مبنوضیة انعد داء عسلی ذالت الدی بعدت قدم آبالومی دفارس الخیل علی عبه دالسنبی ما آنا عن فصندل علی ب المعمی کشنی امنی ابن عفان النتنی

"ہم ہنو صنبہ ہیں جوعلی کے دستن ہیں۔ وہی علی جو ہمیشہ وی کھے گئے اور رسول کے زمانہ میں سٹ کر کے سنہ وار تھے ہیں علی کے فضل دسترون سے اندھا نہیں ہوں لیکن ہی عثمان کی خبر مرک سنا نے آیا ہوں "

سعید بن قتیں ہمدانی ہے جو حضرت علی کے ساتھ جنگ میں منزیک نھے ، یہ اشعار کیے نظیے : ہے

أيه حرب اضرمت سبرانها وكسرت يوم الوعى مسراسها فللوصي أقبلت تحطانها فادع بهانتكفيكها همدانها

هم بنوها وهم اخوانها

" یہ کون می لوائی کی اگے۔ بھول کائی گئی ہے اور جنگ کے دن نیزے ٹوسٹ ٹوٹ گئے کہورہی سے کہ بنو مختطان کائی کے کئ ائمڈ اسے ہیں آپ بنی ہمدان کو پکار ہے وہ آپ کی کفایت کریں گئے کیونکہ وہ بنو مختطان کے بیٹے اور بھائی ہیں یہ زیاد بن لبیدانصاری نے جوامیرالمومین می اصحاب سے ہیں جنگ جمل ہیں بیشعر کے نتے: سے كيف ترى الأنضار في وم الكلب إنا أناس لاسباني من عطب ولانباني في الومي من عضب وإنما الأنضار حبد لا لعسب هدا على وابن عبد المطلب ننصح اليوم على من تدكذب

من يكسب البغي فبش ما اكتسب

«اے امیرالمومنین آب اس شدید جنگ کے دن انصار کو کیسا با رہے ہیں ہم لوگ ایسے آدمی ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے اور وصی کے بارے ہیں ہم خصنب وغصر کی بروانہیں کرتے ۔ انصار کھیل تھٹھا نہیں 'وہ حقیقت وقا بنت کے حامل ہیں ۔ بیطی ہیں جو فرز ند عبدالمطلب ہیں ۔ ہمال کی آج حجولوں کے مقابلہ میں مدد کراہے ہیں جس نے بناوت کا آرلکاب کیا اس نے بہت بڑا کیا گا

سے بی کو محفوظ رکھ کیونکہ ہر رسول کے ولی ہیں۔ پھرا بنے بعد کے بے بی نے انھیں وصی نبانا پسند کیا ؟ عمرین انجیہ نے جنگ جمل کے دن امام سن کا کے خطبہ کی تعرفیت و توصیف میں جواکب نے ابن ڈبیر کے خطبہ کے بعد فرایا بھا چند شعر براج سے ۔ ایک شعر

وأبی الله آن بیتوم سما مشام سه اس الومی و ابن النجیب « خداوند عالم کو مرگز گوارا نہیں کہ ابن زبیر وصی کے فرزند اور بشرفین و معزز کے گئنت مگر لینی امام سن کی برابری کرسے یا دربن قیس جعنی شدے بھی جنگ جمل کے موقع بریہ شعر کہا تھا : سے احت وقع بریہ شعر کہا تھا ، سے احت وقع بریہ شعر دوا لسعد الله کی احت وقع بریہ شعر دوا لسعد الله کی احت وقع بریہ شعر دوا لسعد الله کی احت و است کا احت و احت و

مسن زانسه الله وسماه الوصي « يس اسس وقنت تك تم كوته تيخ كرثا ربول گا جب تك تم عليًّ ك

امامت کا افرار نہ کرلو۔ وہ علی جولبدرسول فریش میں سب سے بہتر ہیں حضیں خلاف کمالات و فضائل سے زیزیت بخشی اور ان کا نام وصی رکھا ہے ؟

الخيس زجرف جنگ صغبن كموتع بربر اشعار كم تحے : مه منصلی إلا له عسلی احمد رسول المليك شمام المنعم المسدم رسول المليك شمام المسدم مسول المليك و مسن ربعده حنليف تنا المقادم المسدم علمية عنيت وصي المسنبي ربجب الدعنه غواة الآمم «خدا رحمت نازل كرے حضرت احمد مجتبي برجو خدا كے رسول منح اورجن كے ذريع نعمتين تمام ہوئيل (رحمت نازل بر) خدا كے

رسول براوران کے بعد ہمارے موجودہ خلیفہ پر جوجا کے بناہ ہیں -میری مراد علی سے ہے جورسول کے دصی ہیں جس سے امت کے گراہ لوگ بر سرمیکیار ہیں "

اشدت بن قیس کندی کہنا ہے: ے

أثنانا الرسول دسول الإمام نسر بهندمه المسلمونا رسول الوصي وصي السنبى له السبق والعصل في المؤمنينا « مماري باس كا أن سه مسلما نول بين خوشى كى المردول كئى ، وصى كا قاصداً با وه وصى جونبى كا به جه بين سبقت و فضيلت ماصل به يا

نیز بر اشعار مجی اس اشعث کے ہیں: ہے

اتناناالرسول رسول الوصي على المهذب من هاشام وزيرالسنبي دذي صهره وحسير السبوية والعالم وزيرالسنبي دذي صهره وحسير السبوية والعالم المارسي المرسي المارسي المرسول الما قاصد لين على كابو بنى المرام المالات سے المارست و بيراست بي جوني كوى مي اور واماد بي اور تمام عالم اور حبله خلق سے بہتر بي ي نعال بن عملان ورقى انصارى تے جنگ صفين ميں يا استعار كے:

كيمن المتعرق والوصي إمامنا الاكبيت إلا حسيرة و تخاذ لا كيمن المدودة آجلا في دروا معاوية المنوي وتنابعوا دين الوصي لتحدودة آجلا في دروا معاوية المنوي وتنابعوا دين الوصي لتحدودة آجلا كيونكر يريراگست كي كيمنكر يريراگست كي ممكن ہے يرمون كرشتنگي اور ايك دورر

کی مدر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ گراہ معاویہ کو بھیوط واور وصی یسول کے دین کی بیروی کرو تاکہ ممتقارا انجام پسندیدہ ہو " عبدالرحمٰن بن ذوئیب کی نے جیٹ داستعار کھے جن میں معاویہ کو عواق کی فوجوں کی دھکی دی تھی۔

خرنميرين ناست ذوالشهادتين كيني بي : ٢

ے یہ تمام اشعار کہتے سیرونواریخ خصوصادہ کتابیں جو حبلک جمل وصین برلکمی کی ہیں میں موجودی علامان الله المحد معترف میں میں موجودی علامان الله المحد معترف میں اوران الله میں موجودی کے الله عند مارد میں میں حصارت کو وصی کہ کر مراد لیا گیا اشعاد کو نقل کرنے کے بعد لکھنے ہیں کہ الیے انتخار جن میں حصارت کو وصی کہ کر مراد لیا گیا ہے تار جی ہم ہے ہیں جو بالخصوص حبک جمل وصین کے موقع بر کمے گئے ۔

وصى رسول الله من دون اهله وفارسه منذكات في سالف الزمن واول من صلى من الناس كلهم سوى منيرة النسوان والله ذرمنن « رسول خدام کے وصی میں المبدیث میں آب کے سواکو کی وصی رسول نہیں رسول کے شہسوار مسیب ان وغا ہیں گزشتہ زما نے ے اور تمام لوگوں میں سوا جناب خدیجہ کے سب سے بہلے ناز بر صنے والے میں اور خداوندعا لم برطے احسانات والا ہے ؟ زفربن مذیفه اسدی کہتے ہیں: کے فعوطوا علياً وانصروه نائه ومي وني الاسلام أول أول " على كواين حلفه بس لے لواوران كى مدد كروكيونك بروسى میں اورسب سے بیلے اسلام لانے والوں میں اوّل میں " ابوالاسود دولی کتے ہیں: ہے أحب محمدا حما شدبيدا وعباسا وحمدزة والوصيا البين حضرت حمر مصطفى مصربت أي زياده محبت ركفتا أول اورعباسس سے اور عمزہ سے اور وصی رسول سے " نعات من عجلان جوانصار کے شاعر ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے ایک قصید ہ بیں کہتے ہیں جس بیں انھوں سے عمرو عاص سےخطاب کیا :۔۔

ا نزکایس خراوراس کے تبل حزیم کے دونوں شعرامام اسکانی نے اپن کتاب نقف عثما بنیمی ذکر کیا ہے اوراسے ابن ابی الحدید نے شرح ہے البلاغ ملد سمنع میں میرنقل کیا ہے۔

میرے ہنچ البلاغ ملد سمنع ۱۳ و استیعاب مالات نعان -

وکان هوانا فی عبل دانه الکه اله المهامن حیث تقدری دلاندی و انده وانا فی عبل دانه واندی دند الم معون الله بدعوا الی الهدی دینه عن العنصاء والدی واندی و معی المنها المصطفی وابن عمه و تاتل فرسان الصنالالة واد کمفر معمود عاص علی کی ایا نت کرتا ہے مالانکریمی علی مراوار فلانت بی میساکد تم جانت مهویا تم ندیجی جالز فداکی طونت سے ہدائیت کی میساکد تم جانت مهویا تم ندیجی جالوں سے بناوت و مرکشی سے اور بر مالیت کی طون بالات میں اور بری باتوں سے بناوت و مرکشی سے اور بر ایس ندیدہ ام سے روکتے ہیں ۔ حضرت محرصطفی مبغیر خوا کے وصی اور ان کے جیا کے بیٹے ہیں اور گراری و کفر کے سواروں کو قتل وصی اور ان کے جیا کے بیٹے ہیں اور گراری و کفر کے سواروں کو قتل کرنے دانے ہیں ہو

فضل بن عباس نے چنداستار کے تھے ان ہیں یہ دو ستو تھے تھے: ۔ الا اِن خیرانس بعد نبیہم رصی النبی المصطفی عند ذی الذکو واول من اُردی النواۃ لدی بدر و اول من اُردی النواۃ لدی بدر سے بہتر حصر سندی محرصطفی ا

پیغیر خدا کے وصی ہیں - ہریا در کھنے والے کے نزدیک اور پہلے ا مماز بڑھنے والے ہیں اور رسول وعلی ایک ہی جرط کی دوشاغیں

ہیں اور پہنے وہ شخص ہیں حنبھوں نے جنگ بدر میں سرکنٹوں کو الاک کیا ؟

حالی بن نابت نے چنداشعار کیے تھے جن میں بزبان انصار امرالموسین

الماريخ كال جلد مسك

کے اس سٹوکو زبیرین میکارنے موفقیات میں دمن کیا ہے ادراس سے ابن الی الحدید مستزلی نے مشرح ہنچ المبلاعة ملاح صفرہ ۱ پرنقل کیا ہے۔

کی مدے سرائی کی ہے: ہے

کسی سناع نے امام صن کے سے خطاب کرکے کہا ہے : ۔۔ یا اُجل الاُنام یا ابن ادومی آست سبط الدینی وابن عملی ا لا تمام خلائن میں بزرگ و برز کہتی اے وصی رسول کے فرزند اکب سبط بینیس ہر اور علیٰ کے بیٹے ہیں "

امسخان بنت خینتم بن حندرشد مذجیدے چنداشغار حفر منع علی کومخالمب کرکے کہے جن میں آپ کی مدح کی تنی : ۔۔ تدکنت دیدہ محسمہ خلفاً اسا اوصی الیا کے جب اضکعت و کھنیا

السب رسول کے بعد ہمارے لیے رسول کے مائٹین تھے رسول کا کے مائٹین تھے رسول کا کے مائٹین تھے رسول کی تمام ہابتی لوری کے مائٹی کوری کا کہ دری کے دری کا کہ دری کا کہ دری کا کہ دری کی کہ دری کا کہ دری کے دری کا کہ دری کا کہ دری کا کہ دری کا کہ دری کے دری

يرجيب والشعاريس حبضب ملدى مين لكه سكا اورمنني كمغالسف موسم

اس مکتوب بین ان استعادی جوام المومنین کے زمانہ بین اس مفتمون کے کئے گئے اگر عہد امر المومنین کے بعد کے استعار جمع کرئے بیٹے بین جن بین اکپ کو وہی کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو ایک ضغیم کتاب مزنب ہو مبائے اور پھر بھی اشغار اکتھا نہ ہوسکیں سب بست استعاد لکھنے میں مفال سے بھی مبائل کے اور اصل نجن سے بھی مبائل کے اس لیے عرف مظام بیر کے کچھ الشعار بر بم اکتفا کرتے ہیں ۔ اکھیں جند الشعاد کو اس مفتمون کے تمام استعاد کا نموز سمجھ لیجے ۔

میں ابن زیرا بے تقدیدہ ہاستمید میں کہتے ہیں ۔ اور اس مفتمون کے تعدید میں کہتے ہیں ۔ اور اس مفتمون کے تام اللہ جو بی دور کے دوران است کے گرتے ہوئے وہن کورا کر دورا کے دوران کے دوران است کے گرتے ہوئے وہن کورا کر دورا کے دوران کے دوران است کے گرتے ہوئے وہن کورا کر دورا کے دوران کے دورا

اے علامت محد محدوالان بی حنبوں سے کیست کے استار کی سرے اکمی ہے اس سفر کی ترج کرتے ہوئے

الکتے ہیں کہ دمی سے مراد علی کرم اسٹر وج ہیں کیونکہ سپنجر بغدائی نے آپ کو وہی مقرد فرایا چنا پنج ابن بریرہ

عدوایت ہے کہ بپنجر نے ارخاد فرایا ہرنی کے لیے ومی ہوا کرتا ہے اور علی میرے وحی دوارت

میں اور امام تر مزی نے بپنجر ہے روایت کی ہے آپ نے ارتا و فرایا مسن کست مولا ہ فیھذا

علی هولاہ اور امام بخاری ہے سعدسے روایت کی ہے کرجب بینچر م مزوی توک میں جانے

گاور پرینسسیں علی کو اپنا فلیقہ نبایا تو علی سے کہا آپ مجھے عور توں اور بچر و ایس محجھ و رات میں مجھوڑ سے

ماس ہے جو باروں م کو موسی سے متی سوا سے اس کے کرمیرے بعد کوئی بنی نہوگا ۔ یہ مکھنے

عاصل ہے جو باروں م کو موسی سے متی سوا سے اس کے کرمیرے بعد کوئی بنی نہوگا ۔ یہ مکھنے

ماس ہے جو باروں م کو موسی سے متی سوا سے اس کے کرمیرے بعد کوئی بنی نہوگا ۔ یہ مکھنے

ادراس کے بتوست میں انھوں نے متہور شام کھنے ہو تہ کا شعر نہا کہا کیا ہے ۔ جو ہم ایمی صفحات بر

كثير بن عبدالرحن بن الاسور بن عامرا لخزاعي جوكثير عززة كے نام سے منہور الله كيت إلى: ـــ

وفكاك اعنان وفناضى مغارم وصي النبي المصطفى وابن عسه «بیغیبرخدا محرمصطفی کے وصی اور آب کے چیا کے بیٹے ہی غلاموں كو آزادكرف والے اور قرصوں كو يورا كرنے والے ہى " الونمنام طائي البين نفيدة رائيه مين كهينوس: ك

بداهية دهيارلس لهاندر رمن قبله احلفتم لوصيه لهانبلها مثلًا عوان والامكر فجئتم بهابك أعوانا ولعيكن

نلامظه أخ رلامشله صهر

احنوه إذاعت دالهنخار وصهره وتشديه ازراليني محسمد كماشدهن موسى بهارونه الازر

" اسس کے پہلے تم نے ان کے وصی کوخونناک مصیبہت بیں مبتلا كياجس كااندازه ننبين لكابا جاسكنا تخ نئ نئي مقيبتيين ال كے لينے لائے ایسی معیتیں اس سے پہلے کہی نہیں ایس اظہار مرف کے موقع برعلی رسول کے معان اور داماد ہیں۔علی مبیا نے کوئی مجانی تفانه داماد- دمول کی بشت ان کی وجهست اس طرت مضبوط ہوئ جس طرح ارون کی وجہ سے موسیٰ کی لیاست مصيوط ہوئی "

دعبل بن على حن زاعى حضرت مظاوم كربلاً كامرشب كينة موسم كين

رأس ابن بنيت محمد ورصيه ياللرجال على قناة يرضع « بائے لوگو احصرت محدمصطفیٰ کی دھنت راور آپ کے وحی

کے فرزند کا سراس فابل تھا کہ نیزے پر بلند کیا جائے ! ابوا تطیب متنبی کو حبب لوگوں نے برا تعلاکہا کہ تم ایرے غیرے کی مدح کرتے ہو اور حصرت علی کی مدح میں تم نے کسجی ایک سٹعر بھی تہیں کہا تو وہ کہتا ہے: ہے

وتركت مدي للوصي تعسهداً اذكان نوراً مستطيلا ساملا واذا استطال الشيء قيام بنفسه وصفات صنوء الشمس تذهب باطلاً

" بیں نے وصی رسول امبرالمومنی کی مدح نہ کی تو جان ہو جھ کر ایسا کیا کیونکہ وہ ایبا نور ہیں جس کی روشنی عالم میں جبیا موئی ہے اور تمام کا کنات کو اپنے حلقہ میں لیے ہوئے ہے دحب کو کی شے بلند ہو جاتی ہے تواپنے بقا کی خود منامن بن جاتی ہے ۔ نور خورسنٹ بدکی ثنا وصفت کرنا فنل عبیت ہے ۔ نور خورسنٹ بدکی ثنا وصفت کرنا فنل عبیت ہے ۔ نور خورسنٹ بدکی ثنا وصفت کرنا فنل عبیت ہے ۔ نور خورسنٹ بدکی ثنا وصفت کرنا فنل

مین منتی ابوالقاسم طاہر بن الحبین بن طاہر علوی کی مرح کھنے ہوئے کہنا ہے جبیا کہ اس کے دلوان میں موجود ہے: ہے

هوابن رسول الله وابن وصيبه وشبهها شبهت بعد التعال

ان ابرانقاسم رسول ادران کے دصی حضرت علی کے فرزند ہیں اور ان دونوں سے مثابہ ہیں ا

بیں نے ان کوان بزرگوں سے جوتشبیہ دی ہے توبہت کھے تحراوب کے بعد آرار پر کھ کے یول ہی جس کی نکوئی انجار ہیں جس کی نکوئی انتہا ہے نہ مدد وصاب -

# مكتوب مبرهه

می نے سابن کے کسی مکتوب ہیں آپ سے عوض کیا تھا کہ بعض تعصب اسٹ خاص آپ کے ندمہب کے منعان سے کہتے بھرتے ہیں کہ آپ کا ندمہب ان کمہ اہل بریت ہے سے کوئی تعان نہیں رکھنا نہان کی طرف آپ کے ندمہب کو منسوب کرنا صبح ہے۔ آپ سے اس پر بھی روشنی ڈا لنے کا وعدہ تھا۔ اب وقت آگیا ہے آپ وعدہ ایفا صدر مائیے۔ ان منتصبابن کی کواس کا جواب و یہیے ۔

and the state of t

## جواب مِكتوب

#### مذيب سنبعه كالبيب ماخوذ بونا

ارباب نہم وبھیرت بریم طور پر جانتے ہیں کہ فرقہ شیعہ کا سلف سے
کے کر فلف : تک ابتدا سے آج کے دن تک اصول دین، فروع دین ہر
ایک ہیں بس ائمہ اہل بہت ہی کی طون رجوع رہا۔ اصول وفروع اورست ران و
مدیث سے عِنْنے مطالب مستفاد ہوئے ہیں یا سے ران وحدیث سے عِنْنے علوم
تعلق رکھتے ہیں غرض ہر چیزیں ان کی رائے کے تابع ہے۔ ان کل چیزوں ہیں
صوف انکہ طاہرین پرانھوں نے بھر وسکیا۔ انھیں کی طوف رجوع کیا۔

ندمب البنبیت می کے قاعدوں سے وہ فدا کی عبارت کرتے ہیں اس کا نقرب ماصل کرتے ہیں اس مذم ب کے علاوہ کوئی راہ ہی نظر نہیں آتی اور مذم ب کو چھوٹر کر اس کے بدل میں کسی اور مذم ب کو اختیار کرنا انھیں گوارا ہرگا،

مرایک امام کے زمانے میں امرالمومنین کے عہد ہیں، امام حسن کے عہد میں، امام حسن کے عہد میں، امام محد باقع وجعز صادق کے عہد میں امام موئی کا نام وام علی رصاع کے عہد میں، امام محد تقی و علی نقی کے عہد میں، امام محد تقی و علی نقی کے عہد میں، امام محد تقی و علی نقی کے عہد میں، امام محامی عہد آیا ان گزنت تقالت شیعہ مافطان مورث ، بے شارصاحب ورع وصنبط واتفاق نے جن کی تعداد تواز سے بھی بڑھ کر محی اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں جن کی تعداد تواز سے بھی بڑھ کر محی اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں

ببطه کران سے امتنفا دہ کر کے ان اصول وفروع کوحاصل کیا اور انھوں نے اپنے بعد کے دوگوں سے بیان کیا ۔ اس طرح ہرزا نداورم رنسل ہیں براصول وفروع نقل ہوتے رہے بہاں نک کہم نک بہنچ البذاہم بھی آج اسی مسلک بر مہن جواممہ الى بيت كاسلك راكيوكريم نان كے مرب كى ايب ايب جيز جزئى جزئ بانیں اینے آبار واحداد سے ماصل کیں انفول نے اپنے آباد احداد سے اصل کیں اس طرح نشروع سے بیسلدهاری رہا - سرنسل وہرعهد میں جو دور بھی آیا وہ اینے اگلے بزرگرں سے مامل کرتا ہوا کیا ۔ آج ہم شار کرنے مبیجییں کہ سلفٹ شبعیس کتے افراد انکہ طاہرین کی صحبت سے فیصنیا ب ہوئے ،ان سے احکام دین کومشنا، ان سے استفارہ کیا۔ توظاہرہ کہ شارکر اسہل منہیں کس کے اس کی بات ہے کہ ان کا حصار کرسے۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تواکب ان بے شعبار کتابوں سے لگا بئے جوائم طاہرین کے ارثا داست وافادات سے استفادہ کرکے الممی این ائمہ طاہری سے معلوم کرکے ان سے من کر تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں کمیا ہیں ۔ ائمہ طاہرین کے علوم کا دفر ان کی حکمتوں کا مرحمتیہ ہیں جوائمہ طاہرین ا کے عہد میں صنبط تحریمیں لائی گئیں اوران کے بعد ستیعوں کا حرجہ قرار بابل ۔ اسی سے آپ کو خربسب المبسینٹ اور دیگر مذاہب مسلمین میں فرق و امتباز معلوم ہو جائے گا۔ ہم کو نونہیں معلوم کہ ائکہ ارب کے مفلّدین میں سے کسی ایک نے مجی ان ائمہ کے عہد میں کوئی کتاب نالیف کی ہو۔ ان ائمہ کے مفلّدین نے کتابیں مکھیں اور بے شار لکھیں لیکن اس وقنت لکھیں حبب ان کازمار ختم ہوگیا انھیں دنیا سے رحضت موے مدین گرر کمین اورتقلب انخیں چاروں ائر ہیں منحفر کمچھ لی گئے ۔ یہ طے کولیا گیا کہ فروع دین میں لس انھیں جاروں اماموں بیں سے کسی ذکسی ایب کی تقلید صروری ہے۔

اورخودیہ ائمہ اربعہ اپنے زمانے ہیں ابیے ہی تنفے جیسے اور دیگرفتہ اومی تین اپنے طبقہ کے لوگوں ہیں انھیں اس وفست کوئی امتیازی نہ ماصل تھا۔ اسی وجہسے ان کے زمانہ میں کسی تخف کو برخیال بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کے فتاوی اسی طرح اکھا کرنے کی زحمت اکھا کے جس طرح شیعوں نے اپنے انکہ معصوبین کے اقوال و فتاوی جے کرنے کا اہم ام کیا۔

شبعة تواول يوم لىسے ديني امور ميں سوائے ائم طامرن كے كسى اوركى طرف رجوع کرنا جائزی بہیں سمجھے تھے ،ای دجہ سے بس انجیں کے آستا نے میشات رہے۔ امور دین کے ماصل کرنے کے بیے لیس انجیس سے لولگائی یہی دجہ تنی ہو الفول نے ایک طام رن سے سی ہوئی ہر بات اور ان کے لب و زبان سے تکلے ہوئے ہرلفظ کو مدوّن کرنے کے بیے بوری طانت صرف کی ، تمام توانا بُبال کام میں لائے ۔اس لیے ناکہ بیعلم کا خزانہ المرکے ارشادات محفوظ ہوجا بیں جن کے منعلن ان کا عنقاد کھا کہ بس کہ عندالسّہ صبح ہیں اوران کے ماسواسب باطل-آب مرت الخيس كنابول سے اندازہ لكا بيس جوشيوں نے الم حجفر صادق علي زمانے بیں کھیں جو مرمن علم اصول کی ان جارسوکتا ہوں سے لہی دگئی جو گئی تعداد یں ہیں مبیاکہ آب ملد ہی اس کی تفصل ملافظہ فرایس کے ۔ رہ گئے آپ کے ائمدارىجە تۇان ائمەبىي سے كسى ابك امام كوىھى كسى ابك سنخص كى نظروں بىي نەتۇ وه وتعنت حاصل بوئی نرکسی کے دل بیں ان کی عرست پیدا ہوئی جو وقعست و عرض ائمالبيت عليها السالم كي شيول كي نزد بك ربى الكرس يوجي نوائی برا کم اربع جس عرب کی نظروں سے دیکھے مانے ہیں جو درجہ انھیں ان کے مرنے کے بعد دیا عار ہا ہے خودان کے جیتے جی انفیس برعوب ماصل نہوسکی جيباكم علام ابن فلدون نے اپنے مقدمیں وضاحت کی ہے اور دیجرعلائے اعلام نے بھی ان کے قول کوسلیم کیا ہے اس کے با وجود بھی ہمیں اس بی کوئی شبہ ہمیں کہ ان کے ہیروول کا ہے اورجس ندمہب را ہوگا جو آجان کے ہیروول کا ہے اورجس ندمہب روان انکہ اربعہ کو بیروان انکہ اربعہ نا اورجس ندمہب کو بیروان انکہ اربعہ نے اپنی کتا ہوں میں مدون کر لیا کیونکہ بیروان انکہ اربعہ ایشا میروان انکہ اربعہ ایشا کے مذمہب کی پوری معرفت رکھتے تھے جدیہا کوشلیع حضرات ایشا ایک ایک مذمہب برعل بیرا این انکہ طاہرین کے فرمہب سے انجھی طرح وانف ہیں جس فدمہ برعل بیرا موکر فعل کے عاد سے کرتے ہیں اور سوا کے تقرب اللی کے اورکسی کا تقرب ان کے مدین طرب ان کے مدین کرتے ہیں اور سوا کے تقرب اللی کے اورکسی کا تقرب ان کے مدین کرتے ہیں اور سوا کے تقرب اللی کے اورکسی کا تقرب ان کے مدین کرتے ہیں اور سوا کے تقرب اللی کے اورکسی کا تقرب ان کے مدین کرتے ہیں اور سوا کے تقرب اللی کے اورکسی کا تقرب ان کے مدین کرتے ہیں اور سوا کے تقرب اللی کے اورکسی کا تقرب ان کے مدین کرتے ہیں۔

### تصنیف تالیف کی انبندا سشیعوں سے ہو لی ً

 فرزندامام سن عبنی اورصحابه کی ایک خاصی نقداد نے اسے جائز قرار دیا پہلے
زاندیں تو ہی کشاکش رہی ایک جماعت جائز کہتی تھی دور ری ناجائز بتاتی تھی
دور سے دور ہیں حب نا بعین کا زمانہ آخر تھا نواس وقت اختلافات برطون
ہوے اورسب کا اجماع ہوگیا کہ لکھنا جائز ہے ۔ اس وفت ابن جریج نے مکہ
ہیں مجا بدا در عطار ( تابعین ) سے استفادہ کر کے آثار میں ابنی کتاب نا بھت کی۔
امام غز الی ان کی اس کتاب کے متعلق فراتے تھے کہ : پہلی کتاب جو اسلام ہیں کھی
گئی کیکن میں جے ہے کہ برہیلی کتاب سے جے غیر شدید مسلم نے لکھا ہے۔ ابنی
جریج کے بعد معتز بن رائند صنعانی نے بمن ہیں ابنی کتاب تابیف کی ۔ نیبرا کبر
امام مالک کی موطار کا ہے ۔

مقدمہ فتے الباری ہیں ہے کہ رہیع بن صبح بہد وہ بزرگ ہیں جنوں نے علوم جع کیے اور بہ زانہ البین کے انزمین گزرے ہیں بہرطال چاہے رہیع ابن صبح بہدے مولف ہوں یا ابن جربے یہ تو بقینی اورا جاعی باست ہے کہ عمراق ل بی مشیوں کے علادہ سلمانوں کی کو کی تالیف نہیں ۔ مگر حفر سنانی اورا ہی میں نالیف کو تو عصراق ل ہی ہیں اس کا خیال بہا ہوا ۔ انفوں نے دوراق ل ہی میں نالیف کا کام منز وع کردیا ۔ کتاب جے امیرالمونین نے مدون کیا وہ قرآن مجید ہے ۔ معرب مول کے دفن و کفن سے فارغ ہوئے تو آب نے بہدکیا کہ حب ناکو ہی فراین کے دفن و کفن سے فارغ ہوئے تو آب نے بہدکیا کہ حب ناکو ہی فراین کے دفن و کفن سے فارغ ہوئے تو آب نے بہدکیا کہ حب ناکو ہی فراین کے دفن و کفن سے فارغ ہوئے تو آب نے ہوئے تو آب نے موافق نزوں کام مجید کو جمع فرایا اور سافقہ ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ کرسنے کے کوئ آبیت فاص ہے کون عام کون میں رخص کوئ بسنن ہے کون منشا ہو ۔ نام کون ہے منسون کوئ وی مقال کون میں رخص کوئ بسنن ہے کوئ متنا ہے کوئ میں ہیں ۔ آداب سے متعلق کوئ ماسباب نزول کی بھی سے متعلق کوئ ماسباب نزول کی بھی سے متعلق کوئ میں اسباب نزول کی بھی سے متعلق کوئ میں میں اسباب نزول کی بھی سے متعلق کوئ میں اسباب نزول کی بھی

آب نے نفریے کی۔ نبر جو آبیں کسی جہت سے مشکل تفیں ان کی وصاحت بھی کی ابن سپرین کہا کرنے کہ اگر حصرت علی کا جمع کیا ہوا قرآن مل جا آتو تما کا علم اسی میں مل جا آ۔

اور بھی محابہ نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی لیکن موافق مزول جمع کرنا ان سے ممکن زہوسکا اور نہ مذکورہ بالا رموز وہ لکھ سے اس بنا پرامیرالموشین کی جمع و ترتیب نفشیرسے زبادہ مشابہ تھی اور جب اَ ب قرآن کے جمع سے فالنع ہو چکے تواکب نے جناب سیدہ کی تشکین ولسلی اور بدر مزر گوار کا غم غلط کرنے کے لیے ایک کتاب تالیف فرائی جو جناب سیدہ کی اولا وطام من جی مصعصت فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں امیرالمومنین سے امثال حکمت کی بابنی، مواعظ ، نصائح ، اخبار اور نواور جمع کیے منتھ۔

اس کے بعد آب ہے ایک کتاب دیا سند بن تالیف کی۔ اس کا مصحفہ رکھا۔ چنانچہ ابن سعد نے اپنی کتاب جوجام کے نام سے شہور ہے کے اخری امریلومنین کی طرف منسوب کرکے اس صحیفہ کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس سے روانییں کی ہیں۔ منجلہ ان روا باسٹ کے جو سخاری وسلم نے اس صحیفہ سے لہیں وہ مدیث ہے جو اکفول نے اعمش سے روا سبت کی ہے۔ وہ کی ہے اور اعمش نے ابراہیم تبی سے اکفول نے اپنے باب سے کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ:

"حصرت على فرائے منے كه كلام مجيد كو حيور كے كوئى كتاب

الع طبقاسند ابن سعد جلد ۲ فتم ۲ صفحه ۱۰۱ - صواعق محرف ابن حجر کی ربا من النفرة حلوم

ہمارے پاس نہیں جسے ہم بڑھاکریں سوائے اس صحیفہ کے ہیہ کہہ کرا ب نے اس صحیفہ کو نکالا تو اس بیں کچھ مسائل جراحا اور استنان الابل کے متعلق تحریب تھے اور اس صحیفہ بیں بہمی مرقوم تھا کہ مدینہ عبر سے نے کر تور تک حرم ہے آئی مگر میں جو تنحق کسی حادثہ کا مرتکب ہوگا یا کسی فسا دی کو بنا ہ دے گا اس پر خدا اور ملا تکہ اور تمام انسانوں کی لعنت مہو "

یہ بوری مدیب میمی بخاری ملدیم کتاب الفرائض کے باب إشم مسن سبدا مسن موالید بین انتخیں الفاظ کے ساتھ موجود ہے ۔ اور صبح کے ساتھ موجود ہے ۔ اور صبح کے ساتھ موجود ہے ۔ اور صبح کے ساتھ میں موجود ہے ۔ اور میمی مبلداقول کتاب البح باب فضل المدینہ میں موجود ہے ۔ امام احمد نے بھی اپنے مندیس اس صحیفہ کا اکتر بیشن مقامات پر تذکرہ کیا ہے منجلاان کے مندملداقل صفی ۱۰۰ برطاری بن شہاب سے دواست کی ہے طاری کہتے ہیں کہ:

" بیں نے امیر المومنین کو دیکھا کہ آپ منبر بر فرمارہ میں کہ المارے بیں کہ المارے بیں کو دیکھا کہ آپ منبر برفرہ کرسنا بی سوائے کلام مجید کے اوراس صحیفہ کے (وہ صحیفہ آپ کی تلوار بیں لٹک دہا تھا) جے بیں نے دسول النہ سے حاصل کرکے لکھا ہے "

صفار نے عبدالملک سے روابیت کی ہے کہ: " امام محدیا قرانے حضر سندا میرالمومین اس کی کتاب طلب کی۔ الم مجھ صادق اسے اپنے پدریزرگوار کے پاس لائے۔ وہ

مثل آدمی کی ران کے صخیم اور لبٹی ہوئی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہو ا مقا: حبب شوم رم النے تواس کی زوجہ کو اس کے مکانات اور زمینوں سے کچھ زیکے گا۔ امام محد باقوع نے دیجھ کرنے رمایا فنم خدا ببحفرت على كاخط ب اور رسول كا ككفايا مواجه سٹیموں کی ایک خاصی نعداد نے بھی امیرالمومنین کی بیروی کی اور س کے عہد میں کتا ہیں تالیون کیں منجل ان کے جناب سلمان فارسی اور الوذر عفارى بن محبيها كه علامدان منهر النوب في تربوفرابا ب: " اسلام بين سب سے بہلے مصنفت حضرت على ابن إلى طالب ہیں بھرسسلان فارسی بھر جناب الوذر۔ اور دوسرے لوگ منجل شیاب امیرالمومین کے ابورا فع ازار دہ غلام رسول الله میں جوامیرالمومنین کے عہد میں سبیت المال کے نگران مجھی رہے۔ بہ امیراً لمونین ع کے مخصوص موالیوں ہیں سے تھے اوراکپ کی قارمہز لت کی معرفت رکھتے تھے انھول نے ایک کتاب سنن وقصایا میں لکھی کے جسے انھول نے مرف امیرالمومندع کی مدمنوں سے ترتیب دیا تھا۔ بیکتاب ہمارے اسلات کے نز دبک انتہائی عظمت واحترام کی نظروں سے دیجی جان تنی اور ہمارے اسلات سے اپنے اپنے طرق واسا و سے اس کی روابیت کی ہے "

انھیں ہیں سے علی ابن ابی رافع ہیں (اصابہ میں ان کے مالات میں لکھا ہے کہ بریجہ درسالٹاک میں بیدا ہوئے اور رسول الٹرسی نے ان کا نام علی رکھا) ان کی ایک کتاب ننون نفتہ میں ہے جسے انھوں نے موافق مذہب ا بلبسیت تخریر کیا ہے - المبسیت علیہ السلام اس کتاب کی بڑی نعظیم کرتے تھے اورا ہے شیعوں کواسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرماتے ۔ موسیٰ بن عبدالشربن حسن فرمانتے ہیں کہ:

" میرے والدما جدسے کسی نے سٹ بہد کامسکد پر جیا۔ والدماجد نے مجھ سے فرایا: کہ ابن ابی را فع والی کتاب لاؤ کتاب لائی گئی اور آب نے اسے ہم لوگوں کو مکھایا "

صاحب روضات البنات نے خیال کیا ہے کہ یہ نقد کی مہا کتا ، ہے جوشیوں بیں اکمی گئ لیکن الخیس غلط فہی مولی ۔

منجلم ال مصنفین شیعه کے عبیدالترین ابی را نع ہیں جوامیرا لمومنین کے کاننب اوراک کے دسول الترک میں سے کتے الفوں نے دسول التدسے صدیثیں سنیں ۔ انھیں سے دسول اللہ کی بیر صدیب مروی ہے جو آنحفرت نے جناب جعفر طیار کے منتفل فرمایا کہ :

" اشبهت خلقي وخلقي "

" تم صوریت وسیرت دونوں بیں مجھ سے مشابہ و "
اس صدیدیث کی ایک جماعیت نے عبیدالندین ابی رافع سے روابیت
کی ہے۔ منجلران کے امام احدین صبل نے بھی اپنی مسندیں نقل کیا ہے۔
ابن جرعسقلانی نے اصابہ فتم اول میں عبیدائنداسم کے عنوان سے آن کے مالاست لکھے ہیں کیونکران کے باب ابورا فع کا نام سلم نفا۔

انھیں عبیدانٹدنے ایک کتاب نالیفٹ کی لجس میں امیرالمومنین عمے ان تمام صحابیوں کا مذکرہ کیا ہے جوجنگ صفین میں امیرالمومنین کے ساتھ شرکیب سختے وابن جرمے اپنی اصابہ میں اکثر وسیشنراس سے نقل کیب ہے انھیں بیں سے رہید بن سیمیع ہیں اکھول نے چوپا یوں کی زکوٰۃ کے متعلق حصرت امیرالمومین کی مدینچوں سے ایک کتا ب تالیعت کی اکھیں ہیں سے ایک عبداللّٰم بن حر فارسی ہیں جن کی ایک کتاب صدیت ہیں لمعہ ہے جوا تھوں نے امیرالمومین کی مدینےوں سے جعے کی۔

انفیں ہیں ہے اصبغ بن نبانہ صحابی امیر المومنین میں بیا اصبغ ابن نبانہ تولیس امیر المومنین میں بیا اصبغ ابن نبانہ تولیس امیر المومنین میں ہے امیر المومنین ہے اس عہدنامہ کی روایت کی ہے جو امیر المومنین ہے مالک اشتر کو تخریر فرایا۔ نیز اس وصیعت نامہ کی جو آب نے ابیعے فرزند محد کے لیے لکھا مخا ہ ہا دے روا ق کے ان دولوں عہدنامہ و وصیعت کی ان بی اصبغ بن نبا تہ سے بسلسلہ المسلام صبحہ روایت کی ہے۔

انحبیں میں سے سلیم من قلیس ملا لی صحابی امیرالموسینی بیں ۔انھوں سے امیرالمومینی اور جناب سلمان فارسی سے روانییں کیس ۔انھوں نے اما سن بیر ایک کتاب مکھی جس کا ذکر امام محدا براہیم نعانی نے اپنی کتاب نیسہ میں کیا ہے۔ چنانچہ مکھنے ہیں :

"جلدا النشيع حنول ن ائد سے خصيل علم كى يا حديث بن روابت كيں ان بين كو ئى اختلات نہيں كہ سيم بن قين الله لى كى كتاب ان بنيادى واصول كتابول بين سے ايك كتاب ب جے الل علم اورا عادبيث الل مبيت كے عاملين نے روابيت كى جا در ان كى ہے۔ يہ كتاب متام كتب اصول سے مقدم ہے اور ان اصولوں بين سے جو تمام شيول كامرجع ہے اور ہراك كے نزد كيك معتد و معتبر ہے ۔"

اس سے پہلے طبقہ ہیں ہمارے سلعت صالحین ہیں سے جننے حصرات صائر تالیعت ہوئے ان کے حالات اگر آب دیجے نا چاہیں تو آپ ہمارے علمارکی وہ فہر تنہیں ملاحظ فرمایش اور وہ کتابیں دیکے ہیں جو انھوں نے رجال کے تذکرہ میں لکھی ہیں -

دوسرے طبقہ بینی دور تابین بیں شیعول بیں جوصا حبان البیف گزرے بیں ان کا توکوئی اندازہ ہی نہیں ہوسکتا حضوصًا اس رسالہ بیں اننی گنجائش کہاں کہ سب کا تذکرہ ہو۔ان مصنفین کے حالات اوران کے اسانبد کا تفصیلی بیان دیکھنے کے لیے ہمارے علما کی فہرستیں اور فن رجال کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے گئے

اس طبقہ کے مصنفین کے زمانہ میں اہل مبیت اکورسے دنیا منور ہوری منی - پہلے تو ظالموں کے ظلم کے بادل اس نور کو ڈھانکے ہوئے تھے لیکن کر بلا کے در دناک المبہ نے دشمنان آل محر کو پوری طرح رسوا کیا اورار باب بصیرت کی نگاہوں سے ان کا وقادر صصنت ہو گیا ۔ اب ہر دل میں یہ سوال کا نثابن کر کھٹکنے لگا، ہر سوچنے والے دماغ میں یہ نکر مبیلا ہوئی کہ دسول کی آئے مہن ہوتے ہی اہل مبیت پر مصائب کے پہاڑ کیوں ڈسٹ پڑے۔ آخران میں کے اسباب کیا ہوئے ۔ ہر شخص کو کھوج بیدا ہوئی ۔ اسباب ایسے محفی تو مخے منہیں کہ مجھیں نہ آئے ۔ دنیا جان کئی کہ ان مصائب کی تخریزی کیونکہ ہوئ کیونکہ یہ بودا پر وان بڑھا۔ کن لوگوں نے اس کی آبیاری کی ۔ اس حقیقت کے انکشان کے بعد باعر سے ملمان کر بستہ ہوئے کہ اہل مریت علی جیڈیت و مزرات

الع جيب فبرست من كتاب منتهى المقال كتاب منج المقال وغيرو

برکوئی آخ نہ آنے یائے ۔ نیزیہ کہ ان کے خوان ناحق کا بدلہ تیا جائے ۔انسانی طبیب کا خاصہ ہے کہ فطری طور برمظاوم کا ساتھ دیتی ہے اورظا لم سے نفرت کرتی ہے۔ کر ہلا کے خوبین واقعہ نے مسلما نوں کی آنکھوں پر ہلے ہے ہوئے پرتے اتتفادیت اب وه ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ ایام علی ابن الحبین زین العابدين كاطاعت كادل بين حذبه بيدا بهوا اور اصول وخروع دين فرأن ومديث اور جلم فنون اسسلام بین انھیں کے در برجب سالی اختیار کرکے ان تمام جیزوں میں الفیس کی طون رحوع کرا مے کیا۔ الم زین العابدین کے لعد الم محر باقرعے وابستگرافتنیار کی ۔ ان دوا مامول بینی امام زین انعابدین وامام محد باقر ع کے اصحاب سزارا عظان کی نعداد کا اندازه کرنا ممکن منبین سبکن ایسے افراد جن کے اسما اورحالاست تذكره كى كتابول بين مدون موسك وه نقريبًا جارمزا وحفرات مليل الفدرار باب علم اصحاب بير وان حفرات كي تصنيفات كم ومبين وس مزار نک ہو ہیں مہارے محدثن نے سردور میں صحے استادے ان سے روایں كيسان بس اكثر البيخوش نقيب افراد مجى تف حجول في الم زين العابرين والمام محربا قزء كالجمى زمانه بإياءا ورامام مبعفرها دقء كي خدمت مين نجمي بارياب

چنانچرمنحان کے ابوسعبد ابان بن تعلب بن رباح الجربری منہور قاری فقیہ و محدث و مفسر اور اصولی و لغوی ہیں۔ بہ ثقہ نزین لوگوں ہیں سے ہیں تن اماموں سے ملاقات کا مثر ف الخین ماصل ہوا اور تیبوں اماموں سے بکثرت علوم کی انھوں نے روایت کی مختصراً اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ نھوں نے صوب امام جفوصاد فی سے بنیل ہرارہ تی ہیں دوایت کی ہیں جبیا کہ منہی المقال میں علامہ میرزا محد نے بسل کے الات این میں مارہ کی خدمت میں میں علامہ میرزا محد نے بسل کے الات ایان نخریر فرمایا۔ انھیں ایک کی خدمت میں

برا نقرب او رمخصوص منز لت ماصل تفي .

امام محدبا قرع نے ابان سے فرمایا تفاکہ:

"مسجد لمیں مبیطےواور لوگوں کو فتوی دو۔میری دلی تمناہے کہ ہیں

الني شيون مين مقارب جيباسخض وكيون "

اورامام حبفرصاد ق ان سے فرمایا تھا کہ:

الله درمني سے بحث د گفتگو کرو ۔ مجھے بر بہبت ہی محبوب ہے

كرمين كتفار ي جبيبا تشخص البينے محضوصين اور راولوں ميں

دلیکھوں یا

یہ ابان جب مدینہ اکے توطیقے ٹوٹ کر ان کے گرد آجائے اور سجر بنہوی میں بیار جب مدینہ اکر نے تقطے وہ عبدان کے لیے خالی کردی جاتی۔

امام عفرمادن الي حبة سي فرمايا كه:

الله بن النالب كے باس ماور المفوں نے مجھ سے بہت

زباده مدرثین عنی ہیں۔ وہ جس مدیث کی تم سے روایت

کریں تم میری طون سے اس کی روا میت کرو!

امام جعزصادُ ق طنے ابان بن عثمان سے فرمایا کہ: " ابان بن تغلب نے مجھ سے تیس ہزار صرشیں روابیت کی ہی تم

ان مدینوں کی ان سے روایت کرو "

حبب برابان امام کی خدمت میں آئے توامام حفرصادق ان سے ملق

فرماتے ،معدا فرکرتے اور مندان کے بیے بھیانے کا حکم دیتے اور بوری طرح منوجہ ہوکر پمکلام ہوتے حبب امام عضے ان کے انتقال کی خبر صنی توفراہا:

ربہ اور بھوم ہوت بجب مام سے ان کے انتقال کی مبر " مخدا ابان کی موست نے میرے دل کو ببجد صدم مہنجایا " ان کی وفا*نٹ سام ایم ایم میں ہوئی*۔

ابان نے الن بن مالک، اعمیٰ ، محد بن منکدر ، ساک بن حرب ابرایم مختی ، فضیل بن عمرو ، اور حکم سے بھی روا تبیب لی بیب - ان کی حد سنوں سے جات کی استے جات کی استے مسیل کہ ہم صفحات ماسبن ہیں ذکر کر چکے ہیں ۔ مرصن امام بخاری نے البتہ ان سے روایت منہیں کی ۔ ان کے روایت نرکرنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ۔ انکہ المبدیت امام جعز صادق امام موئی کا نام ، امام رضا ، امام محرت وعلی نقی ، حس عسکری کے ساتھان کے سلوک موئی کا نام ، امام رضا ، امام محرت وعلی نقی ، حس عسکری کے ساتھان کے سلوک کا نموز موجود ہے ۔ انفول نے ان انکہ المبدیت میں سے کسی ایک امام کی حدث مولی کا نموز موجود ہے ۔ انفول نے ان انکہ المبدیت میں میں ایک بیب کو اس قابل نہیں سمجھا ۔ حد تو یہ جسے کہ نواستہ رسول میں امام سے نموز کی جدر دار جوانان اہل جنت ہیں ان کی صدیث میں جسے کہ نواستہ رسول میں امام سے مرسیف درج کس کی کی ہے۔ مروان بن حکم ا بیسے کی حدیث میں بیب بیب بیب بیب بیب بیب میں حطان ابید سرغنہ خوارج کی عکرمہ بربری وغیرہ ا سبد طرید رسول می ، عمر بن حطان ابید سرغنہ خوارج کی عکرمہ بربری وغیرہ ا سبد لوگوں کی۔

ابان کی کئی مفید تضانبعت ہیں منجدان کے ابک کتاب ہے جو غرارب قرآن کی تفسیر میں انھوں نے لکھی -اس میں کلام مجید کی آئیوں کے سٹو ا ہدیں کہترست عرب کے استعار درج کیے ہیں -

ان کے بعد کے زمانہ ہیں عبدالرحمٰن بن محدا زدی کوئی گزرے ہیں ایھوں نے اپنے ہوں کے ابان بن تغلیب مارسٹ کی کتابوں نے ابان بن تغلیب ، محد بن سائب کہی اور ابن روق عطبہ بن مارسٹ کی کتابو کو جمع کرکے ایک کتاب کی شکل دی ۔ جن جن مسئلوں ہیں ان معزاست سے اختلاف کیا ہے۔ انتخاب مسئلوں ہیں برسب متفق دہتے اس کی محدی وصناحت کی ۔

ہمارے اصحاب نے ان دونوں کتابوں سے معتبر اسناد اور مخلف طریق سے روائیں کیں۔ انھیں ابان کی ایک کتاب الفضائل ہے ایک کتاب صفین ہے اصول میں بھی ایک کتاب انھوں نے انھی جونر قرا المب کے نزدیک مسلم طور پر احکام شرعیہ بیں انی مائی ہے ۔ تفصیل دیجینا ہو تو رحال کی کتابیں ملاحظ قرا ہے۔ احکام شرعیہ بیں انی مائی ہے۔ بندرگ ابوحمزہ ثمالی ہیں بیہ اور سے سالمین کے ایک بزرگ ابیں بیہ ہا دے سلف صالحی کی مرح و نما المام بین العالم میں سے ایک بزرگ ہیں۔ انھوں نے امام جغر صادق و محمد باقر وزین العابدین سے تھے بیں مالم کی اور لیس انہی کے جور ہے۔ امک مل طام بن کی مرح و نما فرائی ہیں۔ جنا بچہ المام کا قول ہے کہ:

المام رضا گزرائے ہیں الب میں الب میں جیبے سلمان فارسی البنے زمانہ ہیں کے ہیں۔ المام رضا گزرائے ہیں کہ:

المام رضا گزرائے ہیں کہ:

" ابوحمزہ البنے زمانے ہیں ابیے ہیں جیبے سلمان ابینے زمانہ ہیں "

ان کی ایک کتاب نفیرالفت را نامی بین جیبے تھان ایپے زمانہ بین اللہ ان کی ایک کتاب نفیرالفت را نامی ہیں ایک اللہ اور بین اکثر مکہ اس نفیر سے نقل کیا ہے ۔ الفین کی کتاب النوادر کتاب الزہد اور رسالۂ حقوق کجی ہے۔ الفول نے ان کتابول کو امام زین العابد بین سے روا بیت کیا ہے۔ الفول نے ان اور شعبی سے بھی روا تیس کی بین اور ان سے و کیع الدینم اور اس طبقہ کی ایک جا عن کے شیع دو اون نے حدثین بیان کین

العلام المن المن المن المن الله المساكم الح كالفيرك معلا المساكم المح كالفيرك معلا المساكم المح كالفيرك معلا

ان كا ذر كبى بم صفحات ماسبق بين كر حكيه بي -

چندناموراصحاب ایسے ہیں حضول نے امام زین العابرین کا زمانہ تو نہایا

ایکن امام محد باقرع وجوع رصادت کی خدمت میں باریا بی سے شرف یاب ہوئے
منجلہ ان کے ابوالقائم برید بن معا و یہ عجلی ، ابو بھیرالاصغر لیبٹ بن مراد بختری
مرادی ، ابوالحن زرارہ بن اعین ، ابو جعفر محد بن مسلم بن رباح کوئی طالعی
تفقیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ ایک پوری جماعت ہے ۔ اتی گنجائش نہیں کے سب
کا ذکر کیا جائے ۔ البتہ یہ چار حضرات براے حبیل القدر اور عظیم ترین شخصبت
کے مالک ہیں ۔ میمال تک کہ خود امام جعفر صادق محد ان حفزات کے تذکرہ
کے صنی میں فرایا کہ :

" يحصرات خدا كے حلال وحرام بر خدا مے ابين بي "

اكيك اور موقع بير فراياكه:

" میں کسی کو نہیں بانا جسنے ہارے ذکر کا احیار کیا ہو سوائے زرارہ ، ابو بھیر لیٹ ، محد بن سلم و بریدہ کے ماکر بدلوگ نہ ہونے نو کوئی بھی ہمارے ذکر کو تازہ نہ کرتا ''

ايك اور موقع بر فرمايا:

" یرحوات دین کے محافظ اور میرے والد ماجد کے مقرر کردہ حلال وحرام اہلی پر ابین اور دنیا بیں بھی ہماری طرف سبقت کرنے والے ہیں اور آخرت بیں بھی ی

امام جعر مادن عن بشدالمخسب بالجنة كى الماوس فراكى الدراس كربعدان جادول حفرات كاذكركيا -

اكب اورطولان كفتكوس انكا ذر فران بوك امام ن كها:

" میرے والد بزرگوار نے ان حصرات کو حلال وحرام المی پرامین بنایا تھا بحصرات میرے والد بزرگوار کے علم کے خزینہ وارہی اسی طرح آن میں بحصرات میرے نزدیک وہی میزلت رکھتے ہیں اور میرے رازوں کے خزینہ دار ہیں ۔ میرے والد بزرگوار کے برحق صحابی ہیں اور بیم میرے شیوں کے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ستارے ہیں ۔اکئی کے ذریعہ خدا ہر بدعت کو دورکرے کا اور غالیوں کا اور غالیوں کی ناوملیں باطل محادوں کی انہام زامتی کو زائل کرے کا اور غالیوں کی ناوملیں باطل ہوں گی ہ

اسس کے علاوہ بے شارار شاوات امام ہیں جن سے ان کا فضل ورشرت کرامن ولا بیت پوری طرح تا بست و محقق ہے۔ افسوس کہ اتی گنجا کئی تہیں کہ مفصلًا بیان کیا جائے۔ با وجودان کی اس اہمیت و ملالت قدر کے دشمنا ن اہل بیت شان کیا جائے۔ با وجودان کی اس اہمیت و ملالت قدر کے دشمنا ن اہل بیت شان پر بڑی بڑی ہمتیں رکھیں میسا کہ ہم اپنی کتاب محتقرال کلام فی مولفی الشیعہ من صدرالاسلام میں بیان کر چکے ہیں۔

دیمنول کی ہمت تراسیوں سے ان کی و نعبت و علوے مزلت بیں فرق نہیں بڑتا اور ندان کی حبلات قدر برکوئی آئے آئی ہے اور نداس و فعت بیں کی بہیا ہوتی ہے جوانحیں خلا اور رسول کے نز دیک ماصل ہے ۔ جس طرح انبیار سے حدد کرنے والوں نے حدد کرکے انبیار کا کچر نہیں برگارا بلکہ بوکس ان کی علوے مرتبت ہی کے باعث ہوئے اور بجائے اس کے کہ وہ حد کرنے والے ان انبیار کی نٹر نینوں پر کچھ انزا نداز ہوتے وہ اور دین کی انثا عت اور بم گیر سرمند کا سیس بن کئے ۔

الم جعفرصادق كالحصرمين علم ميش ازميش كجيل حيا تضاادر جار جانب

سے شیعان محر وال محر امام کی خدمت میں منع رہے تھے . امام اوری خدہ حبینی سے بیس اے ، برطی توج فرمانے ، ان کوات توار بنانے میں آب نے کوئی کوٹ ش اٹھا ندر کھی اور علم کے رموز حکمت کی بار بکیوں، حقائق امور سے آگاه بنانے بین کوئی دفیفذ فروگزارشت نہیں کیا۔ جبیا کہ علامہ تنہرستانی ملل و تحلیں امام کا ذکر فرائے ہوئے رفط از ہیں۔ جینا نجدوہ لکھتے ہیں : « امام حبفرصادی وین کابے پایاں علم ، حکمت میں بوری طرح دستگاہ رکھنے والے دنیا سے انتہائی بے غرص اور خوا مشول سے مكن طورير بے نياز بررگ تھے "

اس کے بعد لکھنے ہیں :

« آسپه ایک مرست نک مدینه مین مقیم رسیم اورابینے شیعوں کو فيض مبنجات ربء اوراينه دوسنول كورموز واسرار علم تعليم فرانے رہے بھیرا بواق تشرافیت لائے ۔ بہاں بھی مدلوں آب کا قیام رہا۔ کبھی سلطنت کا خیال آب کے ول میں بیرا نہ ہوا اور نہ خلافت کے لیے آب نے کبھی کسے نزاع کی " الى لله من علامه تبرسان لكصة بي كه:

« جویخف ہیرمع فنت میں عوطے سگانے والا ہواسے ساحل کی کمیع نہیں ہونی اور حَوِحْفیقت کی حولیٰ کک بلند ہوجیکا ہواہے نیجے گر مانے کا خوت لاحن نہیں ہوتا !

ای طرح کی پوری عبارست ہے ان کی۔ سے توبہہے کرحن ، انضاف پہنداورمعا ند دونوں کی زبان پراکر رہناہے۔

امام جعرصادق اسے مے شاراصحاب ہم گیر مثہرت کے مالک مہوئے۔ وہ

سب کے سب ائمتہ ہدائیت ، تاریجیوں کے چراغ ، علم کے دریا اور ہدائیت کے نجوم شخے جن اصحاب کے نام اور حالات تذکرہ کی کتابوں میں مدون ہوسے ان کی تعداد جارم زار تک بہنچتی ہے ۔ اس میں عراق کے رہنے والے تخفے اور حجاز و فارس و شام کے بھی۔

بہ چاروں اصحاب بڑی مسمور مصنفات والے ہیں۔ ان کی مصنفات فرقہ اما میہ بہن انتہائی شہرت رکھتی ہیں۔ منجلہ ان مصنفات کے حرف اصول بیں چارسو کتا ہیں ہیں جبید کہ ہم مابن میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ چارسوتھا بیفت چارسو کتا ہیں ہیں جوامام جعفر صادق ا کے عہد میں انتخبیں کے نتاوی جمع کرکے لکھی گئیں اور امام کے بعد انتخبیں برعمل کا دارو مدار رہا بہاں تک کہ بعض علائے اعلام نے بہولت کے بیان کا خلا صرکر ڈالا۔ ان ہیں چار کتا ہیں بہت عمد گ سے مرتب ہوئیں اور اصول و فروع ہیں شیوں کا مرجع قزار پا ہئیں۔ صدر اوّل سے سے مرتب ہوئیں اور اصول و فروع ہیں شیوں کا مرجع قزار پا ہئیں۔ صدر اوّل سے مرتب ہوئیں اور اصول و فروع ہیں شیوں کا مرجع قزار پا ہئیں۔ صدر اوّل سے مرتب ہوئیں اور اصول و فروع ہیں شیوں کا مرجع قزار پا ہئیں۔ صدر اوّل سے مرتب ہوئیں اور اصول و فروع ہیں شیوں کا مرجع قزار پا ہئیں۔ استبصار کا کہ کر آن کے دن تک ۔ وہ چار کتا ہیں یہ ہیں۔ کا نی۔ نہذ ہیں یہ استبصار کو کر آن کے دن تک ۔ وہ چار کتا ہیں یہ ہیں۔ کا نی ۔ نہذ ہیں۔ استبصار کو کر آن کے دن الکی دن الکی دن الکی دن الکی دن اللہ کی دن اللہ کی دن اللہ کی دن اللہ کی دن اللہ کے دن اللہ کی دن اللہ کو کر آن کے دن اللہ کا خلا

یہ جاروں کتابیں متواز ہیں اور ان کا صبح ہونا قطعی ولفینی ہے۔ ان جاروں ہیں کانی شمقدم عظیم تراور مہت خوبوں کی جامع انتہائی کھوس کتاب ہے اس ہیں سولہ ہزار ایک مون انوے حدثیبی درج ہیں جو تقداد ہیں کی صحاح سنہ کی حدثیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ جیسا کہ شہید تاتی نے ذکری میں تخریم فرمایا ہے نیزا ورعلمائے اعلام نے وصاحت کی ہے۔

بستام بن حکم جوامام حبفرصادق وامام موی کانام کے اصحاب بیں سے نصحاب بیں سے تصابحوں سے کشوں سے کشوں سے کشوں سے ان میں اندان میں اندان میں اندان میں اندان میں کا فی مشہور ہو ہیں بہتمام بڑی کتا ہیں برطی نادراور سبت ہی مفید تضاب بعث ہیں۔ اور سنعد دفنون میں

لكهي كئي بين اصول فردع ، توصيد ، فلسفه عقليه مين زادفه ملحدين ، نیچری ، فدر به ، جبربه ، امبرالمومنین اور المبیت کے متعلق غلو کرنے قالے خوارج ، نواصب ، حصرت علی کے وصی بیغیر ہونے سے انکارکرنے والے ا آب کو موفر رکھنے والے ، اسب سے جنگ کرنے والے اور وہ لوگ جو مفضول كى تقديم افض برجائز مجفتے ہيں ان سب كى ردّ ميں اكھى گئى ہيں -بہشام قرن الی کے توگوں میں برے پایا کے بزرگ اور علم کلام حكست الهيدا ورجر علوم عقليه ونقليه مي*ن سب سي برط حد أ*عالم سخف فقه و حدیب بین امتیازی درجه رکھنے تھے .نفنیراورکا علوم و ننون یٰ انھیں تقدم حاصل تفا ـ بيهشام ان لوگول ميں سے ابك بي حنيوں اسے امامت بر محبث كى اورمناظره كركے ندمب كى تبليغ كى-الفول نے الم جعز صادن ، والم موى كاظم سے روایت کی۔ان حفرات کے نزد کب ان کی بڑی منزلت کھی۔ان کی مرح و ثنا میں زبان امامت سے ابسے الفاظ حرف ہوئے ہیں کہ آن کے علوسے مرتبت کا ندازہ ہی نہیں کیا جا سکنا۔ سردع شردع ہیں بر فرف جہیہ سے تعلق ر کھنے نخے بھے امام جعفرصادیؓ کی خدمست میں باریا ہی کا مشرصت حاصل ہوا اوراً ہ کی ہرابیت سے معرفت و بھیرت کے حال ہوئے ۔ آپ کے بعدا مام واگا كا زمانه پايا اورآب كے تمام صحاببوں بين فائن وممتاز ہوئے۔

دشمنوں نے جو تورخدا کے بجبانے کی دن راست کوسٹش ہیں مصروت رہتے ہیں اہل بریت سے حسد و دسمنی رکھنے کی بنا برا تھیں طرح طرح متہم کرنے کی سعی کی جہمیت خدا کا قائل بتایا ہے مگران کے مذہب سے جس قدر ہم شیعہ وافقت ہوسکتے ہیں ہما رہے مخالفین نہیں۔ ہمارے میش نظران کے افوال و افعال ہیں۔ ہمارے مذہب کی تائید ہیں ان کی گراففت در مصنفات ہیں جن کا ہم اشار تأذکر کر میکے ہیں لہذا ممکن ہی نہیں کہ غیروں کو جو ان کے مذہر قب مشرب سے دور کا بھی واسط نہیں رکھتے ان کے افزال کا علم ہوا ورہم لاعلم رہیں ۔
مہیں کچھ بنید نہ ہو حالانکہ یہ ہمارے سلف صالحین اور سابقین میں سے ہیں۔
علاوہ اس کے شہرستانی نے ملل ونحل میں جو عبارت ان کی طرف منسوب کرکنے تقل کی ہے۔
کرکنقل کی ہے اس سے ہرگزیہ تابت نہیں ہوتا کہ بیجماییت کے قائل تنف ہے۔
میں اصل عبارت نقل کیے دیتا ہوں۔

علامه شهرسًا بي ل<u>كص</u>ته بي .

" بشام بن حكم اصول مزرب بي بري كمرائي ركهت بن الحول ف فرفد معتزله برجوالوام عامد كيم بين ان سے غفلت نه برست چاہیے ایشخص ان الرام سے اکے ہے جو دشن اس پرلگاتے ہی اوراس کے کلامے جوتشیب ظامر موئی ہے اس سے بچھے ہے يعى تشبير كا قائل نهي سے اور وہ يرسے كه الحفول في علاق سے کہا کی ب کم ہے ہو کہ خدا عالم برسبب علم ہے اور علم اس کاعین ذات ہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ و ، عالم ہے مگر د بناکے عالموں کی طرح عالم منیں ۔ تو تھے بیر بیمی کیوں نہای مانت كه دهجم ب ليكن أوراجام كحرع بنين معول عقل والا مجی مجھ سکتا ہے کہ اگر برکلام مان بھی لباجائے کہ ہشام ہی کا تھا تووہ لبطورمعارص ہے۔علامت سے بطورمعارصہ اکفول نے ب بات كبى عقى اور معارصة بين كوئى بات كيت سے ير عزورى بين كداس باست كاانسان معتقذ تجي بهو يكيونكه بهوسكماسي كرمشام كا واننى مفقد علامت كاجا بجنار باجو، بربية جلانا مفقو در باجوك

علات ہیں گنتے یا نی میں کس حد تک ان کا علم ہے " مر. بدبراں اگر فرمن بھی کر نیا جائے کہ ان کے اس حملہ سے ان کا قائل حیما الى بونا ثابت بوزا سے نو ہوسكتاہے كه وہ قبل بيں حب تك الخيس معرنت نه حاصل ہو ای تھی ۔ امام کی خدمت میں باریاب نہ ہوئے تھے، وہ ایسا ہی عقیدہ ر کھتے ہوں کیونکہ ہم پہلے ہی کہ ہے ہیں کہوہ انبنداءٌ جہیہ مسلک پر تھے۔ مجھر بإبب أل محالات الخفيس بعبرت حاصل موني اورائمه طامرين كم محضوص ونامورا فراد بیں سے ہوئے - ہمارے سلفت وخلفت دونوں بیں سے کسی فرد نے مجی کوئی ایسی بات ان میں نہیں بائی جن کا دشن ان بر انہام رکھتے ہیں جَسَ طرح وثمن نے زرارہ بن اعیُن ، محد بن مسلم ، مومن طاق اوران صبیبے بزرگوں برطرح طرح کی تمتیں با ندھیں ، غلط سلط بانیں ان کی طریت شوب کر کے بیان کیں اور سی ان کے منتلق کوئی بات بھی خلاف زمعلوم ہوسکی اسی طرح متنام کے متعلق بھی دختوں نے افترا برداز باں کیں اور غلط انہا است رکھے مگر مہیں کوئی بات ان میں ڈھونڈ <u>ھے سے تھی</u> نہ ملی با وجو دیجہ ہم نے اپی متسام نوانا سُیاں ان حصرات کے حالات کی جھان بین میں صرف کر دیں ۔ سکر کو کی جیمز قابل اعترامن نظرنه آئی میرسب دخنوں کی مرکشی وعدادرکست اوربهبتان تراشیاں بن - ولاتحسبن الله عنافلًا عما بعمل الظالمون -" ظالمين جو كي كرت رست بي ان سے خدا كو مركز غافل و يجيو"

علامہ تہرستانی نے ایک اور الزام مشام پرلگایا ہے اور وہ یہ ہے
کہ مشام الوم بیت امیل لمومنین کے قائل تھے ۔ بدالزام ایسا ہے جے سن کر
زن بسرِمردہ بھی منس دے ۔ مشام کو تھبلا ان خوا فاست و قبلات سے کیا
سبت ۔ ان کی طوف ایسی رکیک بالوں کی تنبیت دینا حد درجہ کی ناوانی ہے۔

توجید کے متعلق ایک طون ان کا وہ کلام جوحلول سے خدا کو ببانگ دہل پاک و
پاکیزہ اور ماہوں کی باتوں سے بلند و برتر ظاہر کرے دو سری طون اما من اور
امیرالمومنین کے وصی پیغیر ہونے کے متنلق ان کے وہ خیالات جس سے
واضح طور برمعلوم ہو کہ دسول ماعلی سے انفنل تقے اور علی آپ کی امت و
دعیب بیں سے ایک فرد تھے اور خدا کے ان مبدوں میں سے ایک تھے
جن برظام وجبر کیا گیا۔ جوابے حقوق کی حفاظت سے عاجر رہے یہ وہراں
کے مارے دہش کے آگے چھکے بر مجبور ہوئے اور جن کا نہ کوئی معین تھا نہ
الحر - ان دولوں باتوں کے بعد بھریا انہام رکھنا کہ مشام علی کی خدا کی کے
فال مقے کہاں تک نابل توجہ ہے۔

والے بھیں چکے تھے۔ اکھوں نے علم کی اٹنا عت پر کمر با بدھی اورعلم کی تدوین میں کوئی کسر باتی نہ رکھی۔ علوم ومعارف جمع کرنے ہیں اپنی ساری صلاحبتوں سے کام لیا۔ محقق علیالرجمت معتبریں فراتے ہیں کہ:

"امام محد تنفی کے نلا مُدہ میں بڑے نامورا فاصل کُررے جیسے بن بن سعیداور ان کے بھائی حن ، احمد بن محد بن ابی نصر برنظی ، احمد بن محد بن خالد برنی ، شاذان ، ابوالعنصن العمی ، ابوب بن نوح ، احمد بن محد بن عیبی وغیرہ جن کی فہرست بہت طولانی

محقق فرانے ہیں کہ:

"ان حصرات کی کتابی آج علماریس نقل ہوتی جلی آرہی ہیں ان کنابوں کے دیکھینے سے بنیر جلتا ہے کہ کس قدر ہے با یا س علوم کے حال تھے بیر حضرات ..... الح

میں کہنا ہوں کہ سب مرت برقی کی کتابوں کولیجیے۔ تنہا ان کی سوکتابیں میں ۔ برنظی کی ایک کتاب بڑی عظیم الشان کثاب ہیں ۔ مشہور ہے حسین بن سعید کی نئیس مصنفات ہیں ۔

امام جعفرصادن می اولادسے جھاماموں کے جتنے المامذہ گزرے اور انھوں نے جتنی کتابیں البعث کیں ان کا امدازہ نہیں ہوسکتا رجال کے الات میں جوکتابیں اور فہرسیں ہیں ان میں ان جند حفرات کے حالات ملاحظ فرائے محدین سنان ، علی بن مہزیار ، مسن بن محبوب ، حسن بن محدین ساعت، صفوان بن مجھی ، علی بن فیظین ، علی بن فضال ، عبدالرحن بن مجران ، فضل بن شاذان رجن کی دوسومصنفات ہیں ، محد بن مسعود عیاشی رجن کی مصنفات دوسو سے بھی زیا دہ ہیں ) محدین عمیر ، احمد بن محدین عدیلی ، (اکھوں نے امام عفر صادق ا کے سواصحاب سے حدیثوں کوسنا اور بیان کیا ) محدین علی بن محبوب طلح بن زید ، عاربی موسیٰ ساباطی ، علی بن نعمان ، حیین بن عبداللہ بن جروان جوابین خانہ کے نام سے شہور ہیں ، حدقۃ بن منذر فتی ، عبداللہ بن علی حلبی ، حضوں نے اپنی نالیعت امام حبفہ صادق م کی خدمت بیں بین بن علی حلبی ، حضوں نے اپنی نالیعت امام حبفہ صادق م کی خدمت بیں بین کی اور امام نے اس کی صحبت فرائی اور بنظر استخبان دیجھا اور فرایا بختاکہ : "کیا تم نے ان لوگوں کی بھی کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے ؟ "

الوعمروطبب، عبدالله بن سعبد حضول نے ابنی کتاب امام رضاً کی فارت میں بیٹ بیش کی۔ این کتاب امام رضاً کی فارت میں بیٹ بیٹ کی در سے اپنی البعث امام من عسکری کے ملاحظ میں بیش کی .

اگرستیعان آل محرکے انگے بزرگون اور اسلامت مالی کے حالات وصور کرمعلوم کیے جابی اور بنہ میلا یا جائے کہ امام بین کی نسل سے بھیہ لؤاما موں ہیں سے ہرامام کے گئے کتے صحابی تھے اور سرامام کے عہد ہیں کتے صحابیوں نے کتنی کتابیں لکھیں اور صاب لگا یاجائے کہ وہ لوگ کتے ہزار تھے جھول نے ان کتابوں کے مضابین دوسروں سے بیان کیے اور اصول و فروع دین کے متعلن جو آل محرکی مدشیں تھیں ان کے حامل جفے بھراس پر بخر کیا جائے گئے میں انوا ماموں کے زمانے سے دوسری جماعت سے دوسری فسلا بعد نسل منتقل ہوتے آئے تی اندازہ ہوگا ، اسس وفت آئے یں کھیں فسلا بعد نسل منتقل ہوتے آئے تی اندازہ ہوگا ، اسس وفت آئے یں کھیں کہ کم انکہ المبدیت کا ندم ہے کس فدر متواتر ہے کھی کوئی شک نہ رہے گا۔ گئے ہم اصول کو فروع دین ہیں جس طریقیہ پرطاعت المئی کرتے ہیں وہ طریقہ کہ ہم اصول کو فروع دین ہیں جس طریقیہ پرطاعت المئی کرتے ہیں وہ طریقہ کہ ہم اصول کو فروع دین ہیں جس طریقیہ پرطاعت المئی کرتے ہیں وہ طریقہ کے ہم اصول کو فروع دین ہیں جس طریقیہ پرطاعت المئی کرتے ہیں وہ طریقہ کہ ہم اصول کو فروع دین ہیں جس طریقیہ پرطاعت المئی کرتے ہیں وہ طریقہ کے ایک میں اسلام کوئی ہو کہ بی اسلام کوئی ہیں وہ طریقہ کہ ہم اصول کی فروع دین ہیں جس طریقیہ پرطاعت المئی کرتے ہیں وہ طریقہ کے ایک میں میں جس طریقہ ہیں اور میں کہ کہ میں ایک کرتے ہیں وہ طریقہ کہ ایک کرتے ہیں وہ طریقہ کہ ایک کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں وہ طریقہ کے ایک کرتے ہیں وہ وہ کروسے کی کہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی

آلِ بغیر سے حاصل کیا ہوا اہلِ بہت رسول سے مانوذہ ہے۔ اس میں دکسی شک کی گفائش ہو گی ندشہ کی۔ ہاں ہمسط دھری اورخوا ہ مخواہ کا بغض رکھنے والے یا انتہائی جاہل وکو دن النان شک کرے تو بات دومری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی اس طریقے کی طرف ہداست کی اگر خداوند عالم ہمیں ہوا بت نہرتا تو ہم خود ہدایت حاصل مہیں کرسکتے شخے۔

ش

## مكتوب مبر٥٩

بیں گواہی دنیا ہوں کہ اصول و فروع میں آب اسی مسلک بر ہیں جس براہل بریت بینیم ہو تھے۔ آب نے اس چیز کو واضح کر کے بخوبی روشن کر دیا اور ڈھکی جھبی بائیں ہو بدا کر دیں۔ شک کرنا ناانصانی ہے اورشک و شبہ میں ڈالنا گراہ بنانا ہے۔ میں نے آپ کے مذہب کواچھی طرح دیکھا بھا لا مجھے مشروع سے آخر تک لیند بدہ ہی نظر آیا۔ میں پہنے جبکہ آپ کے ذریعے حقائن تک نہیں بہنچا تھا، آپ لوگوں کے متعلق بڑی غلط فہی میں متبلا تھا کیونکہ اب نک میرے کانوں میں بہتان با ندھنے والوں اور افترا پر دازوں کی کوازی بہنچا یا تو بیں آپ کے ذریعے می کی آوازی بہنچا یا تو بیں آپ کے ذریعے میں میا بات کے جائے تک بہنچا یا تو بیں آپ کے ذریعے ہوائی گئیں۔ جب خدا نے مجھے آپ تاک بہنچا یا تو بیں آپ کے ذریعے ہوائی تک بہنچا یا تو بیں آپ کے خرائے تک بہنچا کیا اور تاریخیوں کے جرائے تک بہنچا کیا اور آپ ہوا۔ فدانے کیا اور آپ ہو کر واپس ہوا۔ فدانے گیا اور آپ کے باس سے بیں فلاح یا فتہ اور رسندگار ہو کر واپس ہوا۔ فدانے گیا اور آپ کے باس سے بیں فلاح یا فتہ اور رسندگار ہو کر واپس ہوا۔ فدانے

آب کے ذریعے کتنی گرانفت در نغمت مجھ پر نازل کی ۔ ہیں کیا عومن کروں کہ آب نے کتنا بڑا احیان مجھ پر فرایا۔

> مىر جواىب مىكتۇسىپ

یں گواہی دنیا ہوں کہ آپ قلم و دین و دانش کے ناجار ہیں آپ نے شہاب سے زیادہ تابانی دکھائی۔ اور محیط بحث و نظر کے بے ہما گوہم غلطاں نکال لائے۔ بتحقیق باریک نگاہی کوآپ نے پایے معراج کس بہنجا دیا حقائق کی ہوں میں آپ کی نگاہ بہنچ نہمقی۔ نہ تو می خدبات نے آپ کا دائن کھینچا اور نرشخفی اغراض نے آپ کی راہ رد کی۔ اختلات نظر نے آپ کو بریم نوکیا آپ تو بہار سے بھی زیادہ توست برداشت رکھتے ہیں آپ کے دل کی ومعت لا محد تو بہار سے بوگیا۔ صح چٹم بینا کے لیے درخشاں ہوگئی۔ خدا کا ظرب کر استے پر کراس نے اپنے دین کی طوت رہن مائی کی اور مونی فرایا کہ اس کے راستے پر کوام گئی۔

ۺ

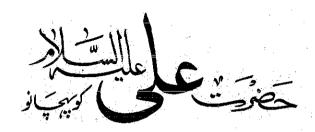

اُن کی نسانِ مکسن سے

مولائے وہنن حبب جنگ نہروان سے فارغ ہو کر کوفہ تشریب لائے تو ایک فضیح وبلیغ خطیہ دیا جس کا کچھ اقتباس دیا ما آہے:

بیرحد خدا وصلوة محروال محرف رمایا:

« بین سب سے بہلا مومن ہوں ، سب سے بہلاسلم سب سے بہلا موار ، سب سے بہلا روزہ دار اور سب سے بہلا روزہ دار اور سب سے بہلا روزہ دار اور سب سے اقل جہاد کرنے والا ہوں ؟

« بین خدا کی محرک (حبل اللہ المتین) اور اسس کی برسنہ سمت برمول ؟

سشم شیر ہول ؟

میں ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم است ہوں اور باب مدینہ علم اور راس الحلم ہوں ۔ ہیں ہی ہدایت کا جھنڈا، عدل سے فیصلہ کرنے والا ، اور فتوئے دینے والا ، میں شمع دین مبین اور امیرالمؤمنین ہوں ۔ میں امام المتقین سیدالوصیّین اور بیسوئے الدین ہوں ۔ میں خدا کا روشن ستارہ ہوں اور اس کے دشمنوں کے بیسی خدا کا روشن عذاب ہوں ۔

میں ہی وہ ناہیب اکنارسمندر ہوں جوختاک نہیں ہوتا اور میں قاتل المشرکین اور دہلک الکافرین ہوں مومنو<sup>ں</sup> کافس ی<sup>ا</sup> و رس اور نیچ کاروں کاراست ماسردار، میں ہی اہل جہنم کواس کی طومت سنکانے والا اور میں ہی ان یر عذاب گڑا لئے والا ہوں۔

میں دیگرصحف انبیارسلفت میں ایسلیا نام رکھتا ہوں اور توریت میں اور دیا، عرب میں علی اور دیگران میں میرانام ہے جس کو بہجانتا ہے جو بہجانتا ہے۔ میں ہی وہ صادق ہوں جس کی بیروی کا ضرافے حکم دیاہے اور فرمایا ہے کہ سیجوں کے ساتھ ہوما و کے

ك ييسوب اسسرگروه

کے باایھ السندین استوالتقواللہ وکونوا مع الصادفین است کرو اور سیوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ ایٹر سے کرو اور سیوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ رسورہ توبی

بیں ہی صالح المومنین ہوں اور میں ہی دنیا وآخرت میں خداکی طون سے بیکار نے والا ہوں ۔

مبي بي مصداق لافتي ، ابن الفتي اوراخوالفتي بهول ، اور ميں بي ممدوح "هك أني " بهول -

میں ہی وجہ اللہ اور جنب اللہ موں اور میں ہی شان خداہوں۔ میرے پاس سب علم گرنشۃ اور آئندہ ہے تاروز قباست میرے سوالترین میں کوئی اس کا مذعی ہونہیں سکتا۔

الله تعالے نے میرے قاب کوروشن اور میرے عمل کوپ ند فرایا ہے۔ الله تعالے نے مجھ کو حکمت عطاکی ہے اوراسی سے پرورشش کیا ہے ۔

جب سے ہیں پہراہوا ہوں جیٹم زدن کے لیے سٹرکے مرنکب نہیں ہوااور حب سے دنیا ہیں آیا ہوں کبھی خوف نہیں کھایا۔ ہیں نے ہی صناد بد دہڑے بڑے سردار) عرب اوران کے شہرواروں کوقتل کیا ہے اوران کے سرکشوں اور بہا دروں کوفناکیا ہے۔

وس بیسید. اے دوگر ا پر جھو مجھ سے علم مخز ون اللی کی بابت اوراس کی اس حکمت کی بابت جو مجھ میں ذخیرہ کی گئے ہے ۔

الله مَ مَرضَ لِ عَلَىٰ مُكَ مَدَ لَا فِي اللهِ مَكَ مَدَ اللهِ مَكَ مَدَ اللهِ مَكَ مَدَ اللهِ مَكَ مَدَ الله ركوك دري من سے مت

ا حبب الله: الله كابيلو يعني الله ك قريب بوناء



Secondary &

التماس موره فاتحربرائ ايصال ثواب سيدوس حيدررضازيد كي ابن سيدسين احمزيدكي هها

بَيْلِ سَيْلِ وَكِيْلِي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيلِي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ اللَّهِيلِي اللَّهِ اللل



کتابوں کی لسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: ججۃالاسلام سیر نو بہار رضا نفوی (فاضل شہرہاریان)

سگ در بتول : سیرعلی قنبر زیدی . سیرعلی حیدرزیدی التماس سوره فاتحه برائے ایصال ثواب سیدوسی حیدررضازیدی ابنِ سید سین احمدزیدی (مرم)

DI GITAL



Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com





LAY 912110 ياصاحب الومان ادركي



نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار دو DVD)

اله يجينل اسلامي لائبربري -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com